

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

زین العابدین کے نشہ کھیٹ شرار تی ہے جواب پندا ئے۔الٹراوائلٹ شعاعیں اداریہ بہت خوبصور تی سے پیش كيا بكاشى چومان نے محربهم كياكر سكتے ہيں۔خداسے رحم كى دعاكر سكتے ہيں۔خدا بهارے ول ميں محبت ڈال سے بہت عزیز مسزنوید ہاتمی! اُمید ہے دونوں پر ہے ل گئے ہوں گے۔ آپ کی درخواست متعلقہ شعبہ تک ا پہنچادی گئی ہے۔اب بقینا آپ کو پراہلم ہیں ہوگی۔ ایک کراچی سے بیجل میتلومحفل میں موجود ہیں اکھتی ہیں محترم کاشی چوہان صاحب ہمیشہ خوش وخرم رہے ۔ آمین ، امید ہے کہ رب پاک تمام دوشیزہ کے اسٹاف تمام لکھار یوں سمیت خوش وسلامت ہوآ مین ۔ کسی وجہ ا ہے نومبر کا دوشیزہ نہیں پڑھ سکی۔اس کیے تبعرہ دسمبر میں انشاء اللہ۔کہائی بھیج رہی ہوں اُمید ہے ضرور حوصلہ ا فزانی فر ما میں مے۔ آخر میں منزہ سہام کو بہت بہت آ داب نیک خواہشات کے ساتھ۔ مع بھیل جی اسلامت رہے۔ آپ کی جستر آمد ..... خیراس بار تو معاف کیا مگر آپ جیسے ریکوار محفل کے مہمان ہمارا مان ہوتے ہیں۔ اروشائے عبدالقیوم کراچی سے عفل میں براجمان ہیں۔ معتی ہیں، مدیرصاحب کیے ہیں آپ؟اور تمام الثاف، پڑھے والوں کوسلام، بہت ساری شکایتی ہیں آپ ہے، ایک تو آپ انظار بہت کرواتے ہیں۔اب آتی ہوں اپنے افسانوں کی طرف جنہوں نے میرا پہلا اور پھر دوسراا فسانہ (جو کہ دوشیزہ میں پہلی تحریریں تھیں) ر خا، سراها، پند کیا۔ اُن سب کا بہت شکریہ۔ احمد سجاد بابر صاحب کا بے حد شکریہ میری دونوں تحریروں پر اُن کی التعریف میں جھی جیس بھلاسکتی۔ بہت خوبصورتی سے انہوں نے تبصرہ کیا میرے دونوں افسانوں پر۔میری دوسری ا تحریر کی تعریف میں انہوں نے یہ بھی لکھاتھا کہ اس بارروشانے عبدالقیوم تعطل کے بعد آئیں ، تو میں عرض کرتی چلوں کہ میں لمبے عرصے کے بعد نہیں آئی کاشی چوہان صاحب لمباانظار کروائے ہیں۔ دوشیزہ بہت اچھا اور خوبصورت رسالہ ہے،اللہ آپ کواورادارے کوساتھ عزت کے قائم ودائم رکھے، آخر میں دھمکی .....میراخط بغیر اسنرکیے بوراشائع کرد بچے گاورنہ ....ابوے شکایت کردوں کی (ہاہا) آب بس بہت ہوگیا خدا حافظ۔ کھ:روشانے صاحبہ! آپ کا تھرہ کاٹنا پڑا کھے وجوہات بتانہیں سکتے۔ مرمحفل میں آمدمتقل 🖂 بمع حفیظ کی کراچی ہے آ مد ہے گھتی ہیں ہمیشہ خوش رہو، ابسے افسانہ کہدلویا ناولٹ، بھیج رہی ہوں۔ یہ تحریمیں نے برے دل ہے لکھی ہاور مجھے اپنی تحریر کردہ اس کہانی سے محبت ہے۔ اُمید کرتی ہول تہیں بھی ﴿ پندآ ئے کی اور سناوُتم کیسے ہو۔ یقیناً مصروف بلکہ بہت مصروف ہوں گے۔ ذمہ داری بھی تو اتنی بڑی اٹھار کھی ہے۔چلومیں تہارے کیے دعائے خیر کررہی ہول۔سلامت رہواور ہر ماہ پڑھنے والوں کوا چھاموا دعطا کرکے ادعائیں لیتے رہو۔ ٹھیک ہے تا؟ شارے پرمیرا تنجرہ انشاء اللہ الکے ماہ سے شامل رہے گا اور تاغہ بھی نہیں آئے ا كانخش رجوء آبادر جوء سلامت رجوبه سے بھی جی! پہلی عورت، آخری مرد تو اس ماہ شامل اشاعت ہے۔انشاءاللہ جلد ہی پیچر پر بھی دوشیزہ کا حصہ اہوکی تیمرے کا بھی سے انظار شروع کررہا ہوں۔

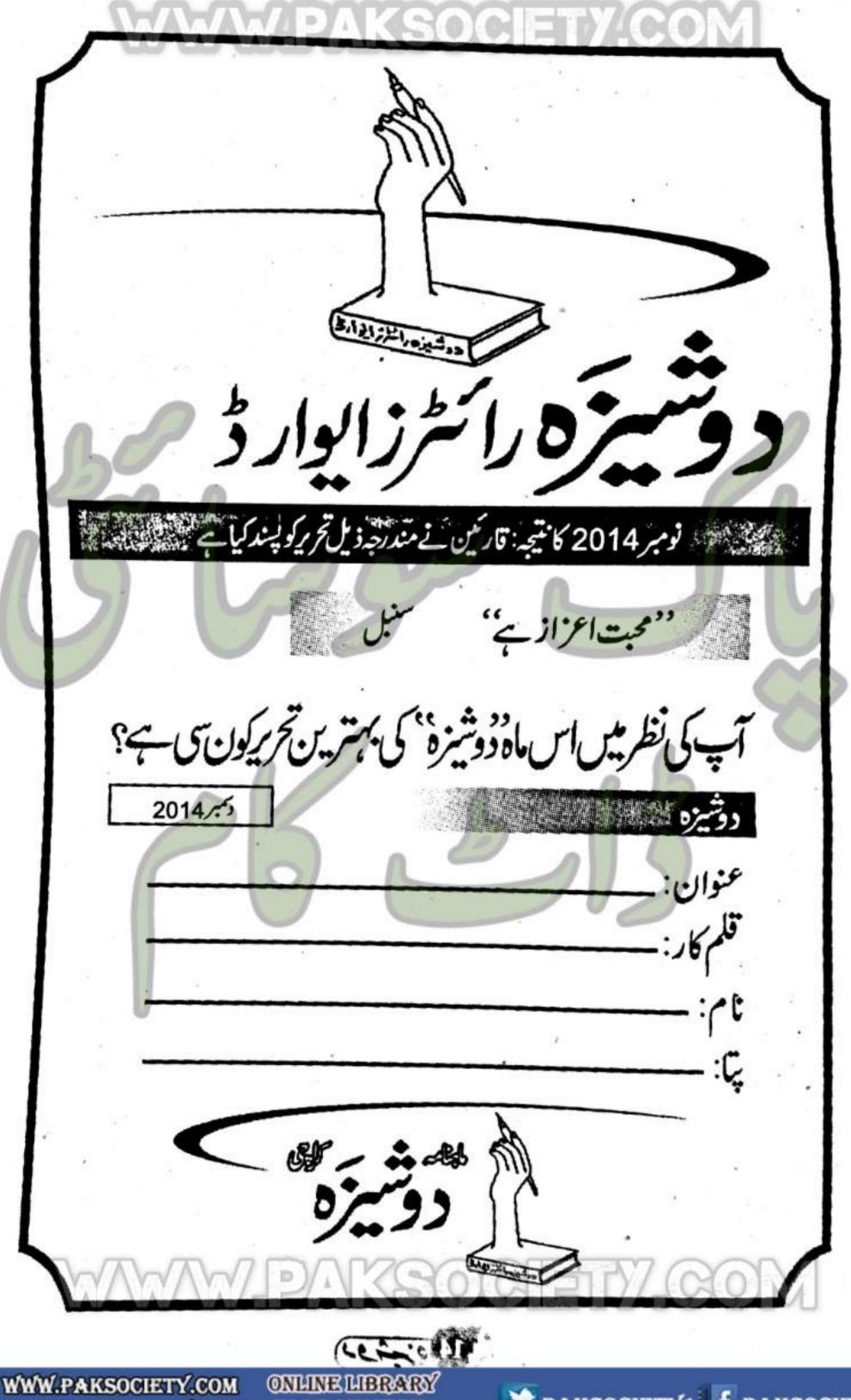





المجادی میں جا مہے گہت سیما صاحبہ کی۔ یہ جاری وہ لکھاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کی تحریروں کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کی تحریروں کی تحریروں کی تحریروں کی تحریروں کا جمیں دل

المجاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کی ا انظار رہتا ہے۔ سیماجی معتی ہیں محترم کاشی السلام علیم! میں تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد لاہور ہے آئی تو دوشیزہ كم تمبراورا كتوبركے دونوں شارے انتھے دیکھے۔سب اچھالکھ رہے ہیں۔ابوار ڈتقریب کا جال گھر بیٹھے معلوم موکیا۔سب ابوارڈ وزرزکو بہت مبارک ہو۔اُم مریم کے ناول کی شروع کی اقساط تو نہیں پڑھی تھیں لیکن اب پڑھ ر بی ہوں۔ بہت اچھاموضوع چناانہوں نے۔اپے علم اور پر ہیزگاری پر نازاں کئی کریکٹرز بر برہ جیسے نظر سے ا حزرے ہیں۔ تحریر میں بھی روانی ہے۔اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ .....ووشیزہ کی محفل کو بہت دھیان سے پڑھا الكن ابنا خط كبيل نظرنه آيا مي خط نه ياكرايي بى يريثان مولى جدرضيه مهدى مولى تعين ، غلط جمله جهب جانے پر۔ حالانکہ میں نے توغور ہی نہیں کیا تھااس جملے پراور میں نے تو وہی مفہوم نکالا تھا جورضیہ کہنا جا ہتی تھیں۔ رضیہ اجی مجھے اپنے متعلق لکھے گئے آپ کے ہرلفظ کو پڑھ کر بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے آپ کی دوشی کی آ فرکودل و عان ہے قبول کیا تھااوراُسی وقت خط بھی لکھا تھا۔اینے سے احساسات کے ساتھ (اب پتانہیں اُس وقت کیا لکھا فقا يادنبيں) ميكن خط يا تو كاشى كوملا بىنبيں يا پھرملا تو كيكن كہيں إدھراُ دھر ہوگيا۔ خير آپ چكوال ضرور آئيں۔ ا بھے بے صدخوشی ہوگی۔ایک کہائی ذہن میں ہے۔جو صرف دوشیزہ کے لیے سوچی ہے۔وقت ملتے ہی لکھول ﴿ كَى \_أميد ٢ أب بخير مول كرسب كودرجه بدرجه سلام ودعا-مع : عزیزترین تلبت جی الله آپ کوسلامت رکھے۔ مجھے آپ کی تحریر کا شدت سے انظار رہتا ہے۔ اب پا الہیں کب میں آپ کی تحریرے فیض یاب ہوسکوں گا۔ آپ کا تبعرہ حوصلہ افزائی کا باعث بنآ ہے۔ 🖂 : كرا چى ہے ہمارى ہردلعزيز سنبل عرض كرتى ہيں ڈيئر كاشى! السلام عليكم ،الله تعالي كاشكرواحسان ہے كر بهارى طرف سب خيريت ہے اورتم سب كى خيريت وعافيت كے ليے رب كريم سے دعا كو بول -سب سے ا پہلے ٹائٹل .....منم اچھی لگتی ہے اگر اس کی آئٹھوں میں کاجل ہوتا۔ ٹائٹل صنم کی آٹٹھوں کی طرح سویا سویا سا ر ہا۔ادار بیغورطلب ہے۔کاشی تمہاری خالہ کے انقال کا پڑھ کرشد بدد کھ ہوا۔ فون پرتعزیت اس لیے ہیں کی کہ اتعزیت میرے لیے دنیا کاسب ہے مشکل مرحلہ ہے۔اللہ تنہاری خالہ کوایئے بہترین و پسندیدہ بندوں میں جگہ دے اور انہیں جنت الفردوں میں جگہ دے (آمین) یمی سب کہنا ہے مجھے رضیہ مہدی کے بھائی اور اُم مریم کے اموں کے لیے۔اللہ آپ کے بیاروں کواعلی مقام اور آپ کومبرعطا فرمائے (آمین) دلشاد سیم اور زمر تعیم کو اسال کرہ مبارک، اب آب دونوں سے دنیا کامشکل ترین سوال کروں۔ آب دونوں نے عمر عزیز کی کتنی بہاریں اد مکھ لی ہیں (ہالماہ) تکہت اعظمیٰ کو کتاب کی اشاعت برمبارک باد۔ارے دردانہ جی بیآ پ نے کیا کہددیا کہ بیہ آخرى ملاقات مى اور ميس كهتى مول آپ ہر بارآئيس كى كيونك ے ملے آئیں کے سرکار بندھے تلہت جی میں نے آپ کا اور صبیحہ شاہ کا یو جھا تھا کاشی سے ، کاشی کواہ ہوناں! مکر تاثرات میں عموماً ہم ان کے بارے میں لکھتے ہیں جن سے تقریب میں ملاقات ہوتی ہے اب تو گلہ دور ہو گیا ہوگا۔عقیلہ شکر یہ کی بات نہیں ے کی جملی ممبریر آن کے آئے گی تو ہم اس کے ساتھ یو ہی کا ندھے 16 0:

اے کا ندھا ملاکر کھڑے ہوں گے۔ تاہید جی آپ نے اچھالکھا تھا تو ہم نے پندکیا۔ کاشی مجھے ایوارڈ کی تقریب ا كا يى ايوار وليت موسة اوركروب كي تصاوير جائيس كياكرون؟ والثارسيم ول كى باتيس خوب كرتى بين-اكرتم نه ہوتے اور شاخت! میں بھی شوق سے دیکھتی ہوں ، اچھے ہیں۔ صنم جنگ میری فیورٹ ہے سوامچھی لگی۔ دوشیزہ کلتاں کے لکم بھی خوب مہتے، نے لیج میں سب ہی اچھے جارہے ہیں۔ مرسباس کل اور بیجل کی شاعرِی عزین العيم كے اشعار نے دل كوچھوليا۔ زين كيكے رہومنا بھائى،خودشى اچھى تحريقى۔ مختارة يانيكى كمارى ہيں۔ كچن كارز ا میں بینا گوشت اور ہنر بیف مزے کے تھے۔ حکیم صاحب جڑی بوٹیوں کے نام اس قدر تقبل ہیں کہ بدیمصی ہوجاتی ہے اور خرم مشیر کی کیابات ہے وہ تو جمائے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ تیرے عشق نجایانے نیا موڑ لیا ہے جو کہ خوش آئند ہے۔ رحمٰن رحیم میں عبدالغنی کو لاریب سے اجازت تو لینی جا ہے تھی۔ انصاف تو بعد کی بات ہے ا دوسری شادی غلطنہیں ہے۔غلط تھالاریب کواعماد میں کیے بغیراس کے اعصاب پر نیوکلیئر بم داغنا، آئینہ علی ا تیزی سے اور خوبصورتی سے اختیام کی جانب محوسفر ہے ویلڈن ، در کنگ دومین اچھا نا دلٹ تھا۔ تہنیت نے اچھی اس بھلی اپی خوبصورت لائف کومعاشی جہنم میں جھونک دیا۔ دنیا پٹل دی نام کی طرح آج کے ماحول کے عین امطابق تعار پرندهٔ دل بہت خوبصورتی ہے آ مے بڑھ رہا ہے۔ ویلڈن نعمان (ویسے ایس سوتنوں سے مجھے بھی ملنا الماس رومي مردى فطرت إورأس كي سوچ كوواضح كرتا اورغورت كي بے وتوفي كوواضح كرتا افسانة تھا۔اب اہے افسانے کے بارے میں کیا کہوں؟ صدف آصف نے آخر میں سارانزلد شکیل برگرادیا حالانکہ برای برانی ابات ہے کہ مردکوا کر کھر کاسکون نہ ملے تو وہ باہر سکون تلاش کرتا ہے۔ عورت کو بیوی ہوتا جا ہے ٹیچر یا ڈ کٹیٹرنہیں۔ اعارف سین نسرین اختر اور صائمہ حیدرآپ تینوں سے معذرت کہ آپ تینوں کی تحاریر میرے ڈانجسٹ میں موجود تہیں تھیں کیونکہ میرے ڈانجسٹ میں رحمٰن، رحیم ،سدا سائیں دومرتبہ لگا ہوا تھا سو بہت بہت معذرت۔ چائے کی پیالی ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ ارتاب احمر نے اپنے ہاتھوں اریند کی خالص محبت کھودی۔اللہ تم اسب کوخوش رکھے آبادر کھے۔ادر تمہیں تو خصوصا کہتم جوہم رائٹر کو مان ومحبت دیتے ہو۔ ہماری بات سنتے ہو اجزاك الله مع: بہت عزیز سنبل جی! اتن ساری دعا ئیں دے دیں۔ جزاک اللہ اپنا بھی بہت خیال رکھے گا کہ آ ہے بھی المراجی سے تمینور فال محتی ہیں محتر م کاشی چوہان صاحب السلام وعلیم! جواب دینے سے پہلے سوال مجھی سمجھو ہم آب لوگوں سے ناراض ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتن محبت اور پیار کرنے والے لوگوں سے بھلا ا کون باراض ہوسکتا ہے۔ آپ کو ہمارا تبعرہ ناراضگی سے بھرالگا۔ تو اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کی اپنائیت ہے ا کیونکہ مشکوے شکایت اور گلہ پیرسب کچھا پنوں سے کیا جاتا ہے۔ بقول شاعر اپنول

ول کی باتیں دلشاد سیم کی تحریر وانون بہت زبردست تھی اور پھران کے بابا کی غزل کا تو جواب تہیں۔ منی اسكرين على رضاعمراني شايد سجيح لكصة بين-اكثر إدرام جهارى تهذيب ثقافت برطمانچه بين-هم درام و يكفة ا مرور ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اربابِ اختیار سے اگر زندگی میں ملاقات ہوتو پوچھیں کہ آپ کے ڈراموں میں جو وكهاياجار باب-وه جار معاشر عي كتف فيصد جور باب-ويسكاشي ذرااي كان قريب لاي اليكا افسانوں میں بھی لکھا جارہا ہے۔ لیکن ڈراموں کے مقابلے میں افسانوں میں نوعیت بچھ کم ہے اور بھلا نقار خانے ﴿ مِي طوطي كي آواز كس نے سنى صنم جنگ كاانٹرو بواجھاتھا۔اب دیکھیے نا'ور كنگ دومین' میں تہنیت کے موڈ کے اً تارچ ٔ حادُ اورنخ ے عام زندگی میں اتنی دور ، اتنا کرایہ بھاڑالگا کرلے جانے والے پاکستانی شوہر بیسب کچھ ا برداشیت کریں مے؟ تامکن اور پھرمحتر مہ کولندن کا موسم سوٹ نہیں کرر ہا تھا۔ گیلا کیلا ، سیلا سیلا ، وہ تو کراچی کی اعادی می جہاں بادل اکثر نظرا تے تھے، کہاں بادل ..... پچھلے دوسال سے تو بارش کوتریں رہے ہیں۔موسم میرے پرندۂ دل میں بھی کیاز بردست سوکنیں ہیں۔محبت اعزاز ہے سنبل واقعی اعزاز کی مسحق ہیں۔افسانہ بہت اجھاتھا نشک ٹھیک ہی تھا۔مہنگا سودا، ڈپٹی نذریا حمد کی کہانیوں کے تناظر میں لکھی گئی کہانی اس دور میں والیا نامکن ہے۔ایک دواورانسانے حقیقی زندگی ہے دور،لیکن اگر پچھ کہا ہم نے تو آپ کو لگے گا کہ ہم ا تاراضکی کی وجہ سے کہدرہے ہیں۔نتی کیجنی آوازیں ، میں شاعری اچھی تھی۔شاعری بھی ادب کا ایک لازی حصہ ہونے کے باوجود ُنٹر' نگاروں کے مقابلے میں اے کیوں نہیں کسی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اگر ا مجھے کھ فرصت کے کھات ملے تو میں آپ کے پرانے شاروں میں سے ان ناموں کو یکجا کر کے بھیجوں کی اجنہوں نے برے زبر دست موضوعات پرشاعری کی ہے۔ دل کوچھو کینے والی کاشی آب کے اداریے لاج کے پس منظر پر اپنی شاعری سیجنے کی جسارت کر دہی ہوں۔ شاید سال گرہ نمبر پر ہماری شاعری کو بھی شامل ہونے کا اعز از حاصل ہوجائے شکرید، رضیہ مہدی اور اُس مریم سے دلی تعزیت اُن کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کے لیے دعا کو۔ دلشادتیم اور زمرتھیم کوسال کرہ مبارک اور تکہت اعظمٰی کو انسانوں کی نئی کتاب کی اشاعت مبارک ہو۔ آپ سب کوبھی بہت دعااورسلام، خدا تعالیٰ آپ سب كى محنتوں كو بارآ دركرے۔ ہم جنتي بھي محنت كرليں اچھا خط لكھنے پر جائے كا سلسلہ تو ختم بھي ہو گيا۔ أميد بردنيا قائم باجازت یع :بہت اپنی، بہت خاص ثمینہ جی! خدا گواہ ہے، میرے دل سے اپنے پیاروں کی سیامتی اور تندرسی کی وعائيں نکتی ہيں۔ بارگاوول ميں آپ سب كا ايك خاص مقام ہے۔ آپ كى باتيں ، محبت كى مخى اور شير بنى ليے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محی۔ کافی آپ کی خالہ کا بہت افسوں ہوا۔ خدا اُن کی مغفرت کرے آئین۔ دلشاد سیم کے دل کی باتیں خوب اربیں۔اوران کے فادر کی شاعری کمال محی منم جنگ سے ملاقات اچھی رہی۔ دوشیزہ میں شوہز کی شخصیات كو بائى لائك كياكرير \_ لوگ اجمع ا يمثرز ، رائٹرز اور ڈائر يكٹرز كے بارے ميں جانا جائے ہيں \_منى اسكرين خوب تھا۔ ناول دونوں ہی بہتر ہیں۔ خاص طور برآ ئینہ علس اور سمندر خوبصورت ترین طریقے سے اختیا می منازل طے کررہا ہے۔ ویلڈن عقید حق جی احمن رحیم سدا سائیں کے لیے میرے یاس الفاظ مبیں۔ روح مجنجوزتي ول مين سرايت كرتى يتحرير بلاشبه شامكار ب فعمان الحق كامير بيرنده ول ايك عام ساناول محمر نعمان کی مرفت مضبوط ہے۔جس کے لیے نعمان داد کے مستحق ہیں۔ ناولٹ نمبر میں رضیہ مہدی کی ورکنگ وومین، صائمہ حیدری مریم فاطمہ بلاشبہ اعلیٰ پائے کی تحریریں ثابت ہوئیں۔جبکہ نیلم الماس کی دنیا پہل دی اور اسرین اخر بھٹی کا ناولٹ اِس راہ و فامیں بھی بہتر تھیں۔اس ماہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والی تحریر سنبل کی محبت اعزاز ہے رہی۔واوسنبل جی! کیا کمال تحریقی۔مزہ آئیا۔صدف آصف کی اب اعتبار آیا بھی بہترین رہی۔ مگر الماس روحی کی خوابوں کی دہلیزنے بور کیا۔ جبکہ عارف شین روہیلہ کا مہنگا سودا مناسب لگا۔ انتخابِ خاص میں محمد ا حامد مراج کی جائے کی پیالی بہت خوبصورت ترین انتخاب ثابت ہوا۔ دھرے دھرے گنگنا تا ہوا، ندی کی روانی کیے، شوکت جمال صاحب کی خودکشی نے ریک کا نئات میں خوب رنگ بھرے۔ دوشیز ومیکزین میں اساء اعوان کا سجایا ہوا دوشیزہ گلستاں ہمیشہ ہی مسرور کر دیتا ہے۔ نے کہیے ، نئی آ دازیں میں شاعری بہت بہتر ہے۔



#### Email: pearlpublications@hotmail.com

ماهِ جنوري 2015 كاشاره سال كره نمبر موكا\_

آپ کے پندیدہ لکھاریوں کی شاہ کارتحریریں اِس شارے کا حصہ ہوں گی

ایک ایسایادگار شارہ جوآپ یقینا پسند فرمائیں گے۔

ڈاک سے بیمجے کے لیے ہمارا یا:110 آ دم آ رکیڈ، شہید ملت روڈ ، بہادرشاہ ظفرروڈ کراچی

آج ہی اینے ہاکر سے کہدکرانی کا پی محفوظ کرالیں۔ دوشیزہ ،جنوری 2015 وکاشارہ سال گرہ نمبر ہوگا۔

دنك حضرات نوك فرم



ازین العابدین کے جوابات کا سلسلہ، مدہوئی تا بات بھی خوب ہے۔ لولی وڈ بولی وڈ کا بہت کا میاب سلسلہ ہے۔ انفساتی أنجمنیں، کچن کارز ، علیم جی اور بیوٹی گائیڈ سب موثر سلسلے ہیں اِن سلسلوں کا مجھے ہر ماہ انظار رہتا ہے۔ لیجے جناب تبمرہ ہوا پورا۔ اگلے ماہ پھر ملیں مے اب دیجیے اجازت۔ مع: پیاری روبینه جی! تنجره شاندار ہے آپ کا مگراب بیغیر حاضریاں کیوں؟ بس اب آپ کا تنجرہ مجھے ہر الا ہور سے ہماری دوست لکھاری بینا عالیہ محفل میں شریک ہیں۔ عرض کرتی ہیں امید ہے آپ بمعہ دوشیزہ اراکین خیریت ہے ہوں مے۔اس مرتبہ دوشیزہ چودہ نومبرکو ملاشکریہ، آپ کی خالہ کے انتقال پر دلی افسوس ہوا۔ خالا کیں بہت بیار کرنے والی ہوتی ہیں خلوص ول سے دعا کو ہوں۔ خداوند اُن کے درجات بلند ا فرمائے آمین۔اس بارخبریں کچھ تکلیف دہ تھیں۔رضیہ مہدی کے چھوٹے بھائی کی وفات کی خبرتھی۔ول بہت اُ دان ہو گیااللہ پاکسی بہن کو بھائی کا دکھ نہ دکھائے۔رضیہ جی کے عم میں برابر کی شریک ہوں۔اللہ پاک حبیب سید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آمین) اُم مریم کے ماموں کا بہت افسوس ہوا۔ مریم آپ کے خ وعم میں برابر کی شریک ہوں۔خداوندائہیں جنت میں اونچاً درجہ عطا فرمائے (آمین) دلشادتیم اور زمر تعیم کو السال كره مبارك \_زمراب تههارى طبيعت ليسى ب\_يرجه ما شاءاللدز بروست جار ہا ہے - سب رائٹرز بہت ا چھالکھ رہے ہیں۔ بدلوگ مبار کباد کے مستحق ہیں۔ رضوانہ آئی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تسیم نیازی استھی وو کتابیں شائع ہونے پر ڈھیروں ڈھیر مبارک باد۔جن دوستوں کومیرا ناول تیرے عشق نیجایا پسند آر ہاہے آ پ سب کی بے حدممنون ہوں۔قارئین کی حوصلہ افزائی ہی مجھے مزید اچھا لکھنے کا حوصلہ بخشی ہے۔ رخسانہ ا المام مرزا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے۔اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے آمین ۔منزہ کو سلام، اجازت جا ہوں کی تھ: بہت اچھی بینا تی ! آپ کی اپنائیت نے ہمارے م دور کردیے ۔خداسب کواپنی امان میں رکھے ہے 🖂 : كرا جي سے سيم سحرى تحفل ميں آ مدہے بھھتى ہيں كاشى بھائى اللہ تعالى آپ اور آپ سے وابسة ہر مخص كو إني امان ميں رکھے آمين۔معذرت خواہ ہوں شاروں پر تبھرہ ارسال نہيں کرسکی۔خط لکھنے ميں ذراست واقع ہوئی ہوں۔لیکن بہرحال اکتوبراورٹومبر دونو ل شارے زبردست رہے۔نومبر کے شارے میں سال گرہ نمبر کے ہارے میں پڑھاای لیے فوری خطاکھا۔ میری بھی دوکہانیاں آپ کے پاس ہیں تیسری اس خط کے ساتھ بھیج رہی ا ہوں۔ بلیز میری بھی کی کہانی کوسال کرہ نمبر میں جگہ دیجیے گا۔ آپ کے اداریے بہترین ہوتے ہیں۔نومبر کا شاره ذرالیٹ ملاہے۔ پورانہیں پڑھ کی ورنداس خط کی جگہ تبھرہ روانہ کرتی ۔ خیرزندگی رہی تو پھر سہی ۔ آپ کواور تمام اسٹاف کوسلام اور دعا تیں۔ مع: بیاری نیم اسلامت رہے، اپنی بچان کے لیے آپ کی تمہید اچھی نہیں گئی۔ آپ کی تحریر آپ کی بھیان ہوئی ہے۔اور کچھ بیں جن صاحب کا آپ نے نام لیا۔انہیں کون جانتا ہے بی بی۔ 🖂 : لا ہور سے بیہ ہماری بہت اچھی شاعرہ اور قاری فریدہ جاوبید فری رقم طراز ہیں اس مرتبہ دوشیزہ پھر لیٹ وللا تحی کہانیاں اور دوشیزہ دونوں ہی میرے فیورٹ ڈائجسٹ ہیں۔فصیحہ جی کا افسانہ کالا جوتا ہمیں بے حدیہ ندائیا

## کاشی چوھان کے قلم سے پھلا سلسلے وار ناول



### 

المعشق بميشه سے تھااور ہميشہ رہے گا!

🖈 جنات کی حقیقت اللہ کے کلام قران اور دیگر آسانی کتابول سے ثابت ہے، لین دنیامیں ایسے بہت کم انسان رہے جو جنات کواپنی آنھول سے دیکھ سکے! ایک جن نے انسانوں کی طرح جینے کی آرز وکی اور پیکہانی پر د وُاخفا ہے ظہور میں آگئی۔ الکے پیشق ہی تھاجس نے اسے ایک لڑکی کا دیوانہ بنایا اور پھراسی عشق کی آگ کو بجھانے کے لیے اور خود کو انسانوں کی دنیا سے چھپانے کے لیے اس جن نے ایسے

ایسے کام اور راستے اختیار کیے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا چلا گیا۔ 🛠 خوف اور رگول میں لہو جمادینے والے مناظرے بھر پورایک الیمی نا قابلِ یفتین داستان، جس کے بارے میں اگر بیدعویٰ کیا جائے کہ بیہ سچی کہانی ہے تو كسى كويفتين نبيل آئے گا۔

ى توكياجن باتول اورچيزول پريفين نه مو، وه موتى نبيل بير؟ یمی وه سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنا ہزارول سال سے انسان کی جنبچو کا مرکز ہے

آک ایباداگارنادل جوآپ کومدتوں یا درے گا

بہت جلد''سجی کہانیاں'' کے صفحات پرجلوہ گر ہور ہاہے

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



واكرعنوان كولذن جوتا موتاتو زياده بهترتفا فصيحه آصف ميرى بهت پيارى دوست اورافسانه نكار بين -اورسب انے بی بے حداج مالکھا۔ رضوانہ کوٹر اور سنبل جی کا تبعرہ جمیں بے حداج مالکتا ہے۔ عادل حسین آپ تبعرہ مجمی ا شاندار کرتے ہیں اور آپ کی تحریر میں بہت اچھی ہوتی ہیں اور شاعری تو کمال کی کرتے ہیں۔ اُم مریم کاملس ناول بے مداج بالگا۔ ورکنگ دومین ،میرے پرندۂ دل ، بینا عالیہ اور عقیلہ فت کے ناول تو بے صدا پیجھے لگے۔ تیلم الماس كاد نیا پال دى، واو كیا كمال كا ناولت تفاستنل جي كاافسانه محبت اعزاز ہے نے تو كمال كرد ياستبل جي خوش ارہو۔ آج کل ہم بے حدیمار ہیں مکر دوشیزہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری طرف سے سنبل جی عقیلہ حق ، فصیحہ آ صف خان، کلہت غفار، رضوانہ کوژ، بینا عالیہ، منزہ جی کو بے حد سلام اور دعا بس ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں۔24 اکتوبر کو ہمارے مجموعہ کلام محبت یا در کھوں گی کی تقریب رونمائی الحمراا د بی بیٹھک میں منعقد ہوئی اصدارت ملک کے نامور شاعراعتبار ساجدنے کی اورمہمان خصوصی ایم اے راحت تھے۔ جس میں سیم نیازی زمر العیم اور رضوانہ کوڑنے بھی شرکت کی۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی مہر یانی سے ہوا۔ میں تو میچھی جہیں۔ اچھاجی اللہ حافظ مع : فريده جي ! آپ ک صحت کے ليے دعا کو بين اور کتاب کی پذيرائي پرمبار کمباد ، تبعره جتنا بھي کيا اچھالگا. جسارت کررہی ہوں کیوں کہ پہلی محفل دیکھی ہے جہاں مرعوا دربن بلا یا مہمان دونوں بلامصیص معتبر تھیرتا ہے۔ جیے جیے دوشیزہ اس کی محفل میں آ کے بردھتی گئی، ویسے دیسے ساحساس قوی ہوتا گیا کہ شاید میں ایک الیم صحرا انواردہوں جے اچا تک نخلتان نظر آ گیا ہویا ایک ایس مسافر ہوں جورستہ بھٹک کرخوش متی سے ایک ایسے چن امیں آ گیا ہو جہاں رنگارنگ پھول اپنی مہک کی بہار دکھارے ہوں۔ اور اس ایک کمھے کوز مانے کے سردگرم کو بھول کراس نخلستان کی سرسبزی یا بھلواری کے رنگ و بومیں کم ہوجائے ، جب محفل برخاست ہوئی ، تب بھی ایک خوش کن احساس دل و ذہین کواینے حصار میں لیے ہوئے تھا لبذاقلم نے حوصلہ پکڑا اور اس نازک کاغذ کے ا تا توال كندهول يرزين ودل اين احساسات اورخوا مشات كا بوجه متقل كرنے يرمجبور موكيا جس رات آب كے ا شاعری کے مجموعے اور تم ..... کا مطالعہ کیا تھا اس وقت شاید ذہن کے کسی کوشے میں بیہ بات نہیں آئی تھی کہ آ ب سے کی بھی قتم کی ملاقات کا موقع مل سکتا ہے نہ پالشافہ ،نہ ملی لیکن ایک محسن کی محبت نے دوشیز ہے متعارف ا کرایا اور دوشیزہ نے آپ سے ملکی ملاقات کا موقع فراہم کردیا۔ جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے بہترین اغزلیں اور تظمیں خوبصورت جذبوں کی خوبصورتی سے ترجمانی کرتی اور زندگی کی حقیقتوں کو اپنے اندرسموئے

اطریقے سے اس تحریری حقیقت کوایے خون میں شامل ہوتا محسوس کرتا ہے۔ دوشیزہ کے باتی سارے سلسلے بھی ابهت عمده بين اگر چهطویل خط لکھنے کا پروگرام تھا لیکن سوچا کہ اگر ہرسلسلے کا الگ الگ ذکر کروں گی تو خط طوالت المتیار کر لے گا اور بیاحیاس بھی ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ پر ذمہ داری بھی بہت بوی ہے اس لے اہمی اتنائی کافی ہے بیمیرا بہلا خط ہے امید ہے کہ اس کو ضرورا پی محفل میں جکہ عنایت فرمائیں سے۔انشاء الله خط و كتابت كاسلله جارى ركمول كى - آپ اور آپ كے اس رسالے دوشیزہ كے ليے نيك تمناؤں اور وعاؤل كےساتھ

تھ بیہت امچی خولہ جی! ہمیں آپ سے ملاقات یاد ہے مگروہ آپ کی محن ہماری عزیز ترین لکھاری اور ا شاعره ساتھی بھی ہیں۔اب آپ کوخوش آ مدید کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نوارد ہیں دوشیزہ فیملی میں آپ کو

ابهت يمليخوش آمديدكها جاچكا --

اسلام آباد سے ہماری بہت اچھی قاری ساتھی فرح عالم رقم طراز ہیں نومبر کا شارہ منم جھنگ کے خوبصورت ٹائنل سے آ راستہ ملا۔ ناولٹ نمبر کا فیک سجائے۔ اداریہ لاج 'بہترین رہا۔ منورہ نوری حلیق کا زادِراہ وافعی زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسلہ ہے۔ بچے کہتے ہیں کدانسان دنیاہے پردہ ضرور کر لیتا ہے لین اپنی زندہ جاوید تحریروں کے باعث ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔منورہ جی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے۔وہ اتنی دور جانے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں روزِ اول کی طرح زندہ ہیں۔محفل میں رونقیں عروج پر تھیں۔ رفعت سراج کے ناول کے ہمیں بہت انظار ہے۔ پلیز ذرا جلدی شروع کردیجے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کا امیری طرح اور بھی بہت سارے قاری انظار کررہے ہوں سے محفل کے بعد دلشاد سیم اپنے دل کی باتیں لے کر الماتعول میں قانون لیے اعلیٰ یائے کی تحریر کے ساتھ موجود تھیں۔دلشاد جی مجھے آج بھی آپ کی تحریریں بے تحاشا بند ہیں۔ منی اسکرین میں علی رضا عمرانی واقعی بے لاگ تبعرہ کرتے ہیں۔ سے سوال میں صنم جھنگ جیسی ومرداعزیز اداکارہ کوشائع کر کے آپ نے دل جیت لیے۔ کیپ اث اپ۔ تیرے عشق نجایا بینا عالیہ اسے اس اناول کوبہت سے سے کے کر الے کرچل رہی ہیں۔ تیرہویں کڑی بھی بہت زیروست رہی۔ ناولٹ میں مجھے رضیہ مہدی کی ورکنگ دومین نے بہت متاثر کیا۔رضیب جی آپ کے بھائی کی وفات کائن کر بھی بہت افسوس موا۔اللہ تعالی ا پواورآپ کی جملی کواس م کوجمیلنے کی توفیق عطافر مائے۔ کاشی بھائی یمی جھے آپ سے بھی کہنا ہے۔ آپ کی وخاله كاس كربعي دل بهت اداس موا-خدار بحانه وسيم كوجنت الفردوس ميں اعلى مقام عطافر مائے۔ آمین ۔ صائمہ احدر، مريم فاطمه كے ساتھ آئيں۔ صائمہ آپ كى بي تحرير بہت زبردست ربى ليكن اس تحرير على مجھے آپ كى

ورزق کریں گی۔اب آتے ہیں افسانوں کی طرف افسانوں میں مجھے الماس روحی کا خوابوں کی دہلیز، عارف شین اروبیله کامن کاسودا، مدف آصف کااب اعتبار آیا اور سنبل کامحبت اعزاز ہے میں سے سنبل صاحبہ بازی لے المئيں محبت اعزاز ہے نے چونکا کرر کھ دیا۔افسانے بر کمال کی گرفت اور موضوع .....منبل جی جیواور ہمیشہ کی المرح اِس باربھی بازی لوٹے پرمبار کہا د قبول فرما ئیں۔انتخاب خاص میں چاہئے کی پیالی بہت زبردست رہی۔ ا مجھے اب بھی اُس کمنام محبت کی پیٹیں جو دھوالِ بن کرایک دوسرے میں مرغم ہوکئیں۔اپنے ارد کردمحسوس ہور ہی ا بیں۔رنگ کا ئنات میں شوکت جمال کی خود کئی نے محظوظ کیا۔ دوشیزہ میگزین میں اساء اعوان خوب دوشیزہ گلتاں سجاتی ہیں۔ نے کیجنی آوازیں میں نی شعراء خوب رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ زین العابدین آپ کے ابرجت جوابات بہت لطف دیتے ہیں۔ لولی وڈ بولی وڈ ڈی خان صاحب آپ بہت خوبصورت طریقے سے اخروں کو اِس کالم میں سموتے ہیں۔ مزہ آ جاتا ہے۔ مختار بانو طاہرہ کا سلسلہ نفسیاتی الجھنیں مجھے بہت پیند ہے۔ نادبیطارق کا کچن کارنر بہت کچھ سکھا تا ہے۔ نادبی جی ایک بات سے سے آپ کو بتاری ہوں۔ آپ کی ریسپیز کے ذریعے میں اکثر و بیشتر دادو تحسین سمیٹتی ہوں۔ دوشیز ومیگزین کا نیاسلسلہ علیم جی واقعی بہت مفیدا ور وجامع سلمد ہے۔اس سلملے کے ذریعے ہم گھر بیٹے بہت ساری بیاریوں سے چھٹکارا پاسکتے ہیں۔ بوئی گائیڈ ا میں ڈاکٹر خرم شیرنے اس ماہ قار تین کے بھیجے گئے سوالات کے جواب دیے۔ میں جاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مرماہ قارئین کے مسائل حل کیا کریں۔ کیا ایساممکن ہوسکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اِس بارے میں منرورکوئی مثبت جواب دیں گے۔ آخر میں مجھے صرف پیکہتا ہے کہ ماونومبر کا دوشیز مکمل ترین پر چوں میں ایک اوراضافه ٢- الكلے ماہ انشاء الله پر ملاقات ہوكی ان بی صفحات برا كر خدالا يا تو۔خدا حافظ۔ ت بہت عزیز فرح عالم صاحبہ! بیر حقیقت ہے کچھ قار ئین ایسے ہوتے ہیں جوایئے بے لاگ تجرے کے ر مع ہردل عزیز ہوجاتے ہیں۔آپ کا تبعرہ آپ کو ہردلعزیز بناچکا ہے صرف اتنا کہا ہے کہ اب محفل ہے آب کی غیرحاضری ہمیں بہت ملتی ہے آپکاساتھی سأتعيوا بيتو تنفه وه خطوط جواب تك جميل موصول ہوئے۔انشاءاللہ كاشى چوہان اب الكي برس ان بي صفحات يرملا قات موكى \_ا پنابهت خيال ركھيكا.

المنطق توجه طلت المنطقة

قارئین خط و کتابت کے لیے ہمارانیا پتا نوٹ فرمالیں۔ آئندہ خطوط ای ہے پرارسال کریں۔ (شکریہ) 88-C II خابانِ جامی فیز7۔ ڈیفنس ہاؤسٹک اتھارٹی کراچی 0333-2269932 / 0300-2313256 اق مینل pearlpublications@hotmail.com

# و و المجسف من اشتهار كيون دياجائع؟

- پاکتان کا بیوا حدرسالہ ہے جس کا گزشتہ جالیس برس سے جار تسلین مسلسل مطالعه کردبی بیں۔
- ۔....اس کے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پرقار کین
  - مجربوراعمادكرتے ہيں۔
  - اس میں غیرمعیاری اشتہار شائع نہیں کیے جاتے۔
- ..... بوری دنیا میں تھیلئے اِس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ
- طبقے تے تعلق رکھتے ہیں جو متنداور معیاری معنوعات کی خریداری کوتر جے
- اسسال کے کددوشیزہ ڈائجسٹ کو کمر کا ہر فرد لیساں دلچیں سے بڑھتا ہے۔
  - م....جریدے کے ہرشارے کوقار نین سنجال کرد کھتے ہیں۔
- اس جریدے کے بری تعداد میں منتقل خریدار میں جواندرون اور
  - بیرون ملک تعلیے ہوئے ہیں۔
  - المستقب كى مصنوعات كے اشتہار با كفايت أن تك بينج كتے ہيں۔
- . جریدے کی اعلیٰ معیار کی چھیائی آب کے اشتہار کی خوب صورتی میں

ميدمكمه اروز بهادرشاه ظف

فول مرز:021-34939823 - 34930470



ا بی کون معادت بہت بہند ہے؟ بہت جلدمعاف کردینے والی اپنی عادت

ا بی کون ی عادت سخت نا پسند ہے؟ پ بہت جلد معاف کردیے والی عادت ہی مجھ سخت ناپیند بھی ہے۔

· ابھی نہیں۔ ابھی بہت کھ کرناہے۔ اداكارى كے ليے ائي طبيعت اور مزاج

المموجوده كيرير (مقام) عظمين بين؟



🕶 :اخلاق ہے۔ ﴿ خودستانتی کی کس صد تک قائل ہیں؟ 🗢 : جتنا ہرا نسان کو ہونا جا ہیے۔ 🖈 يا د كا كو ئى جگنو جوتنها ئى ميں روشنى كا باعث بنيآ ہو؟ 🗢 نیاونیس آ رہا۔ المن عصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی يا چځ و يکار؟ ع: ميري كوئي كيفيت نہيں ہوتی كيونك جھ سات منٹ بعدغصہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔ ﷺ:لوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی ہے،اعلیٰ ،اچھی،بس تھیک؟ ع: سب كيت بين مين بهت ما ير مول -☆: موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

☆: زندگی میں کون سے رشتوں نے دُ کھ دیے؟ ا أرآب الجھے ہیں تورشتے د کھنیں سکھ رية ين يك: لياس جك بها تا يبنتي بين يامن بها تا؟ • میں ایون کے حساب سے لباس چہتی ہوں۔ ☆:اردووا \_ "دسفر" كاذرىعدكيا -? اینگاڑی۔ ☆ كا آغاز كس طرح كرتى بيں؟ 🕶 : ناشتا کرتی ہوں اور پھر کام پرجانے کی تیاری۔ الكاكون سابيراجها لكتاب 🎔 : سنج كاونت پيند ہے۔ ۲: حاس بي يا.....؟ 🗢 : بهت زیاده۔ الله عدد الله معاشر في روي مي جو آپ کے لیے دکھ اور پر بیٹانی کا باعث بنتے ہیں؟ 🗢 : منافقت بہت دکھ دیت ہے۔ 🕁 : دولت ،عزت ،شهرت ،محبت اورصحت اینی ر بھے کے اعتبار سے ترتیب دیجیے۔ 🗢 : عزت، صحت، محبت، دولت، شهرت۔ ☆: سمندرکود کھ کرکیا خیال آتا ہے؟ ⇒: خدا کی قدرت کمال ہے۔ ۲: کہلی ملاقات میں ملنے والے کی کس بات

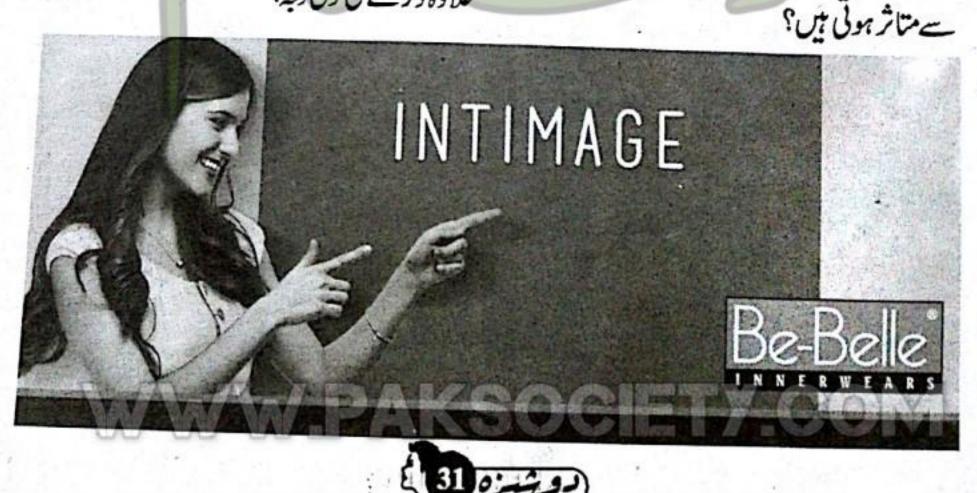

#### W/W.PAKSOCIETY.COM

اتی فرمت کس کے پاس ہے کہ آئینے کے سامنے جاكر كجير سوجا جائے۔ : "بےزندگی کا مقصداوروں کے کام آنا" مس مدتك عمل كرتي بين؟ پس اکثر دوسرول کی مدد کرتی رہتی ہوں۔ اس بات بریقین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح كى غذا بي؟ أكر بي توليسي موسيقى؟ موڈیرڈ پینڈ کرتا ہے کہ س وقت کیا سنا جائے۔ ☆:زندگی کب بری محسوس ہوئی ہے؟ ب :بي TUps & Downs أنين تو زندگی بری لکنے لتی ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ مگر میں چیلنے سمجھ کرمقابلہ کرتی ہوں۔ ک: محبت کا ظہار کس طرح کرتی ہیں؟ عن كوئى شريلى تبيل مول \_ ويسي موذير انحصار کرتاہے۔ ائے: این ملک کی کوئی اچھی بات؟ یابندی ازے ملک میں قانون کی یابندی ہوجائے توسب کچھا چھا ہوجائے گا۔ \: كيام آزادين؟ 🕶 :الله كاشكر ب كه بم ال نعت سے سرفراز ہيں۔ الوگوں کی کوئی عادت جو بہت بری لتی ہے؟ 🎔 لوگ منہ پرجھوٹ بولتے ہیں۔ ☆: خود شی کرنے والا بہادر ہوتا ہے یابر دل؟ و: برول\_

امطالعہ عادت ہے یا وقت گزاری؟
 عادت۔
 کن چیزوں کے بغیر سفر ممکن نہیں؟
 بیک! چونکہ سب چیزیں اُسی میں ہوتی ہیں۔
 کہ: حرف آخر کیا جا ہنا جا ہیں گی؟
 الوگوں کی مدد کریں ،اللہ آپ کی مدد کرےگا۔

اموت ہے بالکل بھی ڈرنبیں لگا۔
 انراز کے اس خیال پر س حد تک یقین رکھتی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟
 انسان پر ہی بعروسہ کرتا ہے۔
 انسان پر ہی بعروسہ کرتا ہے۔
 کھانا گھر کا پہند ہے یا باہر کا فاسٹ فوڈ؟
 کھرکا۔
 کھرکا۔
 کھرکا۔
 کھرکا۔
 کال ہیں یا تد ہیرکی؟
 انسان ہیں یا تد ہیرکی؟
 دونوں کی۔
 دونوں کی۔
 انسان ہیں یا تد ہیرکی؟

۔ دوبوں ہے۔ ﷺ:کون ہے الفاظ عام بات چیت میں زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ ●:بھی غورنہیں کیا۔

کندم کاوہ کون سابل تھا جس نے یکدم زندگی کا وہ کون سابل تھا جس نے یکدم زندگی ہی تبدیل کردی؟

ب شادی کے بعد زندگی یکدم بی تبدیل ہوجاتی ہے۔ ﷺ: ویک اینڈ کیسے گزارتی ہیں؟

دوستوں میں۔ دوستوں میں۔

ہے: لوگ س چیز کی زیادہ تعریف کرتے ہیں؟

الوگوں کو چیوڑیں، مجھے اپنے لیے اپنے

شوہر کی تعریف انچی گئی ہے، ویسے وہ میری تعریف
اکثر کرتے رہتے ہیں۔

اکثر کرتے رہتے ہیں۔

﴿ شهرت، رحمت ہے یاز حمت؟ ●: پوزیٹو وے میں لیں تو رحمت ہے شہرت۔ ﴿ : کیا آپ انچھی راز داں ہیں؟ ●: ہالکل۔

﴿ الرَّآبِ مِيدُ يَا يِرِنه مُوتِينَ تَو كَيَا مُوتِينَ؟ ﴿ الدُورِ ثَا يَرْ مَكُ فَيلَدُ مِن نَامَ كَمَا چَكَى مُوتَى \_ ﴿ الدُورِ ثَا يَرْ مَكُ فَيلَدُ مِن نَامَ كَمَا چَكَى مُوتَى \_ ﴿ آئينَهُ وَكُورُ كِيا خَيالَ آتا ہے؟

🕶 آئینه ضرورت کے تحت دیکھا جاتا ہے۔

دوينيزه 32

# ومنفى السكرية را

### منی اسکرین پرپیش کیے جانے والے مقبولِ عام ڈراموں پر بےلاگ تبصرہ علی رضاعمرانی

ا بن وقت با کستان میں تقریباً بیسیوں چینل عوام کی دسترس میں ہیں۔ اِس الیکٹرا تک خوشحالی میں جہاں عوام کے پاس معیاری ڈراماد میصنے کا کال نہیں وہیں ڈراموں کی بہتات نے بہتر سے بہترین معیار اور کوالٹی کے لیے چوائس آسان کردی ہے۔ منی اسکرین میں ہم مقبولِ عام ڈراموں پر بے لاگ تبھرہ شائع کریں گے۔

حادثاتی طور پر عائلہ کی ملاقات سرمدے ہوئی ہے جو کہ بوروز وا کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور تنہائی کا شکار ہے



كيونكهاس كے باپ نے زندگی جرصرف وولت كانبار جمع کیے ہیں اورائیے بچوں کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیا۔سرمد کی ماں سوتیلی ہے جواینے دل میں اس بات کور تھتی ہے

#### د ئے اجازت جوتو

ہم نی وی ہے ہر پیراورمنگل کو پیش کیا جانے والا ب ڈرامے سماغزل کے قلم کی کارستانی ہے۔ ڈرامے کی کہائی تو ایک روایل لو اسٹوری سے شروع ہوئی ہے مر خویصورت اسکریث، جاندار جملے اور آج کے دور کے نمائندہ کرداراں ڈرامے کوانفرادیت بخشتے ہیں۔ کہانی مصطابق عائله ایک ندل کلاس کھرانے سے تعلق رھتی ہے جو کھر بھر کی لاؤلی بھائی، بھائی اور ابو کی آ تکھ کا تارا ہے۔ یونیورٹی میں پڑھتی ہے مگر معصومیت کسی School Going کی کے جیسی ہی ہے۔ بھائی کا بھائی عائلہ سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ عائلہ اور بھائی کے بھائی (قیضی) میں بے تکلفی کومحسوں کر کے تمام لوگ یہی مجھتے ہیں کہ اُن دونوں کے بیج میں محبت ہے مگر عائلہ فیقی کو صرف ایک احیما دوست جھتی ہے۔ ایک دن



اورائ ملے بنے اور سرمد میں فرق راحتی ہے۔ سرمد کی گاڑی کا ایمیڈنٹ ہوجاتا ہے۔ عائلہ اس کی مدد کرتی ہے۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ سرمد عائلہ کی ہی یونیورش میں پڑھتا ہے یہاں سے اُن دونوں کے درمیان محبت شروع ہوجاتی ہے۔ مرطبقاتی فرق کی وجہ سے دونوں کا ملن ہوناممکن نظر نہیں آتا۔ عائلہ کے بھائی کوسرمد کا امیر ہونا کھلنا ہے۔ بھانی کواسینے بھائی کی جا ہت کاعلم ہے اور وہ جا ہتی ہے کہ عالکہ اُس کی بھائی ہے مگر عالکہ کا باپ (وجاہت) صرف اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہد و کھنا جا ہتا ہے۔ مملن ہے کہ وجا ہت عائلہ کے لیے Stand لے اور ان دونوں کی شادی کروادے۔ ڈراے کی کہانی ابھی پہیں تک کھل ہے اُمید ہے آ کے بھی کئی موڑ ایسے آئیں مے جوناظرین کی توجہاور دلچیں کا مرکز بنیں گے۔ تمایال کاسٹ میں سوہائے علی ابرو (عائلہ) سرمہ ( فرحان سعید) بھائی (عاطف راٹھور) اور وجاہت (طارق بميل)صاحب ہيں۔اس ڈراھے کی خاص بات ریجی ہے کہ جل بینڈ کے معروف منگر فرحان سعیداس ڈرامے میں بطور ادا کار پہلی مرتبہ کام کررہے ہیں اورا پی الچھی اداکاری سے بیٹابت کررہے ہیں کہ وہ نہ صرف

کویا ARY ڈیجیٹل سے پیش کی جانے والی نئی ڈرامہ

اجھے شکر بلکہ اچھے ادا کاربھی ہیں۔

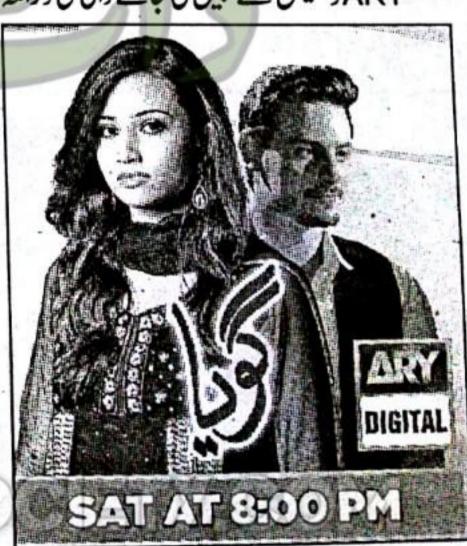

سریل ' اویا' ہر ہفتے کی شام 8 بیج دیکھی جاسکتی ہے۔

اس تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے والے ڈرامہ گویا
کی ڈائریکشن فرخ فیض نے دی ہیں، جب کہ اس
سیریل کے مصنف محمداحمہ ہیں۔اس ڈرامے کی کاسٹ
میں ثناء جاوید، عثمان خالد بٹ، فرح شاہ، فرقان
قریش ،ماریہ خواجہ اور حراترین نے اپنے اپنے کرداراس
خوبصورتی سے بھائے ہیں کہ عوام فوری طور پر اس
ڈرامے کی جانب راغب ہوگئے ہیں۔امیدہ کہ ڈرامہ
ڈرامے کی جانب راغب ہوگئے ہیں۔امیدہ کہ ڈرامہ
سیریل ' کویا' بھی اے آروائی ڈیجیٹل کی کامیاب
سیریل ' کویا' بھی اے آروائی ڈیجیٹل کی کامیاب

نزویکیاں جعرات شب9;00 بج پیش کی جانے دالی اے آر دائی ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریل نزدیکیاں اس دفت



فیملیز میں بے حد پیند کی جارہی ہے ۔ محد انتخار افی کی ڈائیر یکشن اور ماہین تھیل کے لکھے اس ڈرامے میں ماریہ واسطی ، واسع چوہدری اور ماہین خالد نے اپی شاندار اواکاری سے عوام کے ول جیت لیے ہیں۔اس وقت ریٹنگ کے حساب سے ڈرامہ سیریل "نزد مکیال" ٹاپ پر ہے۔ عفان وحید، نائلہ عفری، گوہررشیداوررحم علی نے بھی اس ڈرامے میں جم کراوا گاری کی ہے۔





عشق كى رابداريول، طبقة اشرافيدا ورائي منى سے جڑے لوكول كى عكاس كرتے سلسلے وار ناول كى چود ہويں كڑى

گزشته اقساط کا خلاصه ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شارضلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تھے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچیں لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی جھوٹی بہن امل کے



ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہورر ہائش پذیر ہتے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ما بین سے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود ہے عمر میں کئی سال بڑے ملک عمار علی کو دہنی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کا نوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی تھی، جولائف بحر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جا ہتی تھی۔ام فرواام زارااوراساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔ام فروا کی شادی بلال حمیدے ہوئی ہے جومیدم فیری کے لیے کام کررہا ہے۔میدم فیری کاتعلق اس جگہ سے تھا جہال دن سوتے اورراتي جامحتي مين \_ بلال حيداً م فروا كوم بلى بار ميك في كرآيا تفاكه ميذم فيرى كى كال آم كى ..... ميدم فيرى نے بلال عرف بالوكوبا وركرايا كم جلداً م فرواكوان كے حوالے كردے - بلال جيد كے ليے بينامكن سا موكيا تھا كيونك

وہ أم فروا ہے واقعی محبت كرنے لگا تھا۔ ما بين اپنے ديور مصطفیٰ علی ميں دلچيں لينے لگی تھی۔ اس كى تعليم كمل ہوتے ہى أس كى شادی اُس کے کزن محمطی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لکی تھیں لیکن امل کے خیالات کسی اور طرف بھٹلنے لگے ہتے۔ ما بین اپنے بچپن کے دوست کا شان احمہ سے ملتی ہے تو پتا چلتا ہے کا شان بچپن ہی سے اُس میں دلچپی لیتا تھا مگر بھی محبت كااظهارندكر پايا۔ ماين اپنے آئيڈيل كے اس طرح بچھڑ جانے پردھی ہے۔ كاشان احمد ملك سے باہر جانے سے پہلے ما ہین سے مجت کا اظہار کر دیتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی ہے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کا شان احمد کا اظہارِ محبت اُس کی

زندگی میں ہچل محادیتا ہے۔

ما بین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ بکڑ رہی ہے اور اب وہ ممار علی کی شدتوں سے مزید خاکف ہونے لگی ہے۔ اس کی شادی اس کے کزن محمطی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمطی اُسے محبتوں کی ہارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی بیوی بن کردہ ا پیلی محبت کی بیادوں سے پیچھا چیز الیتی ہے۔ ماہین اور ممارعلی کے پیچ میں تکرار ہونے لگی ہے۔میڈم فیری بلال کواُم فروا پر كرى تظرر كھنے كاكبتى ہے۔ايك دن اچا تك بلال كى مك مصطفىٰ على سے ملاقات ہوجاتى ہے اور .....

(ابآكيري)

" ملک صاحب وہ تو میرے سامنے آنے ہے بھی کتر اتی ہے۔ کہدری تھی مجھے میکے جانا ہے۔ وہ پیہال نہیں ر ہنا جا ہتی۔ میں نے اُسے سمجھایا ہے کہ والدین کو پریشان نہ کرو۔ مناسب وقت پر انہیں بھی بتادیں گے۔ ابھی فرى كاستلىنى جائے۔

" بلال أس عورت كى تم فكرنېي*س كرو*\_''

''ملک صاحب وہ بہت کمینی عورت ہے۔ایی عورتیں کسی کی دوست نہیں ہوتی ہیں۔وہ اپنی اولا دے ساتھ اچھانہیں کرتیں تو کسی کے ساتھ کیا بھلائی کریں گی۔'

" بلال تم بس أم فردا كا خيال ركھو۔" أن كا دِهيان تو صرف أم فروا كي طرف تھا، وہ بلال حميد كي باتيں بھلا كهال من رب تنے ۔ وہ اندرے أم فروا كے ليے فكر مند تھ ليكن بلال حميد كے سامنے اظہار نہ كرنا جا ہے تھے۔ " بلال تم ایسا کرونون پراس کے گھر والوں ہے بات کرادوتا کہاہے کچھڈ ھارس ملے۔اسے پیضرور ممجھانا كدأن سے الى ويى كوئى بات نەكرے، جس سے دہ پريثان ہوجائيں۔ تم نے مولوى صاحب كواسے يہاں شفٹ ہونے کے متعلق بتایا؟'

''جی ہاں کل میں نے فون کر کے بتادیا تھا۔ چنددن اور گزرجا ئیں تب انہیں یہاں آنے کی دعوت دوں گا أم فرواسے کہناوہ کھانانہ بنائے۔کھاناحویلی سے بی آیا کرےگا۔''



W/W/PAKSOCIETY.COM

''فیری فلیٹ میں ہمیں موجود نہ پاکر مولوی صاحب کے کھر ہی نہ پننج جائے۔'' ''بلال دواییا پچونبیں کرے گی۔ پہلے دونم لوگوں کو تلاش کرے گی۔ہم کل ہی اُس کے پاس چلے جاتے ہیں۔'' '' ٹھیک ہے ملک صاحب!''

"اب میں چلنا ہوں ہتم ہے رابط رہ گا۔ ہاں سنو!" انہوں نے زُک کر بلال حمید کی طرف دیکھا۔
"بلال أم فروا كا خاص خيال ركھنا۔ أے تم ہے كى حم كی شكایت نہ ہو۔" جانے وہ بار بارابیا كيوں كهد ہے تھے۔
"كلک صاحب آپ بے فكر رہیں۔ أے اب بھی مجھ ہے شكایت نہیں ہوگی۔"

کرمیاں دفست ہور پی تھی ۔ اواکل اکو پر کی خوشبوؤں اور زمیوں میں کھی ارغوانی شامیں بہت خوبصورت ہوگی تھیں۔

سینڈ سیسٹر کے بعد ما ہیں چند دنوں کے لیے جہاں آ بادآ گئی تھی۔ قاسم علی کی طبیعت کچھ تھیک نہیں تھی۔

ما ہین زیادہ تروقت اُنہی کے ساتھ گزارتی ۔ اُن کی میڈیس اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی ۔ انہیں نیوز پیپر

پڑھ کرسانتی ، اُن کا دل کتب خانہ میں ہیلنے کو جا ہتا تو انہیں وہاں لے جاتی ۔ وہ چند کتابوں کا ذکر کرتے تو ما ہیں وہیں عربی کر ساتھ اُن کی مطلوبہ کتا ہیں ڈھونڈ نکالتی ، تب وہ ماموں جان کو پڑھ پڑھ کر ساتی ۔

مرب کے لیے کرسانتی ۔ آئی اسٹائن کی تصور بز کے گئی گئی جوالے دیتی ۔ تب ملک قاسم علی بہت خوش ہوتے ۔

مرب لیے لیک رسانتی ۔ آئی اسٹائن کی تصور بز کے گئی گئی جوالے دیتی ۔ تب ملک قاسم علی بہت خوش ہوتے ۔

مرب کے لیے کرسانی ۔ آئی اسٹائن کی تصور بز کے گئی گئی جوالے دیتی ۔ تب ملک قاسم علی بہت خوش ہوتے ۔

مرب کے لیے کرسانی ۔ آئی اسٹائن کی تصور بز کے گئی گئی جوالے دیتی ۔ تب ملک قاسم علی بہت خوش ہوتے ۔

مرب کے لیے کر زندگی کے خوبصورت موسموں میں یہ ہوتے ۔ مرب ملک قاسم علی بہت خوش ہوتے ۔ مرب کی درب تک دوبا می دوبا موبا کی ہو ہوں میں یہ جوٹر کرنگا ہوں ہے اور موسموں کی دبھی میں ہوتے ، اپنا اتا پتا ہوں کہ بھی میں ہے جوٹر کرنگا ہوں ہے اور موسموں کی دبھی میں موب کے گئی ہو گئی بھٹی میں ۔ جوٹر کرنگا ہوں ہے اور موسموں کی دبھی میں اسٹ کو جوٹر کی بھٹی میں اسٹ کے جاکھ کے اسٹ کے اور دوبا موب وقت اور موسموں کی دبھتی میں میں جانہ جا کیں ۔

ووائي خالى مسليون كو كمورتى \_

"کیاان میں کا شان احمد کے نام کی کوئی ریکھانہیں ہے۔ کئی را تیں وہ سونہ کی تھی۔اسے می پاپر خصہ آتا،

مجی اُن کی مجبوریاں اس کی سوچوں کو آگ بھولہ ہونے سے بچاتیں۔ وقت کا پہلوار کی تیزی جیسا دھارا تھا جو
اس کی آشا کیں ،اس کی امٹلوں مجر ہے جذبے بہا کر لے کیا تھا۔ بس اپنی آپی جگہ خوش و مطمئن تھے۔ سارے
لوگ اپنے نرم کرم بستر وں میں سکون سے سوتے تھے۔ بسکون تھی تو صرف ماہین، جب اس کی بے سکونی حد
سے مہنی اور با توں سے اُن کی آ دھی بیاری تو دور ہوگئی تھی۔ کتب خانے میں وقت گزرنے کا بتانہ چلا۔ اقبال،
عالب، مرتق میر، سودا، سب کو وہ کھنگال ڈالتی۔ اکثر ملک محارظی اسے کہتے۔

"مائی بابا جان کے علاوہ یہاں ہم بھی رہتے ہیں۔تم سارا دن بابا جانی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہو۔"وہ مسکراتی ہوئی کہتی۔

"مسٹر عمار علی، آپ کے بابا جانی میرے ماموں ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟" ماہین جاہ رہی تھی۔ ملک قاسم علی کے دن لال حویلی میں چل کرر ہیں۔ چنددن بعداس کی نئی کلاسیں شروع ہونے والی تھیں۔اے دودن تک

لا مورجانا تحار



#### W/W.PAKSOCIETY.COM

''یاموں جان آپ'مراد ولا' چلیں۔ وہاں مصطفیٰ علی آپ کوئٹی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا کیں گے۔ آپ کا تفصیلی چیک آپ ہوتا جا ہے۔ پچھ دن لال حویلی رہیں۔ وہاں کے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اُن مزارعوں کا اب جہان آباد آنا کم کم ہی ہوتا ہے۔''

'' پُر میں سوچ رہا ہوں وہاں چکر لگانے کے بارے میں لیکن ابھی یہاں پچے ضروری کام ہیں، وہ نمٹ جا کیں۔ وہاں پچھ پرانے دوستوں ہے بھی ملوں گا۔ عمارعلی اکیلا یہاں اتنی بری ریاست کوئیں سنجال سکتا۔ رعایا کے سوبھیٹرے ہوتے ہیں۔ ان غریبوں کے سر پہم ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا۔ سب کوان کے حساب کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تمہارا فاوند بہت نری دکھا تا ہے۔ پچھ ہاریوں کے بیٹے شہر میں پڑھ کر پچھ ذیادہ ہی جوشلے بن گئے ہیں۔ لیکن ان کے بزرگ اب تک پرانے تعلق نباہ رہے ہیں۔ ہمارے وفادار ہیں لیکن مینی جزیشن بہت جذباتی ہے۔ ہٹ دھرم شم کی ، میری موجودگی میں سب سیٹ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک خریشن بہت جذباتی ہے اتنا کہ بید دبد بدان کے دلوں سے نکلے ورنہ نمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سیٹ رہتے ہیں۔ اس کے دلوں سے فیلے ورنہ نمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سے دیو ہوں سے نکلے ورنہ نمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سے دیو ہوں سے نکلے ورنہ نمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سے دیو ہوں سے نکلے ورنہ نمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سے دیو ہوں سے نکلے دین ہمیں خمارہ اٹھانا پڑے گا۔ گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہیں۔ اس میں سے خوانہ میں سے دیو ہوں سے نکلے دیو نہیں ہوں گئے گئے کا گاؤں کے تی خانہ الدیشہ میں میں گئے ہوں سے سے دیو ہوں سے نکلے دیو ہوں سے نہر ہوں سے نکلے دیو ہوں سے نکر کے دیو ہوں سے نکر کیو ہوں سے نکر کیو ہوں سے نکر کیو ہوں سے نکر کیا ہوں کیو ہوں سے نکر کیا ہوں کیو ہوں سے نکر ک

خاندان شہروں میں بس گئے ہیں۔اب وہ جہان آباد کارخ بھی نہیں کرتے۔'
اس وقت ما ہیں ٹیرس پر سے لان میں کھلے آسان تلے کری پر بیٹی ہوئی تھی کتا ہیں سامنے ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ سرھنے کی غرض سے وہ بکس یہاں اٹھالائی تھی۔لیکن اس نے انہیں کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلی ہلی خنگی اُتر رہی تھی۔ پہلے وہ اور امل یہاں بیٹھ کرڈھیروں باتیں کیا کرتی تھیں۔اب وہ تنہا تھی اور وہ اس نہائی سے اُوب گئی تھی۔ ورنہ بھی بھی اسے خود کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اپنی فیکٹری میں مصروف رہتے۔
گئی تھی۔ ورنہ بھی بھی اسے خود کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اپنی فیکٹری میں مصروف رہتے۔
شہرادی ان دنوں جہان آبادگی ہوئی تھی اور گلنا رہے وہ کتنی باتیں کر سکتی تھی؟ ویسے بھی ما بین نوکروں سے زیادہ
بات چیت نہیں کرتی تھی۔ بیبو اور دُری کے بھی بھارفون آباتے۔اس کی کلاس فیلوز زنیرہ اور عظمٰی سے بھی اس

کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ بوریت مدسے بڑھی تواس نے تنہائیوں میں انٹرنیٹ کا سہارالے لیا۔ ہرروزشام کے بعد ماہین کی کاشان احمہ سے بھی بات ہوتی۔اپنے روز وشب اپنی روٹین ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ کاشان احمہ بمیشہ اُسے سمجھا تا کہ ماہی خوش رہا کرو۔اگرتم خوش رہوگی تو مجھے بھی اچھا گھےگا۔ میں تنہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔''وہ مسکرا کر کہتی۔

وں ویسا ہیں ہوں تہاں ہیں تو ہوں تہارے بن میں خوش رہتی ہوں ہتم کیوں نہیں یفین کرتے۔'' ''شان میں خوش ہی تو ہوں تبہارے بن میں بھی تمہارے بغیر بہت خوش ہوں۔ ہنتا ہوں، دوستوں '' ہاں تم کہتی ہوتو میں یفین کر لیتا ہوں، ماہی میں بھی تمہارے بغیر بہت خوش ہوں۔ ہنتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کپ شپ لگاتا ہوں، بھی رات کو اُن کے ساتھ پارٹیز میں بھی چلا جاتا ہوں کی بار میں چہل قدی

کرنے پہنچ جاتا ہوں۔ ''اے مسٹر!بار میں لوگ چہل قدی کے لیے بیں جاتے بلکہ وہاں کی بارڈانسرزد کیضے جاتے ہیں۔'' ''ہاں بھٹی میں نے بارڈانسرز کا ذکر ذراشریفانہ انداز میں کیا ہے ناں۔ ماہی اب ذرا آ مے بھی سن لو بھی ''ہاں بھٹی میں نے بارڈانسرز کا ذکر ذراشریفانہ انداز میں کیا ہے تا ہوں۔اُس کمار دوستوں کے اُکسانے پر بچھ پی پلابھی لیتا ہوں۔انگریز دوشیزاؤں کے ساتھ ڈانس بھی کرلیتا ہوں۔اُن کے خداق اوراشاروں پرسٹیاں بھی بجاتا ہوں۔ یاریہاں کی لائف اسٹائل کے کیا کہنے۔ میں تو بھر پور طریقے

ے زندگی انجوائے کرر ہاہوں۔'' ''دنو شان تم مجھے بعول سمتے ہو؟''اس کی آ واز میں فنکوہ تھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' ماہی تم تو میری انچھی دوست ہو۔ تہہیں بھلا میں بھول سکتا ہوں تہہیں میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ تم بھولنے والی دوست تو نہیں ہو۔'' کاشان کے لفظوں میں تعکن ٹوٹ کر بھرتی جارہی تھی۔ تبھی ایک تفرقفراہٹ ما بین کے اندر پھیلی۔ دوست تو تم ایسے گھٹیا شوق اپنائے ہوئے ہو؟''

و مہیے سیا وں بہا ہاں۔ ''تواور کیا! یارزندگی ایک بارملت ہے، کیوں نااسے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا جائے۔' وہ بیسب جان بوجھ کر ما بین ہے کہدر ہاتھا در ندائس نے ایسا کو کی واہیات شوق نہیں پال رکھا تھا۔ وہ پھر بولا۔

ہوجھ رہا ہیں سے بہدہ ماہ درندا سے بیا ول وہ بیات میں ندگی ۔ اس کی سنگت میں زندگی ۔ اس کی سنگت میں زندگی ۔ اس کی سنگت میں زندگی کو بھر پور طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کرو۔ جانے کب اوپر والے کا بلاوا آ جائے ، تب زندگی کی شام ہوجانے پر جانا تو لاز ماپڑے گا۔ کوئی بہانہ، کوئی جمت نہیں چلے گی۔ ' وہ ما بین کواُ داس دیکھ کر ہنسانے کی کوشش کرتا۔ وہ بے کل ہوکر کہتی۔

ا ۔ وہ ہے ں بو رہاں۔ ''شان میں ملک عمار علی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ عتی۔''

''مائی آخرتم کیوں خوش نہیں رہ سکتیں؟'' کاشان سمجھانے کے انداز میں اُس سے بوچھتا۔ '' کیونکہ مجھےاُس سے محبت نہیں ہے۔''اس کالہجہ کیلی سُلگتی لکڑی کے کسیلے دھویں کی طرح ہوتا۔ '' چلوتم اُس سے محبت نہ کرو۔ پراُس کے ساتھ خوش تو رہو کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے۔'' '' فہاں سمجہ رہے نہیں گئیں'''

''شانُ وه مجھاحِھانہیںلگتا۔''

'' ماہی وہی تو کہدر ہاہوں۔وہ تہمیں اچھانہیں لگتا تہمہیں اُس سے کسی قشم کا انس نہیں ہے،کوئی ہات نہیں۔تم بس بیکروکدا ہے ساتھ اُس کے ساتھ ،زندگی کے ساتھ کمپر وہائز کرلو۔وہ تو تم سے محبت کرتا ہے ناں۔'' ''لیکن میں نہیں کرتی بال۔شان میں تو بس اتنا جانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔''

" الإلالا -" أس في اسكرين برلكها ليكن وه اندر سے رور باتھا۔

اُس کی بھی ٹیمن اتنج کی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ پچی عمر کی محبتیں یاونہیں رہتیں، بے شک ٹیمن اتنج کی محبت جلدی بھلا دی جاتی ہے۔لیکن پہلی محبت انسان بھی نہیں بھول سکتا بھلے جتنے بھی ماہ وسال بیت جائیں۔ماہی اُس کے دل میں تھی۔

"شان میری محبت تم ہو۔ جس کا ادارک اُس رات ہوا جب میرے ہاتھوں کوتم نے اپنی آ کھوں سے لگایا تھا، میرے ہاتھ تہارے آ نسووں سے شال لیتے رہے تھے۔ تب میرے اندری عمیق گہرائیوں کی دیواروں سے بازگشت کرائی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کاشان میں ہمیشہ خود فربی میں مبتلار ہی۔ اپنے اندر کی آ واز کو کہتی رہی کہتم صرف میرے اچھے دوست ہو۔ اس کے علاوہ کچھیں۔ تب مجھے اپنے وجود کے ریشے ریشے میں کیک جراالہام ہوا کہ بہی ہے وہ محبت ..... جو مجھے کاشان احمہ سے ابھی ابھی ہوئی ہے۔ "
کیک جراالہام ہوا کہ بہی ہے وہ محبت ..... جو مجھے کاشان احمہ سے ابھی ابھی ہوئی ہے۔ "

''اچھااب بات چیت بند، میں مغرب کی نماز پڑھنے جارہی ہوں ۔تم بھی کوئی اچھا کام کرلو۔ کسی بار میں جانے کے بجائے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔اُس کی وحدانیت کو پکارو۔اُس سے اپنے اور میرے لیے بھی ہدایت مانگو۔'' وہ چیٹ باکسLog Out کرتی لیپ ٹاپ بند کردیتی۔ ماہین جب تک روزانہ کا شان احمہ سے چیڈنگ پر بات نہ کر لیتی بے چین رہتی۔ایک گھنٹہ وہ اُس سے چیٹ کرتی۔

و المعاشدة (40)

فرائی ڈے کوملک عمار علی آتے تھے اور پیر کی دو پہر واپس جہان آباد چلے جاتے۔اس دوران ماہین کی کاشان احمد سے بات نہ ہو پاتی۔وہ کھوئی کھوئی دکھائی دیتی۔کسی بات میں اُس کا دل نہ لگتا۔ ملک عمار علی اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتے۔دونوں ڈنر بھی باہر کرتے تب چیکے سے کاشان احمد کی باتیں اس کی ساعتوں میں اتر تیں۔وہ اس سے کہتا تھا۔

'' مائی ملک عمار علی تنہارے شوہر ہیں ، اُن کا خیال رکھا کرو۔ اُن کی طرف دھیان دوگی تو وہ خود بخود حمہیں استحصے لگنے لگیں گے۔ دیکھو مائی کہیں درینہ ہوجائے۔ وہ تمہیں چاہتے ہیں۔ تم اُن کی چاہت کا جواب محبت سے نہیں دیے سکتنیں تو کم از کم اُن برتھوڑی توجہ ہی دے لیا کرو۔ اُن سے اچھی طرح بات کیا کرو۔ یارکل کس نے دیکھا،کل کا کوئی پتانہیں۔ دوبارہ زندگی میں آئے نہ آئے۔''

شان کی با تنمی یا دکرتے ہوئے اس وقت ماہین ڈرائیونگ کرتے ملک ممارعلی کوکن اکھیوں ہے دیکھر ہی تھی، جن کی شہد آگیس آتھوں میں اس وقت جگنو تیرر ہے تھے۔صرف اس لیے کہ زیست سے چرائی گئی پیساعتیں اُن کی اور صرف اُن کی ماہین کی کممل جا کیرہوتی تھیں۔

وہ دونوں تنہا ہوتے اوراُن کے آس پاس صرف اُن کی گرم زم حدت بھری سانسوں کی سائیں سائیں سنائی دے رہی ہوتی۔اس دفت لا ہور کی چکا چوند روشنیوں میں زمیاں تھلی ہوئی تھیں۔اُن کی گاڑی نہر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔دوسرے روڈ پرگاڑیوں کی روشنیاں پانی پرا بنائنس چھوڑ رہی تھیں۔ '' ماہین کل ڈاکٹر صبا کے کلینک چلتے ہیں۔'' خاموثی میں ہلکا ساار تعاش پھڑ پھڑایا۔ ملک عمار علی نے اس ک

طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہاتھ میں پکڑا جیس کا بڑا سا پیک کھول رہی تھی۔ ''عمار میں ڈاکٹر صبا کے پاس کتنی مرتبہ تو جا چکی ہوں۔ ہر باروہ اس بات کی فیس لے لیتی ہیں کہ آپ تو مرتب د

بالکل تھیک ہیں۔'' ''اس ہارتم اُن ہے کہو کہ تمہاری میڈیس تبدیل کرے۔ مائی تم سیح طرح استعال کرتی ہوناں میڈیس ۔'' ملک عمار علی نے چیس کھاتی ما ہین کو دیکھا۔

سب ماری ہے، بی دریاں ہے۔ '' ہاں آخرآ ہے کیوں بار بار پوچھرہے ہیں۔'' حالانکہ اُس نے ایک دن بھی دوانہیں کھائی تھی۔وہ دوائیں فلش میں بہادیا کرتی تھی۔

☆.....☆

دوسرے روزشام کو ملک عمار علی اُسے زبردتی ڈاکٹر صاکے کلینک لے آئے تھے۔معمول کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن تبدیل کردی تھی۔ملک عمار علی باربار ما بین سے کہتے۔"ماہی دوائیں با قاعد گی سے بعد ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن تبدیل کردی تھی۔ملک عمار کی باربار ما بین سے کہتے۔"ماہی دوائیں با قاعد گی سے استعمال کیا کرواورا بی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا کرو۔"

استعال کیا کرواورا پی خوراک کا جی خاص حیال رہا کہ مصطفیٰ علی بھی موجود تھے جو خاموثی سے ناشتہ کررہے تھے۔اب سنڈے کی اس سیح ناشتے کی میبل پر ملک مصطفیٰ علی بھی موجود تھے جو خاموثی سے ناشتہ کررہے تھے۔اب ماجین کے ساتھ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔دو جار مرتبہ ملک مصطفیٰ علی کے کمرے میں جاکروہ جس طرح ماجین کے ساتھ وہ زیادہ باک موضیٰ علی نے اُسے بُری طرح جھاڑا بھی اپنے جسم کے خدو خال اُن پرواضح کرنے کی کوشش کر تھی تھی۔ تب ملک مصطفیٰ علی نے اُسے بُری طرح جھاڑا بھی تھا،جب سے وہ ماجین سے کئی کتر انے لگے تھے اور پھر کا شان احمد سے آخری ملا قات کے بعد ماجین نے خود بخو د میں مصطفیٰ علی کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ کا شان احمد کی محبت جس کرفتار ہوکر اس نے ملک مصطفیٰ علی کا راستہ چھوڑ دیا

WW.PAKSOCIETY.COM

تعا۔ ماہن تو صرف مصطفیٰ علی ہے دل کی کررہی تھی۔ چھنووالی جا چکی تھی کیونکہ وہ اب انہیں پھیکی جائے کی طرح کا خو کانے کی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی بہت مصروف رہنے گئے تھے۔ دس بحے وہ آفس جاتے ، رات گئے لوشتے ۔ سنڈے کو وہ کھر پر ہوتے تھے۔ عارعلی آئے ہوئے تھے۔ اس لیے ملک مصطفیٰ علی آج جلدی اُٹھ مجھے تھے۔ ماہین اس وقت فریش اور نج جوس کے سپ لے رہی تھی جبکہ اُن دونوں بھائیوں نے ناشتے کے ساتھ جائے لی تھی۔ وقت فریش اور نج جوس کے سپ لے رہی تھی جبکہ اُن دونوں بھائیوں نے ناشتے کے ساتھ جائے لی تھی۔ ''لالہ باباجان سے کہیں کچھ دنوں کے لیے لا ہور آجا کیں۔ یہاں سرجن اقبال سکندرکودکھا گیں گے آئیں۔ ''لالہ باباجان سے کہیں کچھ دنوں کے لیے لا ہور آجا کیں۔ یہاں سرجن اقبال سکندرکودکھا گیں گے آئیں۔ ''دمصطفیٰ میں نے اس بار بھی بہت اصرار کیا کہ آپ میرے ساتھ لا ہور چلیں لیکن انہوں نے صاف انکار

''مصطفیٰ میں نے اس ہار بھی بہت اصرار کیا کہ آپ میرے ساتھ لا ہور پیل بین انہوں سے صاف ہور کردہ کردیا کہ میں سرگودھا میں اپنے دہرینہ دوست سرجن وقارشاہ ہی کو دکھاؤں گا۔ مجھے صرف اس کی تجویز کردہ دوائیں سوٹ کرتی ہیں۔ یہاں آجاتے تو تھوڑا ماہی کا دل بھی لگار ہتا۔ پہلے تو امل کی کمپنی تھی اب تو بیا کیلی بور

ہوجاتی ہوگی۔'' گلاس میں اسٹرا تھماتی ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے عمار علی نے کہا۔

''مائی تم بورتو ہوتی ہوگی۔'اب ملک عمار علی اس کی جانب متوجہ تھے۔ ''عمار بھلامیں کیوں بور ہوں گی۔ مجھے اسکیے رہنے کی عادت ہے۔ دو بجے یو نیورٹی سے آتی ہوں، پھرٹائم گزرنے کا بتائی نہیں چلنا۔ چار پانچ دن بعد آپ آجاتے ہیں۔ بس ٹائم اچھا گزرجا تا ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے ایک اچٹتی نگاہ ما بین پرڈالی اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف توجیے مبذول کرلی۔

اس رات وه کاشان احمرے بات کرتے ہوئے بہت اُداس تھی۔ "م کب آ رہے ہوشان؟"

"انظاءاللہ اکندہ سال، ماہین اتناعرصہ ہم نے ایک دوسرے سے رابطہ ہیں رکھا تو اچھاہی ہوا۔ اُس روز ایسے ہی ریان نے تم سے میری بات کرادی۔ یقین جانو میں تم سے بات ہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنجالا تھا۔ میں اپنی اور تمہاری عادت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنددن بعد تمہارا فون آگیا، تب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ماہی آ کندہ مجھے فون نہ کرنا کیونکہ میرے دفتری امور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نے تب ہنس کرتم سے کہا تھا۔ اگرتم میرے دماغ پر مسلط رہوگ تو میں دوسری حسین خوا تین کو کیسے دیکھ یاؤں گا۔ اُس وقت تم تھوڑ اسا گڑیں، چندروز بعد پھر تمہارا فون آگیا ہوتا عرصہ میں سا بگڑیں، چندروز بعد پھر تمہارا فون آگیا، تب مجھے تمہارایوں فون آنا اچھا ککنے لگا۔ تم نہیں جانتی ہوا تناعرصہ میں سا بگڑیں، چندروز بعد پھر تمہارا فون آگیا، تب مجھے تمہارایوں فون آنا اچھا ککنے لگا۔ تم نہیں جانتی ہوا تناعرصہ میں

خود پر جرکرتار ہاتھاوہ سبتہارے باربارٹون آنے سے دھرے کا دھرارہ گیا۔''

"" شان میں نے بھی اتا عرصہ تم ہے بات نہیں کی توسکون میں تھی صبرا آگیا تھا۔ گراب ہروت تم یادا ہے ہو۔ تہارا احساس میرے قریب منڈ لاتا ہے۔ بل بل تم میرے دماغ پر سوار رہتے ہو۔ اچا تک ہے مہیب سنائے مجھے ڈینے لگتے ہیں۔ تب میں ملک محار علی کی بجائے تہاری مضبوط بانہوں کا سہارا تلاتتی ہوں۔ تب میں دل کی آئھ سے تہاری آئھوں کی پتلیوں پر تھرکتی اپنی ہیں ہو گھری کرے گہری طمانیت کی آغوش میں چلی جاتی ہوں۔ قطرہ قطرہ گزرتے بل خیالوں میں مجھے تہارے بے حدقریب لے جاتے ہیں۔ عذاب لیے تب مجھے ڈینا بند کردیتے ہیں۔ میں بہت بڑی حرمال نفیب ہوں، جس کا نفیب تم بھی نہیں بن سکتے۔ میرے دل کے در ہے بنا اس بھی جدائیوں کے موسم میری حالت زار پر مسکاتے ہیں۔ میری نم آٹھوں میں تہاری محبت کی جوت دائروں کی صورت رفس کرتی ہے۔ آخر میں کیے تک تنہائیوں میں بنا ہیں ڈھونڈ تی پھروں گی۔"

'' ای ان آنکھوں میں اُمیدوں کی شمعیں بھی بچھنے نہ دینا۔ تمہار ہے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے۔ تم

#### سیچے خدا سے بہتری کی دعا کیا کرو۔ جب تمہارے بیچے ہوجا ئیں مے تو تم خود ہی بہل جاؤگی۔ تم ٹیمن ایج کی کڑئی نہیں رہی ہو، بلکہ اکیس سالہ دوشیزہ ہو، کم عمراڑ کیوں والی پاگل با تیں بھول جاؤ۔''وہ ہمیشہ کی طرح اس بار کھ کہر بھر پھریمی راگ الاپ رہی تھی۔ "شان میں اپنی مرضی کےمطابق شاندارزندگی جینا جاہتی ہوں، جاہے وہ تھوڑی می کیوں نہو۔" " ما بی ایسانه کہوخداممہیں ہزاروں سال کی زندگی دیے۔" "واه كاشان مياحب كيابات كي ہے آپ نے! آج كل انسان سوسال بھي زنده نہيں رہنا۔اس چپوٹي ي زندگی میں استے تھے تھے تجربات سے گزر چکی ہوں، ہزاروں سال زندہ رہ کرکیا کروں گی۔ 'وہ بباہا کر کے پھر ہلی۔ '' ماہی تم جارحانہ انداز میں اپنے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟'' "شان میرے لیےاب زندگی میں مشش نہیں رہی۔" "مائى ايسانېيى كىتے ـ بىيغداكى عطاكرده بہت برى نعمت ہے ـ اس نعمت كاشكراداكياكرو-" " إل شان شكر تو مين أس ما لك كالبميشه ا دا كرتى مون \_" "الچي بات ہے۔ ''میں اب ملک عمار علی کے ساتھ نہیں رہنا جا ہتی۔ میں کافی دنوں سے یہی سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے ملک عمار على سے الگ ہوجانا جائے۔' " ما بی تمهارا د ماغ تو تهیس چل گیا\_تم کیا بکواس کررہی ہو۔" "شان اجا تك تم كيون پريشان هو محيج هو-" '' ماہی میں تنہاری کم عقلی پر پریشان ہوا ہوں۔تم اپنی ہنستی بستی زندگی اجاڑنے پرتلی ہوئی ہو۔ س متم کا سودا كررى موتم ائى ذات كے ساتھ -اس ميں خسارہ بى خسارہ بے - عمار على تم سے بہت محبت كرتا ہے، تمہيل اس بات کا احساس نہیں ہے جمہیں بھی ہوگا بھی نہیں۔ ماہین پینہ ہوبعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔' "شان تم مجھے بیسارا میلچراس کیے دے رہے ہو کہ تم سمجھ رہے ہو،ایبا میں تمہاری خاطر کررہی ہوں۔ " ماہی تم مجھے غلط مجھ رہی ہو۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ بھی تمہارے لیے برانہیں جا ہوں گا۔ میں خودا ذیت المعالون كالبين إيها بهي تبين جا مون كاكمهبين كوئي پرابلم مو-" سوری مای میں اس سلسلے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تمہارے اندر ابھی تک بچینا ہے۔ تم انتہائی .... پلیز مائی تم ایسا کچھنہ کرنا کہ اس کے بعد تمہیں صرف پشیمان ہونا پڑے ہے تم اتی جنیں ماؤ کی تم میرے لیےا ہے متبرک ہو۔ میں تہمیں ای طرح جا ہتار ہوں گائم ایبا کوئی فیصلہ نہ ہے کورایک دم ہے اکیلی برجاؤ۔ ذراالگلیوں برشارتو کروتہارے اس اقدام بر

"ابتم عمارعلی کی بیوی ہواور وہ تہارا شوہر، وہ تہیں بہت جا ہتا ہے۔ تم اُس کی محبت کی قدر کرو۔' " شان میں اُس بزرگ نما شوہر ہے بھی محبت نہیں کر عتی۔ شان لگتا ہے تم بھی دوسر بے لوگوں کی طرح ہو۔ مجھے تے ہیں محبت ہے ہی نہیں۔اگر ہوتی تو تم یوں بہانے نہ بناتے۔'' "و يكموماي كمربهت مشكلول سے بنتے ہيں، ٹوٹے میں بل مہیں لگتا۔" ''شان تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نہیں برتی ہوئی عورت قبول نہیں۔'' '' ماہی ایسانہیں ہے میں پیچا ہتا ہوں کتم میری خاطرا پنا گھر نہ توڑو۔'' '' کاشان تبہاری خاطر میں ایبانطعی نہیں کررہی۔اگرتم سے مجھے محبت نہ ہوتی تب بھی میں نے ملک عمار علی كے ساتھ جيس ر مناتھا۔ بيسب تو ميں نے يہلے دن سے سوچ ليا تھا۔ ان پلوں میں وحشتیں ماہین کی آئکھوں میں سمٹ آئی تھیں متحرک لب خشک ہو گئے تھے۔ وہ تو کا شاین احمہ کے ساتھ مل کرایک جھوٹا سا جاکلیٹ گھروندہ بنانا جا ہتی تھی۔جس کی سفید چھتیں اور چاکلیٹ ویواریں تھیں۔ جہاں آتش دان میں چیز کی لکڑیاں جل کرموٹے موٹے لال انگاروں میں تبدیل ہوتی تھیں۔ جہاں گداز ایرانی قالینوں کی فرل میں پیرچھیائے فلورکشن پرشان کے ساتھ بیٹھے وہ دونوں ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے خوش كيوں میں محور ہے۔اسے تو بس اليي زندگي جا ہے تھي جہاں ايك دوج كے ہاتھوں ميں ہاتھ ڈالے كلنار وادیوں کی سیروں کووہ دونوں نکل جاتے۔ درمیان میں اُن کی محویت توڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ''شان کیاتم کسی اورکو پسند کرتے ہو؟'' تھوڑی دیر خاموثی کے بعداس نے چیٹ باکس میں لکھا تھا۔ '' جہیں ماہی میں کسی کو پسندنہیں کرتا ہم برگمانیوں کودل میں جگہ مت دو۔'' شان نے جواب دیا تھا۔ ''شان تم نه ما نوگراییا ہی ہے۔' وہ ہے آ واز آ نسوگراتی رہی۔اس کی انگلیوں کی پوریں تیزی سے کی بورڈ پر ''تم استعال شده عورت کو کیسے قبول کر سکتے ہو؟' "كيا بكواس بيارا كيوب بار بارايسا كهدرى مويتم واقعى وفرمويمس بحرتم احق الركى سي يمي كبول كاك ایے شوہر سے دل لگانے کی کوشش کرو۔ ایسا تمہارے کیے دشوار ضرور ہے ناممکن نہیں ہے۔ ای میں تمہاری بھلائی و بقاہے۔ میں بھی ان بی مردول میں سے ہول جوائی قد آ ورروایات کی یاسداری کرتے ہیں۔تم اب ا پی اسٹڈی پر بھی توجہ دو۔اپنا دھیان اِدھراُ دھر سے ہٹاؤ۔ میں تمہاراا چھا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔'' بے قراری کی صلیبیں اے اپنے گرد جکڑر ہی تھیں۔ اُس شب کاشان احمد سے بات کرنے کے بعد ماہین دیر تک روٹی رہی تھی۔اس نے بھی نہ جا ہاتھا اس کی بے فکر زندگی کے خوبصورت موسموں میں بیموسم بھی آئیں جن میں چلنے والی ہوائیں اسے نوجے ساتی ہوں۔گرد میں اس میں بیموس کی اس میں بیموس کی اس میں بیموس کی اس میں بیموس کرد

'' کیاان میں کاشان احمہ کے نام کی کوئی ریکھانہیں ہے۔ کئی را تیں وہ سونہ کی تھی۔اسے می پاپار غصہ آتا۔ مجھی اُن کی مجبوریاں اس کی سوچوں کو آگ بگولہ ہونے سے بچاتیں۔وفت کا بیکوار کی تیزی جیبا دھارا تھا جو اس کی آشا کیں اس کی امنکوں بھرے جذبے بہا کرلے گیا تھا۔ بس اپنی اپنی جگہ خوش ومطمئن تھے۔ سارے لوگ اپنے نرم کرم بستر وں بیں سکون سے سوتے تھے۔ بے سکون تھی تو صرف ہا ہیں۔ جب اس کی بے سکونی حد سے بڑھی تو وہ وضوکر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہوکرنوافل پڑھنے میں مشغول ہوگئی۔ جول جول وہ خدا کی حمد وثناء میں کم ہوتی جارہی تھی ، اُس کی روح ، اُس کے دل کو گہری طمانیت میسرآ رہی تھی۔ وقت کے تھال میں لمحے ، دن ، ماہ تیزی ہے گرتے رہے۔ سکی ۔ وقت کے تھال میں لمحے ، دن ، ماہ تیزی ہے گرتے رہے۔

ما بین نے انگلش میں ماسرز مکمل کرلیا تھا۔اس دوران کا شان احمر بھی پاکستان آگیا۔ ما بین کا اُس سے کوئی
رابط نہیں تھا۔کا شان اب بہت بڑی پوسٹ پرتھا۔انگل احمد ریٹائر ڈ ہو چکے تھے۔کا شان کی پوشٹنگ کراچی ہوگئی
تھی۔اس لیے اپنا گھر کرائے پردے کرانگل آئی بھی کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔یہ سب اے دُری نے بتایا تھا۔
وہ اکثر غیر شعوری طور پرکا شان کے فون کی منتظر رہتی۔اس کے پاس کا شان کا نیا نمبر نہیں تھا۔افر ا آئی نے
جھی شایدا بی سم بدل کی تھی۔

اُس روز ما ہمین شاینگ کے لیے نکلی تو واپسی پر کا شان کے گھر آگئی۔اندر سے کوئی اجنبی خاتون نکلیں۔ ''السلام علیم جی مجھےاحمدانکل اورافرا آنٹی سے ملنا ہے۔'' ''وہ لوگ تو کراچی شفٹ ہوگئے ہیں۔''

''اچھا!'' ما بین جانتی تھی اس نے سوچامکن ہے اُن کے کرائے دارہے اُن کا کوئی کوئیکٹ نمبریل جائے۔ ''آپ کے پاس اُن کا کوئیکٹ نمبر ہے تو پلیز مجھے دے دیں۔'' خاتون اچھی تھیں فورا مان گئی۔ ''مسز احمد کا نمبر ہے میرے پاس۔ میں آپ کوابھی دیتی ہوں۔'' وہ اپنا موبائل لینے اندر چلی کئیں۔ نمبر حاصل کرنے کے بعدوہ بوجھل دل سے تھے تھے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈرائیوراس کا منتظر تھا۔وہ راہتے ہی میں تھی جب ملک ممار علی کا فون آگیا۔

'' ماہی باباجان کو فالج کا انیک ہواہے لیفٹ سائیڈ پر ۔ تم مصطفیٰ علی کے ساتھ جلدی آ جاؤ۔ میں نے مصطفیٰ

علی کوبھی فون کر دیا ہے۔وہ فیکٹری سے نکل چکا ہے۔'' ''عمار آپ ماموں جان کولا ہور لے آئیں۔''

فی الحال تو انہیں سر گودھا اسپتال میں ایڈمٹ کیا ہے۔ ماہی دعا کرنا بابا جان ٹھیک ہوجا ئیں۔'' ملک ممارعلی بہت پریشان تھے۔ بہت پریشان تھے۔

، کی پہنچ کراُس نے جلدی سے پیکنگ کی۔ ماہین پریشان تھی۔خدا سے ملک قاسم ملی کی صحت کی دعا ئیں ما تگ رہی تھی۔اللہ پاک انہیں صحت کے لمبی عمر دے۔'' ملک مصطفیٰ علی بھی فیکٹری سے آگئے تھے۔ در بعد جاری جمعی ایک اللہ ہے ''

'' ما بین تیار ہوجاؤ۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے۔'' ''مصطفیٰ بھائی میں تو تیار ہوں۔''وہ لا وُنج میں بیٹھی مصطفیٰ علی کا ہی انتظار کررہی تھی۔ ''

☆.....☆.....☆

وہ رات گیارہ بجے سرگودھا سرجن وقارشاہ کے کلینک پنچے تھے۔ریسپشن سے بتا کرکے وہ اوپرسٹرھیاں طے کرنے لگے۔ ملک عمار علی انہیں کوریٹر ورمیں ہی مل گئے۔اُن کے ساتھ ملک قاسم علی کے چھازاد ملک اکبرخان



ادراُن کا بیٹاعامرخان بھی تھے۔ ''کیسی طبیعت ہے باباجانی کی۔'' ملک مصطفیٰ علی نہایت تیزی سے عمارعلی کے قریب آئے۔ ''طبیعت محکی نہیں ہے بابا جان کی۔اُن کا پورا دایاں حصہ متاثر ہوا ہے۔ ہارٹ اٹیک کاحملہ بھی ہوا ہے۔ تم انگر میں کرم'''

"عمارآ ب نے دیکھا ماموں جان کو؟"

دونہیں وہ آئی ی یومیں ہیں۔ وہاں کسی کوجانے کی اجازت نہیں ہے۔انگل وقارشاہ اُن کے پاس ہی ہیں۔ ڈاکٹرز کا پورا پینل و ہاں موجود ہے۔ بستم لوگ وعا کرو۔'' ملک عمارعلی گلو گیر لہجے میں بولے۔اُن کی آئیسیں گلابی ہور ہی تھیں۔ ویبے چینی ہے نہل رہے تھے۔ ماہین کی ٹانگیس کا نپ رہی تھیں۔

" ' مائی تم إدهرِ بیشے جاؤ۔'' ملک عمار علی نے اُسے صوفے پر بٹھا دیا۔ ماہین کا دل بیٹھا جار ہاتھا۔ وہ خدا سے

ملک قاسم علی کی زندگی ند بھیک ما تگ رہی تھی.. ''ما لک رحم فرماد ہے!اپنا کوئی معجز ہ دکھا دے۔'' ملک عمارعلی ما بین کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ''حوصلہ رکھو ماہی! خدا ضرور رحم کرےگا۔'' ملک عمارعلی نے اُس کا کندھا آ 'مشکی سے دہایا۔ ''است ناکہ میں نام

"الل آني كوبتاديات؟"

'' محرعلی کومیں نے وُن کردیا تھا۔امل کی طبیعت کچھٹھیکنہیں ہے۔ محرعلی کہدر ہاتھا ہے اُنے بتاؤں گا اور ہم لوگ مبح ہی مبح کھا ریاں سے چل پڑیں گے۔ بچا جان آپ بھی گھر چلے جائیں۔مصطفیٰ تم بھی ماہین کو لے کر جہان آباد چلے جاؤ ، بیں ہوں یہاں پر۔''

" باں آپ لوگ جاکرآ رام کریں میں ہوں یہاں عمار لالہ کے پاس۔ "عامر خان اُن کے قریب آ کر بولا۔ " تعمیک ہے لالہ میں فون پرآپ سے رابطہ رکھوں گا۔"

''ماں جی کوٹسل دین کہ بابا جان کی طبیعت پہلے ہے بہتر ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے اثبات میں سر ہلایا۔ '' چلو ما بین۔'' قدر علی نے ما بین کو بغور دیکھا۔ دونوں نے آئکھوں ہی آٹکھوں میں ایک دوسرے کو خدا مافظ کہااور ملک مصطفیٰ بن کے بیچھے چلنے گئی۔

☆.....☆

ملک قاسم علی کی بہت نیچ گر کیا تھا۔ جس کی وجہ ہے آ ہتدا ہتدان کا باتی ماندہ جسم بھی متاثر ہور ہاتھا۔

ڈاکٹر دل کی اُن تھک و شش کے باوجود بھی جہان آ باد کے سب سے بڑے ملک قاسم علی اپنے مالک حقیقی ہے جالے۔

وہ ملک قاسم علی جن کے آ باؤاجداد قد آ ور شخصیات تھیں۔ جنہوں نے ہمیشہ اپنے وقاراور مرتبہ کا خیال رکھا۔

اپنی مد برا نہ روایات کا پاس رکھا۔ اُن کے دادا ملک شاہ جہاں ، والد ملک مرادعلی اور پھر ملک قاسم علی نے بھی اپنے کوم مزادعوں ، ہار یول کے ساتھ دیا دان کی حمان آ باد کی رعایا کا بھر پور طریقے سے

ماتھ دیا۔ اُن کی محت سے بڑھ کر آئیس اُجرت دی۔ جب بھی فصل کم ہوئی مزارعوں کے آبیا نے معاف کردیے

جاتے۔ کھا داور تھملوں کے اس برے کے اخراجات بھی ملک قاسم علی خود برداشت کرتے۔ اُن پراللہ کا بڑا اوسان و

جاتے۔ کھا داور تھملوں کے ساتھ بھی بڑگوں نے مرنے سے پہلے آئی اولا دول کو تھیجت کی تھی کہ گاؤں کے

جہان آ باد کے لوگوں کے ساتھ بھی بڑگوں نے مرنے سے پہلے آئی اولا دول کو تھیجت کی تھی کہ گاؤں ک

غریبوں کا خیال رکھنا۔انہیں ہماری اور ہمیں اُن کی ضرورت ہے۔ملک مرادعلی نے خاص طور پرملک قاسم علی کو باور کرایا تھا کہان مزارعوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دینا۔ قاسم پتر اس طرح ضرورت مندوں کی مدد کرنا كةتمهاري دوسرے ہاتھ كوبھى علم نه ہونے يائے۔ دينے والوں كوخدا بہت ديتا ہے۔ اور واقعی سے بھی تھا۔ان کی نصلیں ہرسال پہلے کی نیبت بہت زیادہ ہوتیں،ساتھ والے سیدوں کے گاؤں یے بھی زیادہ۔ جن کی زمین ان کی زمین کے ساتھ لگی تھی۔ دس مربع زمین ملک قاسم نے وہاں سے اور خریدی تھی۔اس میں ہرسال دو باغات بھی لگوادیتے تھے۔جن میں جامن، آم، کنو، مالٹا، امرود، آلو بخارے کے ورخت تنصے ملک عمار علی باہر سے لٹر بچرمنگوا کراُن کی مدد سے اُن باغات کی دیکھ بھال کراتے تنصے۔اچھی دِ مکھ بھال کا بتیجہ تھا کہ وہ پودے پانچ سالوں میں تناور درخت بن چکے تھے۔اُس سال اُن پر وُرآ رہا تھااور پھول بھی۔ آج پوراجهان آبادسوگوارتھا۔ کھیت کھلیان، درخت، مجی افسردہ تھے۔ چپ کی بکل مارے نڈھال محوں میں و مجے رنجیدہ تھے۔ آج اُن کا بڑا ما لک چلا گیا تھا۔ جن کا اس دنیا سے دانا پانی اُٹھ چکا تھا۔ موت ایک اہل حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں بار بارارشاد فرمایا گیاہے کنفس نے موت کا ذا نَقْر چکھنا ہے۔ 'اِس مالک نے اپنا وعدہ قیامت تک سے کر دکھانا ہے۔کوئی بادشاہ ہے یا گذاگر ہے، بھی نے موت کی تخی کا چرہ دیکھنا ہے۔ بیکڑوا محصونت بینا ہے جاہے ملک قاسم علی ہوتے یا اُن کے شکاری کون کی رہائش گاہ کی صفائی کرنے والا کوئی عام آ دمی ہوتا۔ ملک قاسم علی کمبی کو تکلیف نہ پہچانے کی کوشش کرتے۔وہ درختوں پر بھی پیار کا ہاتھ پھیرتے تھے۔ کھیتوں کھلیانوں میں کھڑی تصل کواس پیار ہے دیکھتے جیسے وہ اُن کی اولا دجیسی ہوں۔ اُن كے سفيد براق شفاف نہايت خوبصورت كسرتى سرايدوالے قدآ درناياب سل كے دونوں كھوڑوں نے منے سے پچھنہیں کھایا تھا۔ان کے سامنے آج بھی منج اُن کے خدمت گارعباس نے کالے چنے کا دلیہ جس میں اصلی دلیری تھی اور گڑ ملا ہوتا تھا، رکھا پڑا تھا۔لیکن اُن دونوں نے اُس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔اُن کی دائن آ تھوں میں یائی جمع تھا۔ بیکھوڑے ملک قاسم علی کے قریبی دوست سینے سفیانِ بن حارث نے مجھ عرصہ پہلے جدہ ہے خاص ان کے لیے بھوائے تھے۔اس سے پہلے سلطان بن عقبہ نے جودو کھوڑے بھوائے تھے۔وہ اُن کے بے حد قریبی دوست چیف منسٹر کو پہند آ گئے تھے تو ملک قاسم علی نے انہیں دے دیے تھے۔اب بیدونوں گھوڑے سفید تنے۔ایک کا نام انہوں نے شمشیراور دوسرے کا حیدر رکھا تھا۔ دونوں گھوڑے اُن کے وفا دار تنے۔ملک قاسم علی کود کیمتے ہی وہ دونوں کھل اٹھتے ،شمشیر جے وہ شمو کہتے تھے۔اُن کے دل کے بہت قریب تھا اور حیدر کے دل کے قریب ملک قاسم علی تھے۔ شموکووہ زیادہ تراپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔اس پرملک قاسم علی نے خوب سواری کی تھی۔ملک قاسم علی شموا در حیدر کوایے بچے کہتے تھے۔ان دونوں کو خاص خوراک دی جاتی۔ دلی تھی اور شہد ملا وودھ پلایا جاتا۔ روزانہ اُن دونوں کا خاص ملازم عباس اُن کی مالش کر کے انہیں نہلاتا، اُن کے بالوں پر برش بھیرتا۔سردیوں میں روئی سے بھری دُلا ئیاں اُن پر ڈالی جا تیں، گرمیوں میں اُن کے اصطبل میں روم کوار لگے ہوتے تھے۔صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ شموا ورحیدرنہایت نفیس کھوڑے تھے۔وہ بھی فرش پر گندنہ کرتے مبح

وه دونول عام ارتضاح مالك

آج مبع جب عباس شموادر حبیدر کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔اُن کے چہروں پر گہرا د کھ جھلک رہا تھا۔اُن دونوں کی استعمال میں میں میں عباس شموے لیٹ کردھاڑیں مارکررونے لگا۔عباس کے آنسوشمو کے سریر گررہے تھے۔ آج وہ دونوں عباس کود مکھے کرہنہنائے ہیں تھے بلکہ اُن دونوں نے گردنیں اور جھ کالی تھیں۔ '' نثمو! حیدر! تنهارے ملک قاسم علی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہم سب کوچھوڑ گئے۔''

شمواور حیدر ،عباس سے بہت مانوس تھے۔عباس کی چھائی کے ساتھ اب حیدر کا سرلگا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی خاموش تھے۔اُن کے چہروں پراُداِی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھے۔ '' یار دیکھے ہمارا مالک چلا گیا۔اب وہ بھی نہیں آئیں گے۔ہمیں وہ پیٹیم کرگئے۔'' دونوں عباس کی زبان

بخوبی سجھتے تھے۔ان دونوں کی ماکش کرتے ہوئے عباس اُن سے خوب با تیں کیا کرتا تھا۔ جب تک دونوں دانہ کھاتے رہتے،عباس اُن کے سامنے موڑھا ڈالے بیٹھا رہتا۔ اُن دونوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ جب

عباس کی اپنی بیوی ہے لڑائی ہوجاتی وہ بھی ان دونوں کوآ کر بتا تا۔

'' پار میں نے تمہاری بھرجائی ہے روتی مانگی۔اُس نے غصے میں آئر مکھن سے چوپڑی روثیوں کی چنگیر میرے سامنے نیج وی۔سبزی کی کٹوری بھی میرے آ گے پھینک دی۔ آج کلی جانے اُسے کیا تپ چڑھی ہوتی ہے۔ میں نے بھی بیچیل اٹھائی اور کس کراُس کی پیٹے پرجڑ دی۔وہٹرٹر نے لگی میں بھی بک بک کرتارہا۔اب ہم دونوں ایک دوسرے سے دودن سے نہیں بول رہے۔ہم دونوں جاہ رہے ہیں اب ہماری صلح ہوجائے لیکن صلح كرائے كون؟ "وه دونوں أس كى باتوں پر إدھراُ دھر مر مارتے جنہناتے۔ايک پاؤں فرش پرركڑتے اب عباس كنده عير ركم كيڑے ہے آنسو يو تجھتا۔ ويوارك ساتھ شك لگا كر كھڑا ہو گيا تھا۔ حيدرتو سامنے كى ویوار پرنگاہیں جمائے کھڑارہا۔ شمواب با قاعدگی سے إدھراُدھرسر مارنے لگا تھا۔ پھراُس نے سخت فرش پر کھر مارنے شروع کردیے۔عباس اُسے دیکھتارہا۔ آ ہتہ آ ہتے۔ اُس کے کھر مارنے میں تیزی آئی چکی گئے۔وہ اس سفاکی سے فرش پر کھر پنتخ رہاتھا کے فرش پر دراڑیں پڑئی شروع ہوگئی تھیں۔اب وہ دراڑیں اور کھلی ہور ہی تھیں۔

'' أداس نه ہوشمو! نه ميرے يار، بيتو كياكرر ہاہے۔''عباس نے أسےخود سے لبٹانا جاہا۔ شمو نے عباس كودور بيُخ ديا۔

آج گاؤں کا بچہ بچہ ملک قاسم علی کی موت پر نوحہ کناں تھا۔گاؤں کے نسی بھی گھر میں فوتلی ہوجاتی \_ پہلی رونی، کفن قبر کاخرچ ملکوں کا ہوتا۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تو دس ہزاررو ہے، ایک بوری حیاول، ایک بوری گندم ک دی جاتی ۔ کسی نے ہاں بھی بیاری یا آپریش ہوتا تو ملک قاسم علی کی طرف سے خرچہ دیا جاتا۔ بر ہے ملک کے دم سے گاؤں کی رونفیں آباد تھیں۔ آج ہزآ تکھا شکبارتھی۔ گھروا لے ،عزیز وا قارب ، گاؤں کی رعایا جھی تم سے

فوز بیکونوری طور پر ککٹ نہیں مل سکا تھا وہ جارون بعد پینجی تھیں۔اکلوتی بہن کا اکلوتا بھائی اس و نیا ہے جاچکا تھا۔ بہن نے بھائی کا آخری چرہ بھی نہ دیکھا۔ فوزیہ کے آنسوخٹک نہیں ہورہے تھے۔ ماہین تواہے حواسوں میں تھی بین بی تھی بی نہیں۔ اُس کی نیلی آٹھوں میں اتنا پانی جانے کہاں سے اکٹھا ہو آیا تھا، جو آٹھوں سے نگل کر چیرے کا سفر مطے کرتاختم بی نہیں ہور ہاتھا۔مہرالنساء نے ایک کمبی حیب سادھ لیکھی۔وہ خشک آئکھوں سے پُر سہ کرنے والے ہر محض کونکر فکر دیکھتی رہتیں۔ ملک قاسم علی نے جہان آباد کی متبرک ملکانی کا مان سان گاؤں کے لوگوں میں



انہیں بخشا تھا۔انہوں نے ہمیشہ بنی دلاری مہرالنساء کی عزت کی تھی۔ ملک قاسم علی دھیے مزاج کی برد بارشخصیت تھے،
جنہوں نے باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ان پڑھ بیوی کو یوں جانا جیسے آسان پر چپکنے والاسب سے روشن ستارہ
مہرالنساء ہی ہیں۔ نہ ہی انہوں نے مہرالنساء کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ ہمیشہ ایک بھر پوراعتا دانہوں نے بیوی کو
بخشا۔ بھی انہوں نے کسی دوسری عورت کومہرالنساء کا شراکت دارنہ تھہرایا۔مہرالنساء ہی اُن کی پہلی وآخری محبت تھی۔
امیروں ، وڈ بروں کی خصلتوں میں عیاشیاں خود بخو دہنسل درنسل متقل ہوتی رہتی ہیں لیکن ملک قاسم علی میں
امیروں ، وڈ بروں کی خصلتوں میں عیاشیاں خود بخو دہنسل درنسل متقل ہوتی رہتی ہیں لیکن ملک قاسم علی میں
امیروں ، وڈ بروں کی خصلتوں میں عیاشیاں کیس ، باہر بھی ادرجو ملی کے اندر بھی۔
دوستوں کی صحبت میں پڑ کردل کھول کے عیاشیاں کیس ، باہر بھی ادرجو ملی کے اندر بھی۔

ملک محاری بھائی کی عادات سے بخوبی واقف تھا کھر ہنس کر ملک مصطفیٰ علی کے کند ھے پر چیت لگاتے۔
'' بلک مرادعلی کو '' بارتم تو اپنے دادا ملک مرادعلی پر گئے ہو۔ میر بے خیال میں پوتا دادا سے نمبر لے گیا ہے۔'' ملک مرادعلی کا شادی کے بعدا کی مزاد سے کی بیٹی سے دھواں دھارت م کاعشق ہو گیا تھا۔ گلبدن شادی شدہ تھی۔ ملک مرادعلی کا اپنی جانب رجحان دکھے کر گلبدن نے ان کے ساتھ آئے کھی گئے ہوئے کھیل ہیں ابنا آپ ملک مرادعلی کے حوالے کردیا۔ مرادعلی واقعی اُس پردل وجان سے فدا ہو چکے تھے۔ شاید انہیں گلبدن سے بیار ہو گیا تھا۔ مرد کے دل کے بھی کی اندر مسلم کی قدرت رکھتا ہے۔ کے دل کے بھی کی اندر مسلم کی قدرت رکھتا ہے۔ والز کی تھی یا گئے، بڑا وسیع ہوتا ہے۔ بیک وقت کئی مجبین، کتنے بیار، اپنے اندر مسلم کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ لاکی تھی یا گئے۔ کہ بیسد درکار وہ کی مرادعلی کو ایسے اپنی خوبصورت سبز آئکھوں کی زمر دمجری وادیوں میں مقید کیا کہ دہاں سے کھا۔ گلبدن کو ایسے میک کو ایسے اپنی خوبصورت سبز آئکھوں کی زمر دمجری وادیوں میں مقید کیا کہ دہاں سے کھا۔ گلبدن کو ایسے درکار دی تھی کی دہاں سے کا کھا۔ مرادعلی کو ایسے اپنی خوبصورت سبز آئکھوں کی زمر دمجری وادیوں میں مقید کیا کہ دہاں سے دکھا۔ کا دیا کہ مرادعلی کو ایسے اپنی خوبصورت سبز آئکھوں کی زمر دمجری وادیوں میں مقید کیا کہ دوبان سے دکھا۔ کا دیا کہ دیا کہ دوبان کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دوبان کی دوبان سے دیا کہ ان دوبان میں مقید کیا کہ دیا کہ دوبان کیا کہ دیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کیا کہ دیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کی دوبان کے کہ دوبان کیا کہ دوبان کیا کہ دوبان کے کہ دوبان کیا کہ دوبان کے کہ دوبان کیا ک

جب ملک شاہ جہاں کو اپنے بیٹے کے کارناموں کاعلم ہوا تو انہوں نے مرادعلی کو تن سے تبدی۔ ملک شاہ جہاں کا ایک شفق شخصیت کے ساتھ غصہ بھی قہرآ لود تھا۔ ملک شاہ جہاں نے گلبدن کے باپ کو بلوا کر سمجھا دیا تھا کہ بٹی کو لگام ڈالو۔ غلام محمدتم ایک نیک وشریف انسان ہو۔ بیتہاری عزت پر بادکررہی ہے۔ بیرے پاس اس کی شکا بیش آرہی ہیں۔ "انہوں نے ملک مرادعلی کا نام درمیان سے عائب کردیا تھا۔ غلام محمد نے ملک صاحب کے سمامنے ہاتھ جوڑ و بے گلبدن خوب بیسہ اکٹھا کر چکی تھی۔ تب اُس نے اپنے مردکودوی ججوادیا اورخوداپ ساس سر کے پاس شہر چکی گئی۔ ملک مرادعلی نے وقت اور بیسہ ایک دھوکے بازعورت پر لٹایا تھا، آئیس این تلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ تب انہوں نے سبح دل سے اپنے خداسے تو بہ کی ،گڑ گڑ اکر معافیاں ما تمیں۔ آئیس ایساسبق ملا تھا کہ پھر بھی باہر کی عورت د مکھ کر منہ نہ مارا تھا۔

☆.....☆

ملک قاسم علی کا چالیسواں بھی ہو چکا تھا۔اس دوران یا بین اچا تک ملک قاسم علی کی بیاری کاسُن کرجلدی میں لا ہور سے آتے ہوئے اپنی میڈیسن ساتھ رکھنا بھول گئی تھی۔ یہاں آ کروہ ملک قاسم علی کی بیاری اور فوتکی میں ایسی کھن چکر بنی کہ اُسے کئی دنوں تک یاد ہی نہ رہاوہ دوا میں اسے ہرصورت استعمال کرنی ہیں ورنہ نا غہری صورت میں اُسے پریکنسی ہو کتی تھی۔ چندرا تیں ملک عمار علی کے ساتھ رہنے کے بعد اُسے اچا تک خیال آیا گئی دنوں ہے وہ میڈیسن تھا بی نہیں تھا جس سے کہد کروہ شہر ہے وہ میڈیسن تھا جس سے کہد کروہ شہر



ہے دوائیں منگوالیتی۔ اگر کسی ملازم کو کہتی تو ہوسکتا تھا گھرکے کسی فردکو پتا چل جاتا۔ می ابھی تک اوھر ہی تھیں۔ پاپانہیں آئے تھے۔ آیان اور ارسل آئے ہوئے تھے۔ کافی عرصہ بعدوہ ان سب سے ملی تھی۔ می ہے اُس نے و میروں فٹکوے کیے تھے۔ ماہین جاہ رہی تھی می کے ساتھ امریکہ چلی جائے۔ ابھی تک اس کارزلٹ نہیں آیا تھا۔

" ماہین تم اس کھر کی بری بہو ہو۔ ابھی تو تمہارے ماموں کا چالیہواں بھی نہیں ہوا۔ میں چالیہویں تک یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ الل کے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ الل کے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ الل کے ہاں بھی عنقریب ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ اب تمام ذے داریاں عمار اور تم پر ہیں۔ جنہیں تم دونوں نے خوش اسلوبی سے نبھانا ہے۔ ماہی تمہاری شادی کو یانچ سال ہو تھے ہیں۔ میں ہروفت تمہاری گود ہری ہونے کی اسلوبی سے نبھانا ہے۔ ماہی تمہاری شادی کو یانچ سال ہو تھے ہیں۔ میں ہروفت تمہاری گود ہری ہونے کی

دعا ئیں کرتی ہوں۔ بیٹااولاد میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بیرشتوں کواور مضبوط کرتی ہے۔'' ماہین کو ماں کی بیر ہاتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔اس کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا تھا۔ آئی تھیں جیٹے رہی تھیں۔

شدید بیزاری اس کے چہرے پر قابض تھی۔ ''می آپ کیوں نہیں جا بتیں کہ میں امریکہ جاؤں؟''

'' مائی تم ہزار ہار آؤ کی درمہ گزر جانے دو۔ پھرتم عمار کے ساتھ آنا۔ بیٹا تمہاری پھو پی اماں بالکل اکیلی ہوگئی ہیں۔امل اپنے گھر کی ہے۔مصطفیٰ کی ابھی شادی نہیں ہوئی کہ دوسری بہواُن کا خیال رکھ لے۔'' ''ممی میں یہاں پرخوش نہیں ہوں۔''غیرارادی میں ماہین کے منہ سے نکل گیا۔ ''مائی کیا کہہ رہی ہوتم''' نوزیہ پریشان ہوگئیں۔ورنہ وہ سمجھ دہی تھیں بیصرف ہمارے لیے اُداس ہے،

اس کیے بیاس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ ''بیٹا کوئی پر اہلم ہے تو تھاں کر بات کرو۔''

"اللی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سب کے لیے بہت اُداس رہتی ہوں اس لیے میں یہاں نہیں رہنا ہتی "

، 'بیٹا جو بات بھی ہے گل کر بتاؤ عارتہارے ساتھا جھا برتاؤ نہیں کرتایا پھو پی الٹھیکٹہیں رہتیں۔' ''ممی آپ نے میری بہت بے جوڑشادی کی ہے۔اتی بزی عمر کے مرد سے آپ نے سترہ سالہ لڑکی کو بیاہ دیا۔ ''منی آپ نے میری بہت ہے جوڑشادی کی ہے۔اتی بزی عمر کے مرد سے آپ نے سترہ سالہ لڑکی کو بیاہ دیا۔

آخرآپ نے اتی جلدی کیوں گی؟ کیا میں ہو جھ گی آپ پر؟' اسٹے عرصہ بعد آئ شکوہ اُس کی زبان پر آئی گیا۔
'' بیٹا ہم مجبور تھے تبہار نے پایا طعی نہیں مان رہے تھے کہ جوان ، کنواری بیٹی کوامر بکہ لے کر جا میں۔ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ لوگ مسلمانوں کواچھانہیں بچھتے۔ وہاں کا بچہ بچہ نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے۔ نائن الیون کے بعد تو اُن کے اندر شدید زہر بحر گیا ہے مسلم کمیونی کے لیے۔ تبہارے پا پاتو تین ماہ پہلے سے اُدھر ہی تھے۔ وہ وہ ہاں کے حالات کھلی آئی کھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اُن بی کے اپارٹمنٹ میں کراچی کی فیلی کی جوان خوبصورت بیٹی کو دن وھاڑے گن بوائٹ پر لے جاکر گینگ ریپ کیا اور پھر برہنہ حالت میں بھینک گئے۔

وہاں کی پولیس نے بھی پچھندکیا۔'' ''ممی اگر آپ کومیری اتن ہی فکرتھی تو آپ امریکہ نہ جاتیں۔اگرمیری شادی کرنی ہی تھی تو کسی میرے ہم عمر ، مزاج شناس سے کرتیں۔''آج ماہین دل کے چھپولے چوڑنے پرتل ہوئی تھی۔اُس کے اندرالاؤک

ووشيزه 50 ک

صورت اکشی ہوئی برداشت اب ختم ہو پکی تھی جبی و ہال طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ '' ہائی تہارے بھائیوں نے پڑ مینا تھا۔'' فوزیدا پی صفائیاں دے رہی تھیں۔ '' ہیوں کی تغلیم کی خاطر آپ نے بٹی کی تعلیم ادھوری رہنے دی۔می آپ مان کیوں نہیں لیتیں کہ آپ نے

" بیوں کی تغلیم کی خاطرا آپ نے بنی کی تعلیم ادھوری رہے دی۔ می آپ مان کیوں نہیں کیتیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ نے بھی بھی میرے ایمو شنز کا خیال نہ کیا۔"

'' بیٹا اب جہیں ای گھر میں افی جشنٹ کرنی ہوگی۔ تم یہیں پردل لگاؤ۔ آب تو تہارے ماموں بھی نہیں رہے۔
حہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہے۔ میں تمارے کہوں گی تہیں کچے عرصہ بعدام ریکا کا چکر لکوالائے۔ میرا بچاب تم
نے بالکل پریشان نہیں رہنا، تہاری وجہ ہے میں بھی پریشان رہتی ہوں۔'' وہ اس موضوع پر ماہین سے مزید بات نہیں
کرنا چاہتی تھیں۔ واقعی اُن سے غلطی ہو کی تھی۔ اتنی جلدی انہیں ما بین کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت زیادہ فرق
تما اسلام آ با داور جہان آ باد کے ماحول میں۔ تمام عمر شہر میں رہنے والی لڑکی کواس گاؤں میں ڈال دیا گیا۔ وہ بھی اُس
سے عمر میں بہت بڑے مردسے بیاہ کر۔ ہم لوگ چند فائدوں کے لیے بڑے بڑے نوے نقصان کر لیتے ہیں۔

دوسرے روزمی چلی کئیں۔اُن کے جانے کے بعد ما بین اوراُ داس ہوگئ تھی۔اُس کی پیاری کا ک منبط سے سرخ ہوئی جار ہی تھی۔سب مہمان رخصت ہو چکے بتھے۔

ال کا پہلے بڑا تھااب دوبارہ اُس کی ڈلیوری نزدیکتی۔ اُس نے چالیسویں کے بعد جانا تھا۔ آج کل محر علی کی پستنگ پنڈی میں تھی۔ وفت میں ایس کشوراُ داسی جائے تھی۔ کر ررہے تھے۔ وفت میں ایس کشوراُ داسی جائے تھی۔ اُس کے بحر کی تھی۔ ملک قاسم علی کا چالیسواں بھی ہوگیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی لا ہور واپس آئے تھے۔ اُن کی غیر موجودگی میں فیکٹری میں شدید بے ترجی ہوگی تھی۔ ملک مما دیل محار علی اپنے تعطل میں پڑے زرگی امور پر دوبارہ توجد دینے گئے تھے۔ مرار سے ابھی تک بڑے ملک صاحب کے صدی ہے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہر بات میں اُن کا ذکر ڈھونڈ نکا لئے۔ اُن کی اچھا ئیوں ، اُن کی کرم نوازیوں کے کن گاتے۔ بیوہ عور تیں جن کے ملک صاحب نے وظفے مقرر کرد کھے تھے۔ وہ جمی فکر مند تھیں کہ اب جانے ملک ماری کا خیال رکھیں نہر کھیں۔

اس مبح جب ملک عمار علی مردان خانے میں دالان میں بیٹے مزار عوں کے مسائل من رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اُن کے پاس چلی آئی۔

" جمونے ملک ہم تو ایک دم ہے ہی بسہارا ہوگئے ہیں ہڑے ملک کے جانے ہے۔ وہ پورے گاؤں کو ہیم کر مجے ہیں۔ ہر پہلی تاریخ کو جھے کھر ہیٹھے وظیفے کے پسیال جاتے تھے۔ بڑے مالک نے کہا تھا مائی فتح بیگم ساون کا مہینہ گزر جائے تو جس تہمیں شہر بجواؤں گا تا کہ تہماری با ئیں آ نکھ کا موتیا کا آپریش کرایا جا سکے۔ چھوٹے ملک میں بہت فریب ہوں۔ ایک میرابیٹا کمانے والا ہے اور آٹھ جی کھانے والے ہیں۔ سردیوں میں تو وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بچارہ دے کا مریض ہے۔ پہلے بڑے ملک صاحب بہت مدد کردیتے تھے۔ اُن کی تا کہائی موت پر پورے گاؤں کوا تی اپن قکر پڑی ہوئی ہے۔ بڑے ملک صاحب بہت مدد کردیتے تھے۔ اُن کی کے دو وقت کے جو لیم طلتے تھے۔ ''

'' مائی فتح تم فکرنبیں کرو،اللہ مالک ہے۔تمہاری آنکھوں کا آپریش بھی ساون کے بعد ضرور ہوگا اور آئندہ نہیں دیجے بھی ہر پہلی کو ملے کا بلکہ سب کو ملے گا۔انجی میں سب کے ناموں کے اندراج والے رجشر چیک نہیں



كرسكااور پھر باباجان كى وفات كى وجەسے تہميں وظيفہ ملنے ميں تاخير ہو كى ، آج تمہارے گھر ميں وظیفے كى رقم پہنچ جائے گی۔ مائی تم بے فکر ہوکرا ہے گھر جاؤ۔ فلکو تمام رجٹریہاں لے کرآ و اور جوفریادی آئے تمام کے مسائل نوٹ کرواورروزانہ کے وقت مجھے بتاؤ۔''

"جی بہتر ملک صاحب۔" اُن کی پیٹے پیچھے کھڑے فلکونے جواب دیا۔ 'بڑے ملک جوکام میرے ذیے لگا گئے ہیں انشاءاللہ اُن میں بھی لا پروائی نہیں برتی جائے گی۔اللہ پاک میری مدد کرنا۔ کلک عمار علی نے دل میں دعا ما تگی۔

دودن سے ماہین کی طبیعت عجیب میں ہورہی تھی۔شدید تھم کی بے کلی اُس کے اندر پھیلی ہو گی تھی۔وہ خود کو بیز اراور كابل محسوس كررى تھى۔أس كا سر بھي چكرار ہاتھا۔ بہو ہونے كے ناتے اچا تك اُس پر ذے دار يوں كا بياڑ آن كرا تھا۔وہ ایسے کاموں کی عادی بی نہیں تھی۔نو کروں کی فوج کے باوجود پھو پی ماں کا تھم تھا کہتم خودمہمانوں کودیکھو۔ تقریباً روزانہ گاؤں کی عورتیں ایک چکرضرور بڑی حویلی کالگاتی تھیں۔ بیعورتیں بڑے مالک کی وفات کے بعد ہی ہے چھوٹی ملکانی کومرادکل کی ایدرونِ خانہ کی سربراہ سمجھنے لگے تھیں۔مہرالنساء بیگم کی صحت، اب اُن کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔وہ بھی جا ہتی تھیں کہ ما ہین یہاں کے لوگوں سے تھل مل جائے اور اُن سب بے لوٹ محبت کرنے والوں کو اتنی ہی محبت دے۔ آج کے افر اتفری کے دور میں جہان آباد واحدریاست تھی جہاں کی رعایاا ہے مالکوں سے خوش تھی کیونکہ یہاں کسی برظلم نہیں ہوتا تھا،کسی کاحق نہیں ماراجا تا تھا۔ یہاں کے مکینوں کی دادری پراولیت دی جاتی تھی۔ پھراُن کی فلاح کے لیے فوری طور پراقد ام اٹھائے جاتے تھے۔ یہاں پرعقوبت خانے بھی تھے، اگر علطی ہے کوئی نوعمر لڑکا چوری یا کسی دوسرے معاشرے کے بگاڑ کے فعل میں یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا تو یہاں بنائے گئے عقوبت خانوں کی اُسے سیرضرِ در کرائی جاتی تا کہ دوبارہ کوئی ایسی جرأت نه كرسكے اور اس طرح باتی لوگ بھی مختاط ہوجاتے۔ اگر كوئى دوسرى بارسى بھی قتم كى علطى كرجاتا تو فورى طور پراُسے جہان آباد چھوڑ دینے کا پروانہ جاری کردیا جاتا۔ یہی وجیھی کہ یہاں امن وامان تھا۔کوئی جرم کرنے ہے پہلے دس بارضر ورسوچا جاتا۔ یہاں پر آپس میں دشمنیاں بھی نہیں تھیں کیونکہ یہاں کسی دوسری یارٹی کی زمین نہیں تھی۔ یہاں کی تمام ریاست ملک شاہ جہاں کی نسلوں کی تھی۔جنہوں نے آج تک اپنی ریاست کا ایک مرلہ بھی نہیں بیچا تھا۔ یہاں رہے والوں کور ہائش کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ ملک شاہ جہاں کے زمانے سے لکھ کروے دیا گیا تھا کہ بمیشہ تم اور تہاری آنے والی سلیں جس طرح جاہیں یہاں رہی لیکن تم میں سے کوئی بھی تاحیات بیرجگہ جے نہیں سكتا۔ كيونكه اس جكه كى مالك شاہ جہاں كى تسليس ہوں گى۔لوگ بے فكر ہوكر يہاں رہ رہے تھے۔اُن يركني فتم كا جبر مبلط نہیں تھا۔ جہاں عدل ہو،خدا کے بتائے گئے احکامات کی پیروی کی جائے ،ویاں مسائل زیادہ بیدانہیں ہوتے۔ "مهرالنساء بيكم بارباريمي باتين، ما بين كوسمجها تيس - وه مرادكل كى ملكانى تقيس، بھى تكبر وغرور كاشائيه أن ميس دکھائی نہیں دیا تھا۔خداوندنے بے دریغ رزق ہے انہیں نوازا۔وہ جا ہتا توبل بحرمیں سب لے سکتا تھا۔زمین پر النے والوں كا دانا يانى كا ذمه خدائے خودليا ہوا ہے، پھرانسان كون ہوتا ہے دوسرے انسان برائي برترى جمائے والا۔"بيتمام باتين بزرگ اين سل كوذ بن شين كرواتے جلے آرے تھے۔

اب مهرالنساء بيكم ما بين كوسمجها كرخود برعا كدفرض نبها ربي تعين - ما بين كو يهو بي مال كي اليي با تيس نا كوارمحسوس ہوتیں۔دل میں سوچی آپ بے حک میلجردی رہیں، میں نے بہاں دہنائی ہیں توان باتوں مرمل کیوں کروں بھلا۔



ما ہیں آج کل بہت سیتے ہور ہی تھی۔ بستر ہے اٹھنے کو اُس کا دل نہ چاہتا۔ وہ بولائی بولائی اِدھراُدھر پھرتی ربتی ۔اسے فکر کھائے جارہی تھی کہ اگروہ پریکیعٹ ہوگئی تو کیا ہوگا؟ اُس روزوہ پھو پی ماں کیے پاس برآ مدے میں بیٹھی ہو گی تھی۔ گاؤں کی چندعور تیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سجی اینای سائل بیان کرری تھیں۔ ماسی وزیران بہت رور ہی تھیں۔ بھینیج ہے اُس نے اپنی سولہ سالہ بیٹی بیا ہی تھی۔وہ شہر میں نوکری کرتا تھااور نوبیا ہتا دلہن کوگا وُں میں رکھا ہوا تھا۔سب کے مجبور کرنے پروہ اُسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا۔وہاں جا کر ماس وزیراں کی بیٹی کو پتا چلا کہاس کے خاوندنے پہلے بھی شہر میں بیاہ رحیار کھا ہے اوراس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ روروکرا پنی کہائی سُنا رہی تھی۔ پھو ہی ماں اور ما ہین اُسے دلاسے دے رہی تھیں۔اجا تک ما ہین کے منہ کا ذا نَقَهُ بَكُرْ نِهِ لِكَاتِقًا - أَس كَاسر چكرايا اوراً ہے تكی آنے لگی تووہ منہ پر ہاتھ رکھ کراپنے کمرے کی طرف بھا گی۔ " حچوتی مالکن کب سے الٹیاں کررہی ہیں؟" جہاند پیدہ رحمت مائی نے پوچھا۔ و کل بھی کہدر ہی تھی مجھے چکرآ رہے ہیں ،ساتھ ہی ملی ہونے لگی۔ ''پھوپی ماں نے بتایا۔ "مبارک ہو بردی ملکانی۔ آپ دادی بنے والی ہیں۔ چھوٹی ملکانی کارنگ آپ نے بہیں دیکھا۔ سرسول کے پھول جیسا ہور ہا ہے۔ آتھوں میں سفیدی ہے۔ بہت بہت مبارکاں وڈی مکانی جی!'' سب عورتیں انہیں مبارک بادد ہے رہی تھیں۔وہ تمام بھر پورطریقے ہے اپنی خوشی کا اظہار کررہی تھیں۔تا کہ اتنی بردی خوشی کے موقع يروه ال غريب عورتول ل كو يجه عنايت كروس ''خیرمبارک!خیرمبارک!''مهرالنساء بیگم بهت خوش تھیں۔ "الله پاکتم سب کی زبان مبارک کرے۔" انہوں نے فرشی جاندنی پربیٹھی عورتوں کوسوسو کے نوٹ پکڑا ویے۔انہوں نے لال نوٹوں سے مٹھی گرم کی اور دعا ئیں دیے لگیں۔ یہاں کے لوگوں کی دعا ئیں ہی تو تھیں جو ملکوں کے اس خاندان کواللہ یاک نے بے تحاشانوازاتھا۔ ملک عمارعلی پوری رعایا کے دلوں میں بیتے تھے۔گاؤں کا بچہ بچہ ملک عمارعلی کی زینداولا د کے لیے دعا ئیں کرتا۔ان لوگوں کی دعا ئیں فیض پاپ ہوگئی تھیں۔ ملک شاہ جہاں کی نسل کے ایک اور دارث کی اُمیدلگ گئی پیرتا۔ان لوگوں کی دعا ئیں فیض پاپ ہوگئی تھیں۔ ملک شاہ جہاں کی نسل کے ایک اور دارث کی اُمیدلگ گئی تھی۔وہ عور تیں دعا تیں دیتی جلی گئے تھیں۔ ۔ ' ماہین کوتو دیکھوں۔'' مہرالنساء گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے بمشکل اُٹھ پائیں اورطویل راہداری عبور کرتی ماہین '' ماہین کوتو دیکھوں۔'' مہرالنساء گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے بمشکل اُٹھ پائیں اورطویل راہداری عبور کرتی ماہین کے کرے میں آگئیں۔ ہے۔ کیوں اُلٹیاں آ رہی ہیں؟ "وہ بیڈیر لیٹی تھی اُٹھ کر بیٹھ گئ لٹاسیدھا کھالیا ہوگا۔''وہ گلے پر ہاتھ پھیرتی گلاصاف کرتے ہوئے بولی۔اُس کی بجرر ہی تھیں ،جنہیں وہ ثثو پیرے صاف کرنے گی۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

" پُر میں ابھی المی مجواتی ہوں۔ 'وہ تیزی سے باہرنکل کئیں۔ ڈرائیورکوخوش بجواکرلیڈی ڈاکٹر صدف کو ملک عمارعلی نے بلالیا تھا۔ اچھی طرح چیک اپ کے بعد ڈاکٹر

"ملک صاحب بہت بہت مبارک ہو۔ آپ باپ بننے دالے ہیں۔" ملک عمار علی کواپی ساعتوں پریفین نہیں آرہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ ماہین کو بیڑے طبخ نہیں دیا جارہا تھا۔ ملک عمار علی اب پہلے ہے بھی زیادہ ماہین کا خیال رکھنے گئے تھے۔ اُسے دیکھ کر ہنتے ،خوش ہوتے۔ آج کل اُن کے پاؤں ہی زمین پرنہیں پڑر ہے ماہین کا خیال رکھنے گئے تھے۔ اُسے دیکھ کر ہنتے ،خوش ہوتے۔ آج کل اُن کے پاؤں ہی زمین پرنہیں پڑر ہے

تعے۔وہ بار بارخدا کاشکراداکرتے۔

ملک قاسم علی کی وفایت کے بعدسب نے پہلی مرتبہ ملک عمارعلی کو یوں خوش دیکھا تھا۔اس ریاست کا نیا وارث آنے والا تھا، خوش کیے نہ ہوتے۔

پی خرجنگل کی آگ کی طرح ہورے گاؤں میں پھیل گئ تھی۔ صدقے کے بکرے دیے جارہے تھے۔ زردے کی دیلیں پکواکرغر بامیں تقسیم کی گئی تھیں۔ ریاست کے لوگ خیریت سے نئے مالک کے آنے کی دعا کیں مانگ

رہے تھے،خوشی منارہے تھے جیسے آج کوئی غیر معمولی دن ہو۔ ای روز دن دہاڑے ساتھ والے شاہوں کے گاؤں میں دولل ہوئے تھے۔وہاں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ جہان آباد میں خوشی کے شادیانے نے رہے تھے۔ حکمران اگرایمانداراور عدل کرنے والا ہوتو وہاں بھی بھی تشدد جنم نہیں لیتا، جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہو، حکمران اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوں، وہاں ناحق ، نا دار کا خون بہاتو ہوتا ہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں طول اختیار کر جاتی ہیں۔

ال نے سُنا تو وہ بہت خوش ہوئی۔اُس کے بھی مبارک بادیے فون آئے۔اُس کی پریکننسی کا آخری ماہ چل معالمات کے سُنا تو وہ بہت خوش ہوئی۔اُس کے بھی مبارک بادیے فون آئے۔اُس کی پریکننسی کا آخری ماہ چل ر ہاتھا۔ مابین کی وجہ سے مہرالنساء بھی امل کے پاس نہیں جاسکتی تھیں۔امل کی سیاس اور نندائس کے پاس آگئی تھیں کیونکہ امل کا بیٹا اذہان بمشکل ایک سال کا تھا۔مہرالنساءکوامل کی طرف سے سلی تھی۔اہل کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جبجی تو وہ بہت جلداور آسانی سے وہاں ایڈ جسٹ ہوگئے تھی۔

ما بین کسی صورت مال نہیں بنتا جا ہتی تھی۔ نیرسب کیوں ہو گیا ہے۔ ون میں کئی بار بیہ بات اس کے ذہن میں یارے کی طرح پھیلتی۔ مجھے ممار علی کے ساتھ نہیں رہنا، اب دوپرا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ اُس وقت کو کوئتی جب لا ہورے آتے ہوئے وہ اپنی میڈیسن ساتھ رکھنا بھول گئ تھی۔اسے بیڈسے ملنے نہ دیا جاتا۔ ڈاکٹر صدف ہر ہفتہ آ کراہے چیک کرتی۔اُس روز ڈاکٹر صدف ملک عمار علی ہے کہدری تھیں۔

" ملک صاحب مبع شام اِن کوہلکی پھلکی واک کرایا کریں۔" لیکن میرالنساء لان میں ماہین کے چلنے پھرنے ہے وہم کرتی تھیں۔ ہر وقت مراد کل میں گاؤں کی عورتیں آئی رہتی تھیں، بعض عورتوں پر طرح طرح کے



الل نے ایک پیاری بی کوجنم دیا تھا۔ ماں اور بچی دونوں خیریت سے تھیں۔مجمعلی بہت خوش تھے کہ اُن کے گھر خدا کی رحمت آئی تھی۔سب خوش تھے کہ دوسال کے اندرا ندران لوگوں کی فیملی کمس ہوگئی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا تھا۔میجرمجم علی ہیئتے۔

"احداورمریم ....کس قدرخوبصورت نام بین میرے بچوں کے۔"

مہرالتساء نے پورے گاؤں میں خیرات تقسیم کرائی تھی۔اس موقع پر ملک قاسم علی سب کو بہت یاد آ رہے تھے۔
ماہین کا کافی عرصہ سے کاشان سے کوئی رابط نہیں تھا۔ دُری ،اور بیبو کےفون آ جات ۔ زنیرہ کی شادی ہو چکی تھی۔منزہ بھی بھارنیٹ پر بات کر لیتی۔ لا ہور اُسے جانے نہیں دیا جارہا تھا کیونکہ لال حو یکی میں سیر حیال چڑھنے کا مسئلہ تھا۔می بھی فون کرتی رہتیں اور اسے کمل ریسٹ کا مشورہ دیتیں۔Skype پہمی اُن سے بات ہوتی رہتی تھی۔وہ یا پا، آیان اور ارسل سے بھی با تیں کرتی ۔ اُن سے گپ شپ کے دوران ماہین کا ٹائم اچھا گزر جاتا۔وقت اپناسفر طے کررہا تھا۔

☆.....☆.....☆

خوشبوؤں کے پیرین میں کپٹی ہیشی اوس کے قطروں میں بھیلی جب ہرطرف موذن کی آ واز میں اللہ ہوا کبراللہ ہوا کبر کی صدائیں پھیل رہی تھیں گلبرگ میں ڈاکٹر صبا کے کلینک میں ماہین نے ایک جاندے بیے کوجنم دیا۔ ڈاکٹر صبانے جب سب کوخوشنجری سنائی تو اُن کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ملک عمارعلی اُسی وقت قریبی مسجد میں جا کرخدا کے حضور شکرانہ تحدے میں گر گئے۔ دیر تلک وہ شکرانے کے نوافل پڑھتے رہے۔ جہان آ با دخر پہنچ چکی تھی۔وہان خوشی کے شادیانے نج رہے تھے۔لوگ جوق درجوق مرادکل میں مبارک باد ویے کے لیے اُٹر رہے تھے۔ ملک عمار علی کا تھم تھا کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے یہ ملک مصطفیٰ علی بھی بہت خوش تھے بار بار ممار لالہ کے محل س سے الل دودن پہلے سے مابین کے پاس تھی۔ مال جی آج دو پہر جہان آ باد چلی تی تھیں۔ بیبو نے اس کی سب دوستوں کو بتادیا تھا۔ سب کے مبارک باد کے فون آئے تھے۔ ما بین بے کی آمدے پہلے ہر لیے یہی سوچتی رہتی کہ یہ بچہ کیوں آ رہا ہے۔ میں نے تواس کی بھی خواہش نہیں کی مجر بن بلائے کیوں آ رہا ہے۔ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عمار علی کے پیاتھور ہنا ہی نہیں ہے تو آخراہے درمیان میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔" شروع سے لے کرآ خرتک وہ یہی سوچتی رہتی تھی۔ کی طرح اے ختم کروادوں۔ أے ہرصورت کا شان سے شادی کرنی تھی۔اس نے پختدارادہ کرلیا تھا۔اُسے آنے والے بچے پر بہت عصر آتا۔ بيكانام حسان على ركها كيا، جس كي شكل موبهوباب داداجيسي تقى-حسان علی اب دو ماه کا ہو چکا تھا۔ جب وہ کول کول آئی تھیں تھما کر قلقاریاں بھرتا تو اس کے نتھے تنھے گلائی مال محول جاتے۔ اُس کے آتی ہونٹ کھلکھلاتے اور وہ ماہین کو دیکھ کرزور زور سے بانہیں چلاتا۔ ماہین ہونٹوں کوختی ہے بھیجے اُسے ایک تک دیکھتی رہتی۔غیرارادی میں اُس کی آمکھوں میں تناؤ بھرنے لگتا۔ " ما بین پتراُ مُعالوا ہے، دیکھو کیے تہیں دیکھر ہاہے۔" مہرالنساءنے کہا۔ تب ما بین نے اُسے اٹھالیا۔ " ما بین پتراُ مُعالوا ہے، دیکھو کیے تہیں دیکھر ہاہے۔" مہرالنساءنے کہا۔ تب ما بین نے اُسے اٹھالیا۔ " پتراسے اندر لے جا کردودھ بلاؤ۔ بھوک کی ہوگی اسے۔ (معنق کی راہداریوں میں، زندگی کی پیج بیانیوں کی چھم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی ا**کلی قسل**، انشاء الله عدوراه طاحله يحي



## W.W.PAKSOCIETY.COM





"ویے تواکثر مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں لیکن ایرج کا مزاج تو تم جانتے ہو۔ کھر میں کوئی تیز آ واز میں بات کر ہے تو اُس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کوئی بہت دھیے مزاج اور زم لہج میں بولنے والاضحص ہوتا چاہیے۔" چاچی آپ اتنامت سوچیں۔ سمیر بہت .....

## بہت کچھ سوچنے پرمجبور کرتا، ایک یادگارافسانہ

ایا کاروبارشروع کیا۔کاروبار نیا نیا تھا، دونوں جان

تو رمخت کرہ ہے تھے اور جب کاروبار اچھا خاصا

م خلافہیاں پیدا کردی جو بالآخر اِس انجام کو پہنچ

م کین کہ میر نے تنویر کوکار وبارے الگ کردیا کہ

انویسٹمنٹ ساری سمیر کی تھی۔اُس نے تنویر کو نہ

وہ کے گھر والوں سے قطع تعلق کرلیا۔ اُس پر بھی

وہ کے گھر والوں سے قطع تعلق کرلیا۔ اُس پر بھی

اس کے لیے یہ پابندی کی قیامت سے کم نہیں

اس کے لیے یہ پابندی کی قیامت سے کم نہیں

م اُس کے باپ اور چیاساری زندگی ایک ہی گھر

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

میں مثالی محبت تھی۔ چھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں

دادی کا بے حداحر ام کرتے تھے اور تیمی سب اُن

کے بچوں نے سکھا تھا۔ وہ سب جار بہن بھائی

جس دن پہلی مرتبہ میر نے اُس پر ہاتھ اُٹھایا تھا۔ اُس نے فورا ہی یہ فیصلہ کرلیا تھا۔ ممیر کے گھر سے نگلتے ہی اُس نے ضروری سامان ایک سوٹ کیس میں رکھااور تینوں بچوں کو لے کرامی کے گھر آگئی۔

سمیراس کے بچازاد بھائی تنویر کا دوست تھا۔ اُس سے سمیر کا رشتہ بھی تنویر کی کوششوں سے ہوا تھا۔ شادی کے بعد سمیر اور تنویر نے ایک ساتھ

# W/W/PAKSOCIETY.COM

ا پے بچوں سے زیادہ جائے ہیں۔ اُس کی بچین سے یہ عادت بھی کہ اگر کوئی اُس سے سخت کہج میں بھی بات کرتا تو وہ پہروں روتی رہتی۔حدید

تھے اور چھا کے تین بچے تھے۔ وہ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔گھر میں باپ کی بھی لاڈلی تھی اور چھا اور پھوپیوں کی بھی ، بلکہ اُسے لگتا جاچواُسے



کراگرامی بھی کسی بات برسرزنش کرتیں تو دہ اُن سے ناراض ہوکر جاچو کے پاس آجانی۔ جاچو ہوج

سے بارہ من بور پورٹ بان بان کی چہاتے بہت توجہ ہے اُس کی شکایت سنتے ، اُسے سمجماتے پھرای کے پاس لے جاکرملح صفائی کرواد ہے۔

ای اکثریبی تبتیں۔

''تم اِس کو بگاڑ دو مے لڑکی ذات ہے، اتی نازک مزاجی انچی نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیسا کمر طے۔ اگر ای طرح ذرا ذرای بات پر ناراض ہونے کی عادت پڑتی تو سسرال میں کیسے گزارا کرے گی۔' اورامی کے اِن جملوں پر چاچوہس کر کتے۔

'' بھائی آپ دیکھیے گا، ہم اپی شنرادی کے لیے ایسا شنرادہ تلاش کریں مے جو ہاری شنرادی کو کی ایسا شنرادی جا چو کا۔''ادرای جا چو کی بات پردل میں '' آمین'' کہتیں۔ کی بات پردل میں ''آمین'' کہتیں۔

" خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ اللہ کرے۔ اللہ کرے۔ اللہ کرے اللہ کرے۔ اللہ کرے اللہ کرے کے اللہ کی ہو۔" اور جاچو پورے یقین سے کہتے۔

"آپ فکرنه کریں ایبابی موکا۔"

اورجب چاچو کے بیٹے تنویر کے ذریعے تمیر کا رشتہ آیا تو سب سے زیادہ کر جوش چاچو تھے۔ تمیر کا لئدن سے ایم بی اے کر کے آیا تھا۔ وہ تنویر کا پاس محالے تھا۔ کا تھا۔ وہ تنویر کا پاس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہوگئی تھی۔ تمیر کی آ دھی سے زیادہ فیملی باہر رہتی تھی۔ مرف تمیر ہی مال کے ساتھ پاکستان میں رہتا تھا۔ اُس کا گھر بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ اُس کا گھر کی فنکشن میں اُسے د کھولیا تھا اور اسکارف پہنے، گلائی رنگت اور سنہرے بالوں والی اور اسکارف پہنے، گلائی رنگت اور سنہرے بالوں والی نازک کی لڑکی اُسے آئی آچھی گئی کہ اُس نے اُس

سمیر نے جب تنویرے اُس کے بارے میں

پوچھا اور دشتے کی بات کی تو تنویر تو کویا ہواؤں
میں اُڑنے لگا۔ اتنا بڑا خاندان اور استے ہیے
والے لوگ .....وہ تو اِس دشتے پراتنا خوش تھا کہ
جب امی نے اس سے سمیر کے مزاج کے بارے
میں پوچھا تو وہ اس کے غصے کے بارے میں
جانے ہوئے بھی انجان بن گیا۔

'' مزاج کا تو بہت اچھا ہے۔ بس غصے کا ذرا تیز ہے۔' ای بیس کر تعور استقار ہوگئیں۔ '' ویسے تو اکثر مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں لیکن ایرج کا مزاج تو تم جانتے ہو۔ گھر میں کوئی تیز آ داز میں بات کر ہے تو اُس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کوئی بہت دھیے مزاج

اورزم کیج میں یو لئے والا تخص ہونا چاہے۔' '' چاچی آپ اتنا مت سوچیں۔ تمیر بہت اچھالڑکا ہے، اور اگر وہ غصہ کرتا ہے تو جائز ہات پرکرتا ہے، بھی غلط ہات پر غصہ ہیں کرتا۔'' تنویر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔

" بھائی میں نے بھی سمبر کے بارے میں جہاں جہاں معلومات کی ہیں۔ سب ہی نے تعریف کی جہاں معلومات کی ہیں۔ سب ہی نے تعریف کی ہے۔ پھر میں اُس سے خود ملا ہوں۔ بہت مہذب اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ ' چاچو نے بہت مہذب اور پڑھا لکھا شخص ہے۔' چاچو نے بھی تنویر کی طرف داری کی۔

پھرسب کے باہمی مشاورت سے بیرشتہ پکا ہوگیا۔اوردو ماہ کے اندر ہی وہ بیاہ کرسمبر کی زندگی میں شامل ہوگئی۔

زندگی ایکدم بدل گئی ہے۔ بے حدخوبصورت کھر، نوکر چاکر، اور اِس جھوٹی می مملکت کی وہ بلاشرکت غیرے مالکن تھی۔ کھر میں صرف اُس کی ساس تعیں۔ جوا کثر و بیشتر ملک سے باہر دوسرے بچوں کے پاس ہوئیں اور جب پاکستان میں بچوں کے پاس ہوئیں اور جب پاکستان میں

وتتأسيا يناني كاليمله كرا

(Joke)\_"وه قبتهداگا کر ہنا۔ '' میں شریف مردوں کی بات کررہی

"إس كامطلب بآپ كاشو هردنيا كاسب ے شریف مردے۔ 'وہ ہونٹ دبا کرمسکرایا۔ "اس میں کیا شک ہے؟" وہ بھی سرایا ناز بن كرمسكرائي \_

'' خدا آپ کے اِس یقین کو سلامت ر کھے۔''اس نے شندی سائس بحری۔ شادی کے بعد ایک ماہ تک وہ تلی بی زندگی کے پھولوں سے خوشیاں کشید کرتی رہی۔ ہرطرف بہار ہی بہار تھی۔خوشیوں کے سارے رنگ جیسے

زمین براتر آئے تھے۔ ابھی تک سمیر کی زبان سے پھول برس رہے تھے۔ اُس کا لہجہ محبت کے

امرت میں ڈویا ہوا تھا۔لیکن بورے ایک ماہ بعد جب اُس نے پہلی وفعہ ارج کے سامنے گالی کی تو

وہ جیسے پھر کی ہوگئی۔

وہ دونوں ملائشیا ہے پاکستان آ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب جائے سروکی جار ہی تھی تو نہ جانے کیسے وہ نو جوان لڑ کا لڑ کھڑایا اوراُس کے ہاتھ میں موجود کیتلی ہے جائے تمیر كے سفيد كھر كھراتے ہوئے شلوار ميض ير چھلك کئی۔ سمیر کا د ماغ بھنا حمیا۔ اُس نے بلا جھک گالیاں بکنی شروع کردیں۔ جہاز کا ساراعملہ جمع ہو گیا۔ چیف اسٹیورڈ نے معافی ما تلی سین اُس کا

بالا ..... الوكا ..... (كالى) .....! " وه مكسل كاليال بك رباتفااوروه سب كے سامنے شرم سے يائى يائى ہوئى

ہوتیں تب بھی اُن کا آیا جانا اتنا زیادہ ہوتا کہ البيل كمريس ريخ كاموقع كم بي ملتا\_ أسے سب مجھ بہت اچھا اور نیا نیا لگ رہا تقا۔ پھر تمبر کی محبت جو ہروقت نشے کی طرح اُس کے حواسوں پر چھائی رہتی۔ سمیراً سے دیوانہ وار جابتا تھا۔ وہ أے بنی مون کے لیے ملائشیا، سنگاپور لے کمیا تھا۔ جہاں ایک مہینہ گزار کر جب

وہ واپس آئی تو اتی حسین ہوگئی تھی کہ اُس کے

چېرے پرنظرتبيں ملى تھى۔ " يارتم نے تو محصے بالكل كماكرديا ہے۔اب نه وس جانے کودل جا ہتا ہے اور نہ کام کرنے کو۔ دل جا ہتا ہے ہروفت حمہیں دیکھتارہوں ہے ایک لمح کے لیے بھی نظروں سے دور ہوجاتی ہوتو دل بیضے لگتا ہے۔' وہ اس کی دیوائلی پرسرشار ہوجاتی کیکن بظاہر حفلی ہے کہتی۔

'' رہے بھی دیں، باتیں نہ بنا تیں۔کوئی بھی خوبصورت لڑکی آب کے سامنے آجائے آب أت للملى بانده كرد تلف لكته بين-"

'' ہاں ویکھتا ہوں اور اِس کیے غور سے دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی الی صورت نظر آ جائے جوتم ہے زیادہ خوبصورت ہو ....الیکن کیا کرول .... ابھی تک کامیالی تہیں ہوئی۔ ' وہ شرارت سے فبقيدلكا كركبتا-

" اور ہو گی بھی نہیں۔" وہ ناز سے اٹھلا کر

''اِس کیے کہ وہ غیرلڑ کیاں ہوتی ہیں اور میں آپ کی ہوی ہوں اور شریف مردوں کواٹی ہوی کے سوا اور کو کی لڑکی حسین نہیں گئی۔'' وہ بھی شوخی

اوہوا اس مدی کا سے ہوا جوک

کی طرح اُس کے سامنے کان پکڑ گیے۔ وہ اس کے وعدے پرخوش ہوگئی۔لیکن پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ فون پرکسی کو ہاتیں سنانے لگااور غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ گھبراکر کچن میں چلی گئی۔

'' فون رکھ کروہ اُس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔اوراُ سے لرزتا کا نیتاد کھے کراُ سے پانی پلایا، پھرلاؤ کئے میں صونے پر بیٹھا کرزم لہج میں بولا۔

ہ ۔ '' جو بھی تھا۔۔۔۔ انسان تو ہوگا۔'' اُس نے ہمت کر کے بیہ جملہ کہددیا۔

'' یہ انسان نہیں ہیں، سب جانور ہیں۔ بے ایمان، دھوکے باز، یہ اکا دُنٹس میں ہے، بڑے مصلے کرتا ہے۔ اِن کے ساتھ مختی نہ برتی جائے تو یہ مالکوں کو پیچ کر کھا جائیں۔''

" ایما تو نہیں ہے۔ میرے جاچو بھی اکاؤنٹید ہیں۔اُن کے اونرتو اُن کی بہت عزت کرتے ہیں۔''

''سبایک جیے ہیں ہوتے ،تمہارے جاچو یقینا شریف انسان ہیں، بیالین بہت بڑا۔۔۔۔۔ ہے۔اِس۔۔۔کوہار ہارڈوزد بی پڑتی ہے۔' '' اگر وہ الیا ہے تو آپ اُسے فارغ کردیں۔''اس نے سادگی ہے مشورہ دیا۔

''میں کیے فارغ کردوں۔میری فرم تھوڑی ہے۔ یہ مالکوں کا بہت سرچڑھا ہے۔ پھر کی وزیر کی سفارش سے آیا ہے۔ مالکان بھی اِسے نہیں نکال سکتے۔ اِن جیسے لوگوں کو نکالنا آسان نہیں۔ یہ کالی دیمکیں ہیں جو جمارے سارے نظام کواندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہیں۔''

ن محصرتو اِن باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کر پٹ اوگ میں اور انہیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔'' وہ ہورہی ہو۔'' اُس کا غصہ کم ہوا تو اُس نے این کی طرف دیکھااوراُس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ '' مجھے۔۔۔۔۔ مجھے تو پچھ نہیں ہوا۔'' وہ تھوک نگل کر بردی مشکل سے بولی۔ اُس کا دل سو کھے نے کی طرح کانپ رہاتھا۔

پ ن موں کہ جو ہوں کی بیارلگ رہی ہو۔' وہ اپنا غصہ بھول کراُس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ '' مجھے آپ کے غصے سے خوف آ رہا ہے۔ میں نے بھی کسی کو اِس طرح چلاتے نہیں سُنا۔''

اس کالبجدا بھی تک سہا ہوا تھا۔ ''اوہو! تو تم میرے غصے سے ڈرگئیں۔اچھا وعدہ! آئندہ بھی تمہارے سامنے غصہ نہیں کروں گا۔''اس نے جمک کرسرگوشی کی۔

اُس کا دل تھوڑا سا قابو میں آگیا۔ شاید میری محبت اِن کے مزاج کی پیش کو کم کرد ہے گین میری محبت اِن کے مزاج کی پیش کو کم کرد ہے گین میاس کی خام خیالی تھی۔ پاکستان آنے کے دودن بعد بی وہ مبح بی ضبح ڈرائیور پر برس پڑا، جس نے گاڑی میں آئل تبدیل نہیں کروایا تھا اور جب اُس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی میں سے آواز آنے گی۔

''آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ طعبہ نہیں کریں گے، پھر بھی آپ اتنی کی بات پر اتنا گرم ہو گئے۔'' جب وہ اچھی طرح گرج برس کر گھر میں داخل ہوا تو اُس نے اُس کا خوشگوارموڈ د کچھ کراُسے اُس کا وعدہ یا دد لایا۔

"اوه!" میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اپنی بہت بیاری نئی نو بلی دہن سے بیدوعدہ کیا ہے، اچھا سوری! آئندہ بالکل ایسانہیں ہوگا۔اگر غصہ آ بھی گیا تو تمہار ہے سامنے بالکل نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا جتنی نازک میری ہیوی ہے اُس ہے کہیں نازک اُس کے بچوں ہے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔" اُس نے بچوں ہے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔" اُس نے بچوں ہے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔" اُس نے بچوں ہے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔" اُس نے بچوں

WW.PAKSOCETY.COM

کی خاطرنارانسکی ختم کردیتی۔

ای دھوپ چھاؤں جیسی زندگی میں اُس کے تین بچے ہو گئے۔ سمبر نے ملازمت چھوڑ کر کاروبار کرلیا اور تنویر سے اُس کا جھگڑا ہوگیا۔ وہ این باپ کے گھر جاتی لیکن پڑوں میں جاچو کے گھر نہیں اور نہ ہی اُن کے گھر کی کسی تقریب میں جانے کا وہ سوچ سکتی تھی۔ وہ تو محفل تقریب میں جانے کا وہ سوچ سکتی تھی۔ وہ تو محفل میں اُن کی قیملی کا کوئی فردمل جائے تو وہ کئی کتر اکر

تنور کی شادی ہوئی جوا ہے اپنے بھائیوں کی طرح بیارا تھا۔ وہ دل مسوس کررہ گئی۔ تنویر سے چھوٹے کی مثلنی ہوئی، جواس کا ہم عمر تھا اور ایک ہی کاس میں تھا۔ دونوں ہمیشہ ساتھ اسکول جاتے، ساتھ پڑھتے، اُس نے فون پر بڑی جاتے، ساتھ پڑھتے، اُس نے فون پر بڑی جاتے۔ سے کہا تھا۔

''ارج تم نہیں آ و گی تو مجھے پیے خوشی ادھوری گ

اُس نے کوئی جواب نہیں دیالیکن سارا دن گھر میں روتی رہی۔ رات کو جب سمبرآیااوراُس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو گھبرا گیا۔ ''خبریت ہے تہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔'' '' امی کا فون آیا تھا۔ کل شاہ میر کی منگنی

ہے۔ ''ادہ! توخمہیں اُس تقریب میں شرکت نہ
کرنے کاغم ہے۔''میر نے گہری سانس لی۔
''سمیر ….. میں اور شاہ میرا یک ہی کلاس میں
روصتے ہتھے۔'' اُس نے اس سے اجازت لینے
سے لیے تمہید باندھنی شروع کی۔
''دن میں اور سے تمریخی دفعہ سات میں ترکئی دفعہ سات میں اور سات ت

'' ہاں میں جانتا ہوں۔تم کئی دفعہ بیہ بات بتا پچکی ہو۔''میر نے اُس کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ویسے بھی اب شادی کو چھسال گزر چکے ''نوئم ہے کس نے کہا ہے کہا ہے نرم ونازک د ماغ کو اِن باتوں میں اُلجھاؤ'' وہ سکرادیا۔ '' آپ میرے سامنے اِس طرح بات نہ کیا کریں۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔'' اُس نے موقع غنیمت جان کراُسے سمجھایا تو اُس نے پھر

'' چلیں جوآ پ کا تھم! ہم توآ پ کے تھم کے فلام ہیں۔' وہ پھراس کے وعدے پر اعتبار کرلیتی۔ ابھی تک بیفیمت تھا کہ وہ سب پر فصہ کرتا، سب پر چیخا، دھاڑتالین اُس نے بھی اُس سے ہین آ واز میں بات نہیں کی تھی۔ اُس سے بات کرتے ہوئے تو اُس کے لیجے سے شہد ٹیکٹا، ایک کرتے ہوئے تو اُس کے لیجے سے شہد ٹیکٹا، ایک امرت میں بھیگا ہوتا۔ اُس کے کہا وہ اس قدر خوبصورت اگر والوں کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت گھر والوں کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تعربان رہ جاتی۔ گھر والے اُس کی میں میکے میں اُس کا تعربین کرتے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کرتے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کرتے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کر تے نہ تھکتے تھے۔وہ بھی میکے میں اُس کا تعربین کی تعربین کیں کا تعربین کی تعربین کے تعربین کی تعربین کے تعربین کی تعربین کے تعربین کی تعربین کے تعربین کی ت

پھرسال کے اندر ہی خدانے اُس کی گود بھردی عمیر ہو بہواُس کی تصویرتھا۔ای کی طرح سرخ وسفید، اُس کی طرح خوبصورت۔ وہ گویا اُس پرفدا تھا۔اُس کی ذرا ذراسی بات پر بے حد خوش ہوتالیکن رات کو جب وہ روتا تو وہ ایک دم خوش ہوتالیکن رات کو جب وہ روتا تو وہ ایک دم

بھرجاتا۔
وہ سب کچھ برداشت کرتی لیکن بچوں کے
سامنے الیمی زبان اس کے لیے برداشت کے
قابل نتھی۔وہ غصے میں آ جاتی ، پھراُن دونوں کی
بات چیت بند ہوجاتی۔ وہ اُس کے اِس طرح
خاموش ہونے پر بہت اُلجنتا تھا، چڑتا تھا۔اُس کا
غصہ ملازموں پر نکالٹا پھر بالآخر وہی کھر کے سکون

تے۔نازاٹھانے اور جاؤچونچلوں کا زمانہ بیت چکا تھا۔

'' شاہ میر کی مثلی ہال میں ہور ہی ہے۔ میں ہال سے ہی گھر آ جاؤں گی۔'' اُس نے ہمت کرکے بالآ خردل کی بات کہہ ہی دی۔

"سوال بی پیدائیس ہوتا۔ جرت ہے آم اب
ک میرا مزاج نہیں سمجھیں۔ میں بہت ضدی
ہوں۔ جو بات ایک بار کہددوں اُس پر ہمیشہ قائم
رہتا ہوں۔ تم اگر اُن لوگوں سے ملنا چاہتی ہو
توشوق سے ملو۔ اُن کے گھر جاؤ، شاہ میرکی مثلی
میں شریک ہو۔ لیکن .....، وہ ایک لیجے کے لیے
خاموش ہوگیا اور وہ جیسے سولی پرلئگ گئی۔
فاموش ہوگیا اور وہ جیسے سولی پرلئگ گئی۔
دلیکن .....! ''اُس کی زبان گئگ تھی لیکن
پورا وجود سوال کررہا تھا۔

'' لیکن پھر میرے گھر نہ آنا!'' اُس نے پھندا گلے میں ڈال کر پوری قوت سے تھینج لیااور سیکنڈوں میں اُس کا جسم بے جان ہوگیا۔ سمبر بیہ کہد کر فریش ہونے واش روم میں چلا گیا اور وہ خالی جسم لیے پچن میں آگئی۔

شام کی چائے کے لیے سموسے تلتے ، کباب بناتے ہوئے اُس کی آتھ موں میں بار بار مکین پانی آتا رہا اور وہ سب مجھ بھلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اُس نے شام کی جائے تیار کرکے اپ آپ کو بھی فریش کیا کہ سمبر کوروتی ہوئی صور تیں سخت ناپسندھیں۔

☆.....☆

تنور کے گھر شادی کے تین سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے فون پر ہی مبار کباد دے دی۔ لیکن جب سے اُسے چاچو کی بیاری کا پتا چلا تھا۔ اُسے ایک بل قر ارنہیں تھا۔ چاچوکو کینسر ہوگیا تھا۔ انہیں علاج کے لیے باہر لے جایاجار ہاتھا۔ وہ اُس سے

ملئے کے لیے بہت بے چین تھے۔انہوں نے کئی بارفون بھی کیا تھا کہ وہ اُسے ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔اُس نے تمیر سے ذکر کیا لیکن اُس کا دل اتنا پھر ہو گیا تھا کہ اُن کی بیاری کا سُن کر بھی نہیں پسجا۔

''بیسبان کے صاحبزادے کے کرتو توں کا نتیجہ ہے۔ دوسروں کے مال پر بقنہ کرنے والے اپنی دنیا میں عذاب بھٹت لیتے ہیں۔'' اُس نے انتہائی سفاکی سے یہ جملے کہے تھے۔ '' اس میں چاچو کا کیا قصورا وہ تو ساری زندگی رزق طلال کی تک و دوئی کرتے رہے۔'' اولاد وہی کرتی ہے جو والدین اُسے سکھاتے ہیں۔ تنویر نے جو والدین اُسے سکھاتے ہیں۔ تنویر نے جو کھ کیا اس میں تنہارے چاچو کی تربیت کا ہاتھ ہے۔'' تو آپ جو اِس طرح دوسروں کو گالیاں میں بھی آپ کے والدین کی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کے والدین کی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کے والدین کی دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کے والدین کی

تربيت كا ہاتھ ہے؟" وہ نہ جا ہے ہوئے بھی بيہ

كنے يرمجور مولئ -

" ہاں تہارے مذہب میں تو لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی تنجائش ہے، اِس کیے تو ساری دنیا میں مسلمان ذکیل وخوار ہورہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے میں کوئی جاتی نہیں

رکھتے۔ "سمیر ہمیشہ سے مشن اسکولوں میں پڑھا تھا اور پھر باہر جا کر اُس نے مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ سُنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا اور دیسے بھی مذہب سے اُس کوکوئی خاص لگاؤنہیں تھا۔ وہ تو عید بقر عید بھی نمازنہیں پڑھتا تھا۔ بھی اُس نے کھول کرنہیں دونے سے اُس کے مرآن اُس نے کھول کرنہیں دیکھا تھا، بلکہ اُس کے نماز پڑھنے پر وہ اُس کا ذیاتی اُڑاتا تھا۔ اُسے ملانی، اُستانی اور نہ جانے نمانی اُڑاتا تھا۔ اُسے ملانی، اُستانی اور نہ جانے کیا کیا کہا کرتا تھا۔

☆.....☆

" بیٹا اظہر کی حالت بہت خراب ہے۔ تم کسی طرح اُسے و تیجئے آ جاؤ۔ وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بہت خراب کے لیے بہت کے اِنے کے اِنے کے بہت ہوں اور بچوں کے جانے کے بعد مای ہے کھر کی صفائی کروار بی تعی توامی کا فون آ میا۔

" افی آپ الی بات کیوں کررہی ہیں جو منہیں کر علی۔ "ووروہانی ہوئی۔ یہ

روہ ہملا کے ہمری اور ہی ڈرتی ہو۔ وہ ہملا کیا کرسکتا ہے۔ اُسے ہمجاؤ ، رشتوں کا احساس ولاؤ۔ "ای ہمیر کے مزاج سے پوری طرح واقف دلاؤ۔ "ای ہمیر کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں تمیں اس لیے اُسے ہمجاری تعیں۔ سیجمانی میں انہیں سمجمانی میں انہیں سمجمانی

نہیں۔'' وہ جُمنحلا گئی۔ '' مجھے توسمجھ میں نہیں آتاتم کسی تنم کی ہوی ہو۔اتنی می بات شو ہر کونہیں سمجھا سکتیں۔'' امی اپنا ہی راگ الاب رہی تھیں۔

ی را ک الاپ رس کیا۔ ''میں کیا کروں.....وہ بیں ہنتے۔'' ''دیمو بٹا! تم نے ہردفعہ اپنی من مانی کی۔ تم اُن سے مرکی تمی تقریب میں شریک بیں ہو میں اُن میں نے محربیں کہا۔لیکن اب میں خاموش بیں رہ کتی۔ وہ تمہیں ماپ سے زیادہ جا ہتا ہے۔ اُس

کے بیٹے کے مل کی سزا اُسے کیوں دے رہی ہو۔ تم میاں کی محبت میں سارے رشتے بھول کئیں۔ حمہیں بیربھی یا دنہیں رہا کہ بیہ چچاتم سے کتنا پیار کرتا تھا۔

ذراسا بیار ہوجا تیں تو رات رات بھرجا گا۔
کسی بات پر روٹھ جاتیں تو تھنٹوں بہلاتا۔ اُس
نے آج تک تمہاری کسی خواہش کوردنہیں کیا۔ '
امی کے الفاظ ہے اُس کا دل پانی پانی ہور ہاتھا۔
'' ای آپ مجھے کیا جھتی ہیں؟ کیا مجھے اِن
ہاتوں کا احساس نہیں ہے۔ کیا ہی شب مجھے بھول
پنگی ہوں۔''

" میں کچونہیں جانتی۔ ڈاکٹروں نے اُسے جواب دے دیا ہے۔ وہ چندون کا مہمان ہے۔ آگئی ہوتو آ جاؤ ورنہ ساری زندگی روتی رہوگی۔"

ای نے یہ کہ کرفون بندگر دیا اور پھراُ ہے پچھ سمجھ میں نہیں آیا۔اُس نے ماس کوروانہ کیا، گھر بند کر کے لیسی لی اور فورا اسپتال پہنچ گئی۔ جا چا چوا نے کمزور ہوگئے تھے کہ پیچانے نہیں جارہے تھے۔انہیں دیکھ کراُس کے مبر وضبط کے سارے بندٹوٹ گئے۔

'' و .... چو .... میں بہت بری ہوں۔ آپ
کی یہ حالت ہوگئ۔ میں بہت بری ہوں۔ آپ
بھی نہ آسکی .... چا .... بچے معا .... ف
کرد یجے ۔' وہ رور ہی تھی ، بلک ربی تھی اور چاچو
نے زبان ہے ایک حرف کے بغیر آنووں کے
ذریعے اُس تک اپ سارے احماسات پہنچاد ہے۔
وہ دو تھے اُن کے پاس بیمی ربی۔ اُن ہے
ہا تمیں کرتی ربی ، اُن سے ل کروہ اسپتال سے نگلی
تو اُسی وقت تنویر اسپتال میں داخل ہور ہا تھا۔ وہ
گیٹ پربی اُس سے یا تمیں کرنے لگا۔ اُس کے
گیٹ پربی اُس سے یا تمیں کرنے لگا۔ اُس کے

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

انتہا کردی۔ ''ہاں ..... ہاں میں جھوٹی ہوں، دھوکے باز ہوں۔ آپ تو بڑے پارسا ہیں۔ فرشتے ہیں۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ آپ تو شریفوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔'' وہ غصے میں آ کراُسے

بنقط سناری تھی۔ ''چٹاخ!''ایک تھپٹراُس کے منہ پر پڑا۔اُس نے جیرانی سے تمبیر کو دیکھا۔ اُس کے تتنوں بچ سہے ہوئے اُن کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ '' آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کی بیہ جرائت۔'' دہ زخمی شیرِنی کی طرح بھرگئی۔ جرائت۔'' دہ زخمی شیرِنی کی طرح بھرگئی۔

' ال میں نے تمہیں مارا ہے۔ اور مجھے تن ہے، میں تمہیں ماروں ہے حد سے بڑھ رہی ہوا ور تمہیں حد میں رکھنے کے لیے میں تمہیں ماروں گا بھی اور سز ابھی دوں گا۔' سمیر نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اُس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا، تو وہ جیسے اپنے حواس ہی کھوبیٹھی۔ اُسے نہیں معلوم اُس نے سمیر کو کیا گیا کہا۔ سمیر نے اُسے کس طرح مارا بیٹا۔ سمیرائے مار بیٹ کر گھر سے نکل گیا اور وہ تینوں بچوں کو لے کرا ہے شکے آگئی۔ اور وہ تینوں بچوں کو لے کرا ہے شکے آگئی۔

☆......☆.....☆

شادی کے بعد وہ پہلی مرتبہ اِس طرح بچوں
کے ساتھ اکبلی آئی تھی۔ ای کا ماتھا تھ کا، اُس نے
کسی کو بچھ نہیں بتایا۔ زبان پر پُپ کی مہر لگا لی۔
لیکن چا چو کے انقال کے بعد اُس نے باپ سے
اپنے جھے کا مطالبہ کر دیا۔ سب سشدر رہ گئے،
آج تک خاندان میں بھی ایسانہیں ہوا تھا کہ کسی
لڑکی نے اپنے جھے کا مطالبہ کیا ہو۔ سب مانے
ہیں کہ باپ کی جائیداد میں لڑکی کا حصہ ہوتا ہے،
لیکن لڑکی کو اُس کا حصہ کون دیتا ہے۔ باپ مرجاتا
لیکن لڑکی کو اُس کا حصہ کون دیتا ہے۔ باپ مرجاتا

وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اُسی وفت سمیرنے گاڑی ہے اُسے تنویر سے باتیں کرتے ہوئے و کچھ لیا تھا۔

وہ گھر آگی اور بہت مطمئن تھی کہ وہ چاچو سے ل کرآگی تھی۔طوفان تو اس وقت اُٹھا جب سمیرنے گھر میں داخل ہوتے ہی اُس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے آ رہی ہے۔

"میں کہاں ہے آرہی ہوں۔ میں تو صبح سے گھر میں ہوں۔" اُس نے صاف صاف جھوٹ بول دیا۔

''تم جھوٹ بول رہی ہو۔'' وہ چینے لگا۔ '' میں کیوں جھوٹ بولوں گی۔ میں گھر میں تھی۔'' وہ ہمیشہ کی طرح اُس کے چلانے پرخوفز دہ ہوگئی۔ ''دہ یہ سے بنہ جتم

'''تم گریں نہیں تھیں۔ میں نے خود اسپتال کے گیٹ پر تمہیں تنویر سے باتیں کرتے ہوئے ریکھا ہے۔''

''ہاں! میں اسپتال گئی تھی۔'' وہ زیادہ در اپنے جھوٹ پرقائم ندرہ سکی۔ ''تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میرے اعتماد کو دھو کہ دیا۔ تم جانتی ہو مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت

ہے۔ '' میں نے آپ کے اعتبار کو دھو کہ نہیں دیا۔ میں اپنے چچا کو دیکھنے گئی تھی اور جھوٹ بولنے پر آپ نے مجھے مجبور کیا۔''

المناسب مناسب المناسب المناسب

" اِس کے کہ وہ میرے چھا ہیں اور بسترِ مرگ پر ہیں۔" وہ بھی غصے سے چلائی۔ "دم کے نہیں اس کے نہیں اس کے ت

'' میں کچھ کہیں جانتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہتم جھوٹی اور دھوکے باز ہو۔''اُس نے بدتمیزی کی

میں عظمی کے شام کارافسانوں کانیا مجموعہ

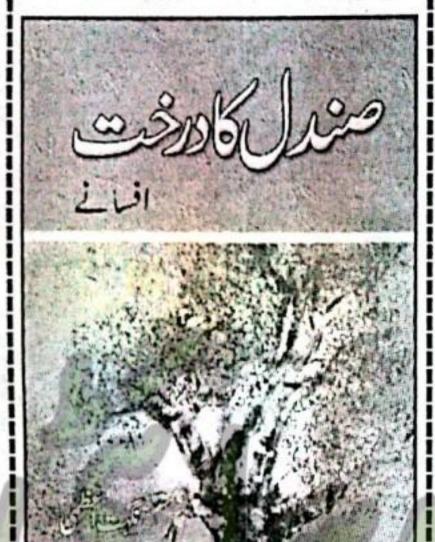

نیک انسانوں کی مثال صندل کے درخت ک مانندہے، جو کلہاڑی کے منہ کو بھی خوشبودار کردیتاہے۔

اس افسانوی مجموعے کے بیشتر کردار اس معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ اس ليے جس قاري كو إن ميں اپناعكس نظر آئے اور آس پاس صندل کی خوشبو مہیے وہ سمجھ لے کہ صندل کاورخت أس كے اندرنشو ونما يار ہاہے۔

کتاب ملنے کا پتا:

على ميان پېلى كىشنز، 20-عزيز ماركيث أردوبازار، لا ہور

کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ بیٹیاں اکثر کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار دین ہیں۔لیکن بھائیوں کے پاس بھی ا تنائبیں ہوتا کہ وہ بہنوں کا حصہ ادا کریں۔ یہی اِس خاندان کا بھی دستورتھا۔اُس کے باپ کا جارسوگز کا دومنزلہ گھرتھا۔اس میں اُس کا حصہ کم از کم تیں لا کھ بنآ تھا۔ اِس دوران تمیر نے اُس سے ملنے کی بہت کوشش کی ۔فون پرمعافیاں مانلیں اور جب وہ نہ مانی ، اُسے دھمکیاں ویں۔

اُ دھرگھر میں بھی تناؤ کی کیفیت تھی۔ای اُ ہے معجمار ہی تھیں۔ بھابیاں تقیقتِ حال جانے کے بعد ڈیکے چھے لفظوں میں اُسے ہی قصور وارتھہرا ربی تھیں۔ بھائیوں کے منہ بنے ہوتے تھے، صرف اُس کے ماں باپ تھے،جنہوں نے اُس کی طرح چیسادھ لی تھی۔ وہ اُس کے مطالبے کوحق بجانب شمجھ رہے تھے۔ اِس مشکش میں پورا سال كزر كيا۔ وہ خاموتى سے اسے كامول ميں مصروف رہتی۔ گھر میں کسی سے زیادہ بات نہیں كرتى \_ خاندان ميں كہيں ملنے تبيں جاتى \_ لوگ زبان ہے کم ہی کہتے تھے لیکن اُن کی نظریں بہت مجھ کہہ جاتی تھیں۔ بالآخراس کے باب نے اُس كى ضد كے سامنے ہتھيار ڈال ديے اور اپنا ايك يلاك ع كرأے تي لا كارويے دے دي۔ أس نے اُن بيبول سے ايك بہت التھے علاقے ميں جھوٹا سافليٹ خريدليا اور وہاں شفٹ ہوگئی نی جگہ، نیا فلید، بچے ایے گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ وہ بھی خاصی مطمئن تھی۔ اُس نے بھی اپنی تعلیم ممل کی اور بچوں کے اسکول میں

زندگی سکون کے ساتھ روال دوال

FOR PAKISTAN

بچوں کا خرچہ ہا قاعد کی ہے اُن کے اکا وُنٹ میں جع کراتا تھا۔ اُس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اُس کی دو بچیاں تھیں۔ بظاہر وہ بڑی مطمئن اور پُرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اکثر لوگوں کی نظریں ، اُن کے چیجتے ہوئے سوالات اور سمیر نظریں ، اُن کے چیجتے ہوئے سوالات اور سمیر زندگی میں ایسا تلاقم پیدا کردیتی کہ اکثر وہ ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتی کہ اکثر وہ سب بچھ برداشت کردہی تھی۔ لیکن بڑھتے ہوئے ہوئے بول کر داشت کردہی تھی۔ لیکن بڑھتے ہوئے ہوئے بچوں کے جتاتے ہوئے رویے اس کے اندر بہت بچھ کے جتاتے ہوئے رویے اس کے اندر بہت بچھ کھونے کا احساس بیدا کررہے تھے۔

''مما میں نے فادرزؤے پرکارڈ بنایا تھا۔
میم نے سب سے زیادہ میرےکارڈ کی تعریف کی ہے۔ بجھے فرسٹ پرائز ملا۔'' وہ بچول کے انظار میں اسکول کے باہرگاڑی میں بیٹھی تھی تو اُس کا سب سے جھوٹا بیٹا کمیل دوڑتا ہوا آیا۔خوش سے اُس کا چرہ سرخ ہور ہا تھا۔ اُس نے کمیل کے ہوئے خص کا دڑلیا۔کارڈ پر کمیل نے ایک مسکراتے ہوئے خوس کا فاکہ بنایا تھا، جوایک نچ کو گود میں ہوئے خوادوں کا لیے ہوئے تھا اور دو نچ اس کے پاس کھڑے نے۔ چاروں طرف اُڑتے ہوئے غباروں کا فاکہ تھا۔ فیے لکھا تھا۔

☆.....☆.....☆

My Papa Is The Best.

I Miss Him

اُس نے کارڈ کودیکھا، پڑھااور خاموثی سے ڈیش بورڈ پرر کھ دیا۔ ڈیش بورڈ پرر کھ دیا۔

" مما آپ کو اچھا نہیں لگا۔" وہ اُسے خاموش دیکھ کرشرمندہ ہو کیا۔

"عیراورزمیرکهال بین؟"اس نے بات

''مماکل اُن کا بھی ہے۔وہ اپنے فرینڈ زکے ساتھ کل کا پروگرام فائنل کررہے ہیں۔'' کمیل 6th گریڈ میں تھا اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدارتھا۔

"مما آئی ایم سوری! آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا، جس سے آپ کو تکلیف ہو۔" اُسے احساس ہو گیا تھا کہ اُس نے غلط کیا ہے۔ "بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجھے خوشی ہے آپ اپنے پاپاسے اتنی محبت کرتے ہیں۔" اُس نے اُسے پیار کیا۔

"مما اگر ہم سب پاپا کے ساتھ رہے تو کتنا اچھا ہوتا۔" وہ اُدای سے یہ جملہ کہہ کرگاڑی کے باہر دیکھنے لگا، جہاں بچے اپنے باپوں کے ساتھ جارہے تھے۔

' فیمی جانتی ہوں آپ اپنے پاپاکو بہت مِس کرتے ہیں۔''نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ اُس کی زبان پر آگیا۔ وہ بچوں کے سامنے تمیر کا ذکر کم ہی کرتی تھی۔

£ 66 py-200

ال وي-

عمیراور زمیر کے آئے کے بعد وہ دل پر منوں بوجھ لیے گاڑی چلاتے ہوئے نہ جانے کیا کیاسوچ رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

عمیرکا اپندگس کا آپریش ہوا تھا۔ بمیرکومعلوم ہوا، وہ اُسے دیکھنے اسپتال آیا اور بے شار تخفے اور تحا کف بھی لایا۔ بمیرکود کھے کرعمیر کے چہرے پر جوخوشی اور چک پیدا ہوئی۔ اُس نے ایک لیے کے لیے اُداس کردیا۔

'کیامیں سب تجھ دے کربھی اِن بچوں کو پچھ نددے سکی ۔' میسوچ تیر کی طرح اُس کے دل میں پیوست ہوگئی۔

پوست ہوگئ۔ '' ہیلوفرینڈ! تم بستر پر لیٹے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔خوب کھاؤ پوتا کہ جلدی ہے بھی میں حصدلو۔'' سمیر نے آتے ہی عمیر کے سر پر ہاتھ رکھ کرکہا۔

'' پاپائیسٹ ویک میرا شیخ ہے۔ میں انشاء اللہ وہ بیخ ضرور کھیلوں گا۔''عمیر جو باپ کے آنے سے پہلے بہت اُداس ہور ہا تھا۔ ایک دم یر جوش ہوگیا۔

ن Why Not'' ..... خودتمهارا می در کیمنے آؤں گا۔''سمیرنے مزیداُس کا حوصلہ بڑھایا۔

"مما پلیز ابھی میرا دل نہیں جاہ رہا۔" وہ آتھوں پر ہاتھ رکھے ہولا۔
""تم رور ہے ہو۔" وہ بجھ گئ۔
"" نہیں مما! مجھے نیند آ رہی ہے۔" وہ نہیں جاہتا تھا کہ اُسے یہ معلوم ہو کہ باپ کے جانے کے بعدوہ کتنا اُداس ہور ہاہے۔

ہوگیا تھا۔ ممیل بہت پریٹان تھا۔ دن رات
سائے کی طرح دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ رات
کے دون کے تھے اور وہ ابھی تک کھر نہیں آیا تھا۔
وہ بریٹان جلے پاؤں کی بلی کی طرح سارے کھر
میں نہاں رہی تھی۔ جب تک تینوں بیٹے کھر میں نہیں
آ جائے تھے وہ سوتی نہیں تھی اور پھر مشکل یہ ہوئی
کہ کمیل کا موبائل بھی آف ہوگیا تھا۔ اُس کی
جان جیسے لیوں پر آگئی تھی کہ کال بیل بجی۔ اُس
نے دروازہ کھولا۔ سامنے تھکا ہارا کمیل کھڑا تھا۔
موں۔ 'وہ اُسے و کیمتے ہی اُس پر برس پڑی۔
ہوں۔ 'وہ اُسے و کیمتے ہی اُس پر برس پڑی۔

ئی دی لاؤنج میں بچھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ '' تو اُن کے پاس اُن کا بیٹا موجود ہے۔اُن کے گھروالے موجود ہیں۔وہ اسکیے تونہیں ہیں۔'' اُس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔

ہے۔وہ ابھی بھی آئی ی پُومیں ہیں 🚅 وہ تڈھال سا

" مما انكل كي حالت ..... Stable نهيس

'' مما شمروز اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہے۔وہ اُن کے لیے بہت پریشان ہے۔''

# W/W/PAKSOCIETY.COM

ہوئے کہا۔

''زیادہ اسارٹ بنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔'' عمیر نے جھینیتے ہوئے زمیر کوآئکمیں دکھائیں۔

''شادی کرنے کوکس نے کہاہے میں تومنگنی کی بات کررہا ہوں۔'' زهر نے شرارت سے آکھیں تھما کیں۔

'' واٹ آے نان سینس!'' قریمی ٹیبل سے کسی کے دھاڑنے کی آ واز آئی تو وہ سب چویک کرائس آ واز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بے حدقیمی سوٹ میں ملبوس اُس مخص کی پشت اُن لوگوں کی طرف تھی۔

''تم ذکیل .....(گالی) .....الو.....ور..... کی .....اولاد ..... پیکیا ہے .....(گالی) .....''

''کیا ہوا!' سب لوگ اُس طرف متوجہ بھے۔ بسب کی دبی دبی مرکوشیاں بحس کے ہوئے محص ۔ وہ بحض اس قدر غلیظ گالیاں بک رہاتھا کہ بورے ریسٹورنٹ کا ماحول غلیظ ہوگیا تھا۔ ریسٹورنٹ کا میجراُس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھا۔ ویٹرکا چہرہ احساس ذلت سے عرق آلود تھا۔ میجراُس ہے معافی مانگ رہاتھا اور لوگوں کی میجراُس ہے معافی مانگ رہاتھا اور لوگوں کی

نظروں میں اُس تحق کے لیے نفرت تھی، تسخرتھا، ذات تھی۔اُس تحق کی بیوی اور بچیوں کے چہرے شرمندگی اور ندامت سے سرخ ہور ہے تھے۔اُس نے تینوں کی طرف دیکھا۔ تینوں کی نظریں جھکی ہوئی نظروں نے جھکی ہوئی نظروں نے آج برسوں بعد اُس کے جھکے ہوئے سرکواٹھادیا تھا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جھکے میں ویٹراور فیا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جھکے میں ویٹراور فیا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جھکے میں ویٹراور فیا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جھکے میں ویٹراور فیا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جھکے میں اُن تینوں کا میجرکوگالیاں مکنے والا شخص کوئی اور نہیں اُن تینوں کا میجرکوگالیاں مکنے والا شخص کوئی اور نہیں اُن تینوں کا

**ል**ል....ልል

'' وہ کیوں اعلیے ہوں گے۔ اُن کے پاس اُن کی بیوی ہے۔اُن کی بچیاں ہیں۔'' ''لیکن مماسی ہمرتہ نہیں میں تا ہم نہ اُن

'' کیکن مما ..... ہم تو نہیں ہوتے۔ ہم نے تو انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔''

''میں کھے نہیں کہنا چاہتا۔ میں کھے بھی کہوں گا تو اُس سے آپ کو دکھ ہوگا۔ اور میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا۔'' وہ یہ کہہ کراپنے کمرے میں چلا گیااوروہ و ہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔

ایبا لگ رہاتھا جیسے زندگی کی ساری محنت اور مشقت بحر بحری ریت کی طرح اُس کے ہاتھوں سے بچسلتی جارہی تھی۔

☆.....☆.....☆

وہ اور تینوں بچے ریسٹورنٹ میں ڈنر کررہے تھے، جوز هرنے ایم بی اے میں فرسٹ پوزیش حاصل کرنے پر دیا تھا۔ ماحول بے حدخوشگوار تھا اور دہ لوگ بے حدخوش تھے۔ "" مما بس اب آپ عمیر بھائی کی منگنی

اب آپ میسر بھای کی سی کرد بچیے۔''ز هیرنے شرارت سے ز هیر کود کیکھتے ہوئے کہا۔ موئے کہا۔

'' بیں بھی بہی سوچ رہی ہوں۔گھر کا فائنل ہوجائے توسب سے پہلے بہی کام کروں گی۔'' ''' آپ لڑکی ڈھونڈیں، گھر ہم ڈھونڈلیں ''' آپ لڑکی ڈھونڈیں، گھر ہم ڈھونڈلیں

کے۔'' زمیر نے جاولوں پر جاؤ کن ڈالتے

# W.W.PAKSOCIETY.COM



آج پھروہ آفس سے لیٹ اٹھا تھا۔ سڑکوں پروہی رش، بسوں پرلوگ چھتوں تک لئے
ہوئے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹا جارہا تھا۔ آئھوں
کے سامنے تارے سے چمک رہے تھے۔اسے یقین تھا کہ آج بھی گھر میں .....
حال کا بھیا نک آئینہ غیر محفوظ مستقبل کی روشن تصویر ، افسانے کی صورت

' اوہ! اوہ بابا آج پھر بھول گئے۔ سوری کل اس نے جیسے ہی فلیٹ کے پہلے زینے پر قدم نہیں بھولیں تھے۔'' ركها حيت يرجلنا موابلب بجه كيا اور بجول كاشور " بابا آپ روز ایسے ہی کہتے ہیں۔" روانے بورے فلیٹ میں کو نجنے لگا۔ منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ''لائٹ چلی گئی۔''اس نے اپناسر پکڑلیا۔

'' موم بتیال ختم ہورہی ہیں جا کے لے آؤ۔ جانے بیلائٹ کب آئے گی۔'' ساجدہ نے کچن ہے آوازلگائی۔

"لارہا ہوں۔" علی نے مری ہوئی آواز میں كباراس كوليك رباتها جيے زندگي ايك تك كلي ميں آ كرك ي كي مو مع الفوتو بجل نبيل ، شام كو كمر آؤ تو بھی بجل نہیں۔ بچوں کوالگ گرمی نے بے حال کیا ہوا ہے۔ بیوی الگ چرجری ہوئی ہے۔ آ فس میں الگ نیند کے جھو کئے آ رہے ہوتے ہیں۔ بھی بھی ول جاہتا ہے کہ سب مجھ چھوڑ چھاڑ کے ویرانوں میں نکل جائیں۔ مگریہ جو پیروں میں زیجیریں پڑی ہوئی ہیں ان کو کون تو ڑے گا ..... چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جینا تو پڑے گا ہی۔اپنے لیے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔

☆.....☆....☆

شایدیه آدهی رات کاونت تھاجب شدیدگری ہےاں کا دم تھٹنے لگا تھا۔شایدوہ مرگیا تھا۔اس قدر گھپاندھیراتھاجیسے وہ قبرمیں ہو۔ کیکن ایک زوردار چیخ ہے اس کواحساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ چیخ اس کے بیچے کی تھی۔ " كيا مواسا جده ـ" وه چيخا\_ '' ہونا کیا ہے۔لائٹ چکی گئی ہے۔وُ تو چپ کر جا۔''ساجدہ نے بچے کو مارتے ہوئے کہا۔ بچے مزید زورزورے رونے لگا۔ "روشی تو کرو۔"

"سامنے میز پرموم بی رکھی ہے۔" اس نے روتنی کی تو ساہنے اس کا بحد بلک بلک کے دور ماتھا۔

"اے میرے خدا! کھروہی اندھرا۔ وہ وہیں زینے پر بیٹے گیا اور کردن او پر کر کے اسے فلیٹ کی طرف و کیھنے لگا جہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ساجدہ بچوں کو چپ كروانے كى كوشش كرر بى تھى۔ وہ تھے تھے قدموں كے ساتھ كمريس داخل ہوا۔ '' کیا حال ہے۔'' اس نے صوفے پر بیٹھتے

" مری سے برا حال ہے۔" ساجدہ نے بلکتے ہوئے نیچ کو چیکارتے ہوئے جواب دیا۔ " کیا ہوا اس کو۔" علی نے بیجے کو کود میں الفاتے ہوئے سوال كيا۔

" حرى سے بلك رہا ہے اور كيا ہوگا۔" ساجده نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" تو تمہارامنہ کول بناہواہے۔"علی نے بچے کو والس كرتے ہوتے كہا\_

" كب سے تم سے كہا ہوا ہے كہ بياتو روز كا معمول بن كيا ہے، يو يى ايس بى لكوالو-"ساجده نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ علی نے مشنڈی آ ہ جرتے ہوئے ساجدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "يولى اليريس بالجمى بكركتنا خرجه آجاتا

ہاور پھراس کی سینینس بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ "سارے زمانے نے لگایا ہواہے، بس ایک ہم ى بيں۔" ساجدہ نے غصے سے کرے سے نکلتے

"بابا! بابا! آج بحرآب ميري كتابين سبي لائے۔'علی کی جھوٹی بی روانے سوال کیا

المالة (موشيره

"على آپ آج پھرليٺ ہيں۔" "مردات بعرلائث نبيل تعي-" " يہاں سب كے كھروں ميں لائٹ نہيں ہوتی کیکن سب ٹائم پر ہی آتے ہیں۔'' "جى سر-"على نے سرجھكاتے ہوئے كہا۔ " بیحلیہ دیکھا ہے آپ نے اپنا! بیآ فس ہے، پر چون کی دکان نہیں۔مسلی ہوئی شرث، جوتے بغیر یالش کے۔ بیآج کی بات نہیں علی ، آپ کے ساتھ " سرکل ہے آپ کوشکایت مبیں ملے گی۔" '' ہوں! ورنه علی سوری ، میں آپ کومزیداور ٹائم

آج پھروہ آفس سے لیٹ اٹھا تھا۔ سرکوں پر وہی رش، بسوں پرلوگ چھتوں تک لنکے ہوئے تھے۔ نیند بوری ند ہونے کی دجہ سے اس کا سر درد سے پھٹا جارہا تھا۔ آ تھول کے سامنے تارے سے چکب رے تھے۔اہے یقین تھا کہ آج بھی گھر میں بحل نہیں ہوگی۔ کتنے دن ہو گئے تھے پوری نیند کیے

شايدوه بهمي سويابي نهيس تقابه بروی مشکل ہے بس میں جیسے کی جگہ ملی تھی اور بیضتے ہی وہ سوگیا تھا۔ جا گا تب ، جب کنڈ یکٹر کرا سے

" ہوں۔"اس کی آ تکھیں لال سرخ ہور بی تھیں۔ جب وہ بس ہے اُتراتو دورہے ہی اس کا فلیٹ تاریکی میں ڈویا ہوانظر آرہاتھا۔اس کے چہرے پر ملكى ي مسكراب ووز كى ١٦ ج برجرانا، بعروبى اس نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑلیا۔ سرایبا لگ ر ہاتھا جیسے کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ " سامنے دیکھومرزا صاحب کے گھر میں بجلی آ رہی ہے۔'' ساجدہ نے میاں کو جنایا۔اس نے سر أثفا كے سامنے كے كھر كى طرف ديكھا۔ يو بي ايس چل رہاتھا۔

" بابا آب بھی یو بی ایس لکوالیں۔" روانے مرمی سے روتے ہوئے کہا۔اس وقت علی کو ایبالگا جیے کئی نے اس کو چے بازار میں نگا کردیا ہو۔اس کے بچ کری سے بلک رہے تھے اورجس کے پاس یمیے ہوں وہ آ رام سے بحلی خرید کے سور ہاہو۔ کیااس ملک میں بھی غریب بھی سکون کی نیندسو سکے گا۔

آج پھروہ آفس ہے لیٹ ہو گیا تھا۔ سر کوں پر لوگوں کا ہجوم، جب بس میں زبردی گھسا تو صرف ایک پیرر کھنے کی جگہ ملی۔ابیا لگ رہاتھا جیسے وہ بس میں جیں سی جانوروں کے دڑیے میں سفر کررہا ہو۔ جیے ایک حجونے سے پنجرے میں بہت ساری مرغیاں مخونس دی گئی ہوں۔ اتناجبس، اتن تھٹن جی جاہ رہا تھا کہ بس ہے کود کے خود کئی کرلے۔ پھر نہج بنج میں کنڈ بکٹر'' ہاں بھی کرایہ دے دیا'' جب وہ تيسري مرتبه يه يو حضة يا تووه تپ كيا-"اب كى بار يو جهية يا تودانت تو ژوول كا-" "واوبرا آیادانت توڑنے والا۔ اتن مری جرم ر بی ہے تو جا کے اپنی گاڑی میں سفر کرو۔"

" بكواس كرتا ہے۔ ابھى بتاتا ہوں۔" جھكرا شروع ہونے ہی والا تھا کہاس کا اسٹاپ آ حمیا اوروہ منه بي منه من بكما موابس سے أثر كيا-اہمی وہ اپی سیٹ پر ہیٹیا ہی تھا کہ باس کا انٹر كام آسميا ووخالي خالي نظرون بي فون كو يكنے لگا۔ "ニニーでと」をしょりょしき

FOR PAKISTAN

عموں سے كاجل بہنے لگا۔ علی تعوزی دریتک تو ساجدہ کو جیرت سے دیکھتا رہا۔ پھروہ بھی زورزورے ہنے لگا۔ ☆.....☆.....☆

ہم افتدار میں آتے ہی لوڈ شیڈ مگ ختم کردیں مے۔اند حیروں کو اُجالوں میں بدل دیں گے۔ملک کور تی کی طرف گامزن کردیں گے۔ملک میں کوئی

غريب بين رڄ کا-" تی وی پر کوئی ٹاک شوچل رہا تھااور وہ سوچ رہا تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنجالا ہے یہی سب مجھن رہاتھا۔ جانے وہ کون ساوقت آئے گاجب

ہرطرف أجالا ہى أجالا ہوگا۔

جائے کب .... جانے کب .... اس نے آ کے يوه کرنی وي بند کرديا۔

آج کل ہرانسانِ نفسائنسی کا شکار ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ دوسروں کو پیل کرخود آ گے نکل جائے۔ زندگی ایک مشین بن کررہ گئی ہے۔جس طرح مشین کے کوئی جذبات تہیں ہوتے ،ای طرح آج کل کا انسان ہوگیا ہے۔ جذبات سے عاری، قدرت سے دور، بس خواہشات کے جنگل میں مارا مارا پھرتا رہتا ہے اور پھرایک دن ان ہی خواہشات کے جنگل میں دنن ہوجاتا ہے۔انسان نے آج کل دوسروں سے کیاا ہے آپ سے محبت کرنی حجبوڑ دی ہے۔ جب تك دہ آپ آپ كۈنبىل يېچانے گا، دہ قدرت كونبيں پہچانے گا۔محبت کے ذریعے ہی انسان پرزندگی کے رازآ شکار ہوتے ہیں۔زندگی لینے کا بی نہیں دیے کا بھی نام ہے۔ محبت ہی میں انسان اپنی اصل شکل پیانتا ہے۔ زندگی میں ایک موڑ ایبا مجی آتا ہے جب اس کی آ روز تیں ہی اس کا حاصل ہوجاتی ہیں۔ بس وه و بین مرجا تا ہے، نہ بی اس کا جناز ہ اٹھتا ہے۔ نہ

ساجده کی چرچراہب " بیچاری و مجمی کیا کرے۔ساراون گرمی میں بوں کے ساتھ کی رہتی ہے۔ رات میں بھی سکون مہیں ملتا۔''اے آج اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے مچو کرسکے۔ کم از کم ایک رات کی نیندتو سکون سے سوسكے\_اس كادل بعرآيا-" ہاں علی میاںآ گئے۔" رائے میں مرزا صاحب ل محظے۔

كيابات بميان! بزے تھے ہوئے لگ اس جی ا آپ کوتو پتاہی ہے کہ رات بحر بحلی کی آ کھے چولی سے نیند کہاں پوری ہوتی ہے۔ دس بار بحل

" لومیان یو یی ایس لگوالو۔ ہر گھر میں لگا ہوا ہے۔ اب تو قطوں پر بھی مل جاتا ہے۔" مرزا صاحب نے مشورہ دیا۔

"مرزاصاحب آج کل اس مہنگائی کے دور میں وال ولیہ چل جائے تو برسی بات ہے۔"علی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

"بات تومیال سوله آنے درست ہے۔ پر آج كل ان چيزوں كے بغير بھى توزندگى تامكىل ہے۔ " بس جي جب پيا آئ تو يو يي ايس مجي لگوالیں گے۔"علی نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ "بالكل بالكل....."

" آگئے آپ۔ جائے لاؤں۔''ساجدہ نے علی كوهم مين داخل موت ويكفت موت كها-" مہیں۔ میں سونا جا ہتا ہوں۔" ساجدہ علی کی بات س کر زور زور سے بننے لکی اور اتنا ہنی ک

اس کے پاس پیول ہواور وہ سب کو بھون کے رکھ وے۔وہ بوی دیر تک سرکوں پر محومتار ہا۔ پھروہ ایک میڈیکل اسٹور برزک حمیا۔بیاس کے دوست کا تھا۔ "اتی کولیاں ....کیا کرے گا؟" "سونا حابتا مول-" کمرچیج کراس نے ساجدہ کوآ واز لگائی۔ "ساجده ساجده-جلدي سے إدهرآؤ-"كيا بواجي إكون چلار بهو-" " ویکھومیں آج سب کے کیے ٹھنڈا جوس لایا " مُعندُ اجوس "" ساجدہ نے جیرت ہے کہا۔ " بال مُعندُ اجوس ..... على كي آنكھوں ميں ايك عجيبي جيڪمي-"رداكوجمى بلوالو،سبل كے پئيں مے " ساجدہ نے گلاسوں میں جوس نکال لیا۔ "بابابوے مزے کا جوں ہے۔"ردانے جوں یتے ہوئے کہا۔ "یاں بہت مزے کا ہے۔ بہت مزے کا اتنے مزے کا کہ لی کے سب سوجا تیں ہے۔" "بإبا ..... بابا .... جمع چكرا ربي بي -" · · غلی ..... نجھے بھی سب دھندلانظر آ رہاہے۔'' ''بردی....انچی....نیندآ رہی ہے۔'' ''آج .....نو لائث بھی نہیں جا..... آج سب مزے کی نیندسوئیں گے۔" ''اب می*س بھی سو*نا حیا ہتا ہوں۔'' جوس كا گلاس على كے باتھ سے محلستا ہوا قالين برلزهكنا جلاحميا-以……以

بی اس کی لاش پرکوئی بین کرتا ہے۔بس وہ خود ہی اپنی خواہشات کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت ہی مہیں کہ وہ تكلنے اور ڈو سے والے سورج كے منظر كود كيم سكے۔وہ جاندنی راتوں کے حسن سے ناآشنا ہو کے رہ کیا ہے۔وہمشینوں میں سکون ڈھونٹر تا ہے۔وہ انسانوں سے بات کرنے کے بجائے موبائل پرایس ایم ایس كرنے ميں مصروف رہتا ہے۔ ہارى زندكي كا مقصد صرف مشينوں كا حاصل كرنا رہ كيا ہے۔ زندگی میں صرف مشین ہی نہیں انسانی چبرے بھی ہیں۔ جذبات بھی ہیں۔زندگی مادہ ہی تہیں روح بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں تو بھی ہے۔ علی کی زندگی بھی ایک مشین بن کے رہ گئی تھی۔ وہی سبح ، وہی بے رونق شامیں ، بجل کی کمی نے اس کی زندگی کومزیدمشکل بنادیا تھا۔ یہ بجل بھی آج کل ہارے لیے زندگی سے زیادہ ضروری ہوئی ہے۔ کھر میں کھانے كے ليے ہونہ ہو يو لي ايس ضرور ہونا جا ہے۔ آج كل پروى لودشيدنگ كا عذاب شروع موكيا تھا۔ پرسوں بورا دن لائث نہيں تھی۔اس دن تو مرزاجي كالبحي يويي اليس بول كميا تفا-سار بے فليث ميں مارے مارے پھررے تھے کہ جل کب آئے گی۔ "علی خدا کے لیے تھوڑ اساز ہرلا دو۔ میراسردرد سے پھٹاجار ہاہے۔"ساجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ "زهر-"على زيركب بريزايا-نوچتے ہوئے کہا۔ '' تم کو پتا ہے علی میں کئی رانوں سے نہیں سوکی۔ شاید بھی میں سوئی بی نہیں۔خداکے لیے مجھے سلادو۔" " إن اب بم سب كوسونا حاسي-" على ينم ما كل سا موكها تقاراس كا دل جاه رباتها

# W/W.PAKSOCIETY.COM



# BEST BURGE

و ممل طور پراحسن کے ٹرانس میں تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ اس نے مجسٹریٹ کے سوالوں کے کیا جواب دیے اور کہاں دستخط کروائے۔ ہوش تو اس وفت آیا جب مجسٹریٹ نے احسن کومبار کباددی اور اس نے شکریے اوا کرتے ہوئے .....

# اہے انجام سے بے خبر، بےست سفر کرنے والوں کے لیے، ایک فاص ناول

خودہی چلاآئے گااور پیانجین ہوگا۔

رات دیر ہے سوئی تھی گر پھر بھی آنھ جلدی کھل
گئے۔ فریش ہوکرڈائنگ ہال میں پنجی۔ سب لوگ ناشتا
کرنے میں معروف تھے۔ اس نے دو چار لقے توس کے لیے اور کالج کے لیے تیار ہونے گی۔ بہت آہتہ آہتہ تیاری کرنے گئی، تاکہ ابواور بھائی اپنے آفس کے لیے نکل جائیں۔ اگر جلدی تیار ہوجاتی تو اسے فدشہ تھاکوئی اسے ڈراپ کرنے کے لیے نہ کہد دے۔
وہ خوانخواہ خود کو معروف کیے ہوئے تھی، لیکن وہ خوائن وہ خود کو معروف کیے ہوئے تھی، لیکن وہ خوائن وہ اس کے دھیان قدموں کی چاپ پرلگا تھا، پھراسے قدموں کی چاپ گیاتہ کی طرف جاتی محسوس ہوئی اور اس نے وہ بھری۔ ان کے جانے کی بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے ہے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے ہے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے ہے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی تو گھری۔ اس کی حسب عادت غصہ کرنے لگیں۔

''اگر وقت پر تیار ہوجا تیں تو وہ تہہیں ڈراپ کرتے چلے جاتے ، کیکن تہہیں عادت ہے دھکے کھانے کی ،توشوق پورا کرواینا ہے'' اسے اندازہ جمیں تھا کہ وہ اسے اپنی کچھے دار باتوں میں اس طرح اُلجھالے گا کہ وہ بے بس ہوکر اس کی ہر بات پرسر جھکا دے گی۔ وہ پلانگ کرتار ہا اور خاموثی سے تنتی رہی۔ اس میں الی کوئی خاص بات ضرور تھی جس نے اسے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ بات ضرور تھی جس نے اسے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ برکہا تھا۔

'' عاشی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کل تم بس اسٹاپ پر آ جانا، میں منہ میں کہ کرلوں گا۔'' وہ ساکت وجامد کھڑی رہ گئی تھی۔ منہ میں یک کرلوں گا۔'' وہ ساکت وجامد کھڑی رہ گئی تھی۔ ''' مگر ہنی، میں امی سے کیا کہوں گی؟'' ول کی مرکنیں بے تر تیب ہوگئیں۔ مزکنیں بے تر تیب ہوگئیں۔

''کوئی بھی بہانہ کردینا۔ بہت در نہیں گئے گی، اوکے۔' وہ نون بند کرکے ریسیور کو تکنے گئی اور سوچنے گئی کل کیا ہوگا۔اگرامی ابو کومعلوم ہوگیا تو طوفان برپا ہوجائے گا۔ وہ تو اس کانام بھی سننا گوارانہیں کرتے۔ خوانخواہ پہرے لگادیے جائیں گے۔اگروہ نہ گئی تو وہ

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





"ای یہ بات نیس، آج میرا پہلا پیریڈ فری تعار اس لیے جلدی نہیں تعی- آپ یوں ہی غصہ کرری ہیں۔"اس نے فائل اور بیک اٹھایا اور خدا حافظ کہتی کیٹ سے نکل گئی۔

☆.....☆

جب وہ بس اسٹاپ پر پینجی توہنی گاڑی ہے فیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کرمسکرایا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف آکراس نے ڈرائیو تک سیٹ سنجال لی۔

" آپ نے تو کالج کیٹ کے باہر کھڑے ہونے کا کہا تھا، پھریہاں۔"

و وہاں بہت انظار کرنا پڑتا۔ اس لیے سیدها ادهری آگیاتا کہ دیر ندہو۔''

"بلایا کول ہے؟"اس نے استفہامی نگاہوں سے اس کی طرف و یکھا۔

"معلوم ہوجائے گاسب، چلوتو۔" اس نے مخترا کہا تھا۔ اس کے چبرے پر پھیلاسکون عائشہ کے اندر بے سکونی پیدا کررہا تھا۔ گاڑی برق رفآری سے آگے بردھ رہی تھی۔

ایک دم دوردار بریک کے ساتھ ٹائر چرچائے تھے
توال نے چونک کرسامنے دیکھا تھا۔کورٹ کی ممارت
نظرا تے بی ال کو شنڈے بینے آگئے۔ ہاتھ پاؤل
کیکیانے لگے۔وہ فورادروازہ کھول کربابرنگل آئی۔
دھڑ کنیں بے ترتیب ہورہی تھیں بنی نے آگر
اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا ساد با کراسے تسلی دی۔وہ اس
کی کیفیت کو بچھ گیا تھا۔

'منی آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟''
'' پریٹان نہ ہو عاشی۔ یہ بہت ضروری ہوگیا تھا۔ اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔'' اس کی جمرت سے پھٹی آ تکھیں ہنی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ نروس ہورہی تھی ہتھیلیاں یانیوں سے بھرگئی تھیں۔

اس نے بڑے دل سوز کہے میں کہا۔ '' شیر دل خان کی غرور سے تی گر دن کوخم دینے کے لیے بیضروری تھا۔'' اس کی آئی تکھیں نمکین بانیوں سے بھرمنی تھیں ، محر

اس کی آ تھیں ممکین پانیوں سے بھر کی تھیں ، مگر بہت حوصلہ و ہمت اور ضبط کے ساتھ اس کے قدم سے قدم ملا کرچل رہی تھی۔ جیسے کوئی پرندہ پرکاٹ ویے جانے کے بعد مجھوتا کرلیتا ہے کہ اب پرواز کرنا ہے کہ اب پرواز

رہ بیارہے، پروس کے ٹرانس میں تھی۔اسے میں ملکی ۔اسے نہیں معلوم کہ اس نے مجسٹریٹ کے سوالوں کے کیا جواب دیے اور کہاں دستخط کردائے۔ ہوتی تو اس وقت آیا جب مجسٹریٹ نے احسن کومپار کیاددی اور اس نے موسلے اور کہاں دے احسن کومپار کیاددی اور اس نے شکریداداکرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے مونوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔

اس کے ہونٹ سفید پڑر ہے تھادر یاؤں زمین سے چیک گئے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ ھنچی ہوئی جارئی تھی۔ یک گئے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ ھنچی ہوئی جارئی تھی۔ یک گئے اتی در کے رکے ہوئے آنداز میں بیٹھ گئے۔ اتی در کے رکے ہوئے آنسوؤں نے سیلا بی صورت اختیار کر لی تھی اور وہ ہاتھوں کے بیالے میں منہ چھپا کرسک اٹھی تھی۔ ہاتھوں کے بیالے میں منہ چھپا کرسک اٹھی تھی۔ اس نے پریشان ہوگئ ہو عاشی۔ جیپ کر جاؤ۔ اوگ جیب نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔"اس نے سرگوشی کے انداز میں اسے ڈائنا تو وہ ایک دم سے جیب ہوگئی۔ سے جیب ہوگئی۔ سے جیب ہوگئی۔ سے جیب ہوگئی۔

'' بیاچھانہیں کیا آپ نے ،بالکل بھی اچھانہیں کیا۔ ایسانہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری پوزیشن خراب کردی۔ بٹی والدین ، بھائیوں ٔ خاندان کی عزت کی رکھوالی ہوتی ہے، لیکن میرے اس قدم کے بعد لوگ بیٹیوں پراعتاد کرنا مچھوڑ دیں گے۔' اس کے آنسو آبثاري طرح بنے لکے

'' اورآ منه بھی تو اس خاندان کی بیٹی تھی۔ایں پر و هائے مطالم اور ناانصافیوں کی انتہا ہوگئ تھی۔ كياتم بيسب اتن جلدي بعول كئ مواور مير يساته تمہارے باعزت، باوقارخاندان نے جوروبیاختیار کیا، جوسلوک کیا۔اس کے متعلق تم یا تمہاراصمیر کیا کہتاہے۔ بولوکیاتم نے مجھے ٹی کا مادھو سمجھ لیا تھا جو بول سكتا ب، ندين سكتا باورندد كي سكتا باورندي مچھ سوچ سمجھ سکتا ہے۔ میری عزت نفس کو کوئی محروح كرے ميں اس بات كى اجازت بيس دے سكتا- ال ليے كه اب تم ميري منكوجه موليكن ميں تمہارے بے داغ دامن پر کوئی داغ نہیں لگانا جا ہتا تھا۔ بیمیری محبت اور شرافت کا تقاضا ہے۔ بہنی نے بقرائے ہوئے کیج میں کہا۔

"اوراب كيا داغ تهيس لكا اوربية نكاح نامه..... بینکاح نامه کیااس بات کی دلیل نبیس که میں بحثیت بوی آپ کے ساتھ ....ایے ماں باپ ک عزت رول کر، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر....کیا میں اپنی جگہ غلط ہوں کہ آپ میری منہ بولی بہن کی موت کا قصور وار مجھے تھہرارے ہیں۔اس کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہیں۔ کیا یہ سب ٹھیک کردہ ہیں آب؟"عاش في سكته موت كها-

" الى بات تبيل ب عاشى - اس معصوم ك ساتھ جو بھی ہوا اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس کا میں اپنا حساب خود لیتا ہوں۔ سمی کی طرف نہیں رکھتا۔شیرول خان نے جس طرح مجھے اپنی فیکٹری ے بے عزت کرکے نکالا اور پھر کھر یہ چبرے بھائے، آخراس کاردمل کچھتو ہونا جاہیے تھا۔ میں نے مہیں صرف اس لیے بیرزادی ہے کہ میں تم سے بت کرتا ہوں، مہیں جاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا

عابتا تفااوراي ليتهارا باته ما نكاتفا كيم بهي مجص جاہتی ہواور یہ بات سب جانتے ہیں، مراس کے باوجود مجصة ليل كيا كيا\_

میں نے ای کیے تم سے نکاح کیا ہے۔ اب تم میری امانت ہواور میں کسی وقت بھی مہیں لینے کے کیے آسکتا ہوں، تمراتنا ضرور خیال رکھوں گا کہ بارات کے ساتھ آؤں، کیونکہ میں اس کھر کی عزت ووقار کواین عزت ہے کم نہیں سمجھتا اور اس سب کے بعد بافی ذے داری تم رہے کہ س طرح میرا دفاع كرتي مويا مجھےذيل ورسواكر داؤكي-"

محرے کچھ فاصلے براس نے گاڑی روک دی تھی۔وہ جلدی سے درواز ہ کھول کرینچے اتر گئی۔ " الله حافظ " بهنى نے يُرجوش كہم ميں كہااور تیزی ہے موڑ لیا اور ای رفتارے گاڑی بھگا لے گیا۔ وه اژنی موئی دهول کودیکھتی رہی اور پھر گھر آگئی۔

اس نے دل میں شکرادا کیا کہ وقت پر گھر پہنچ گئی تھی۔اگر ذرای بھی دریہوجاتی تو سوالوں کی بوچھاڑ ہوجالی اس پر۔وہ سب سے نظریں چرائی ہوئی این كرے ميں آئى اور دروازہ لاك كركے بسرير گرگنی، پھرخود پر ضبط کرنامشکل ہوگیا۔ وہ بلک پڑی اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

پهسب کیا هوگیا، وه اتنی کمزوراور بز دل تو تهیں تھی کہ اس کی باتوں میں آگئی۔ بے شک اے اپنا مان چکی تھی، مگراس پر بنی کا کوئی حقِ اوراختیار تونہیں تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ ذرای بے وقو فی اور خاموشی نے اُسے لمحہ بھر میں میرانصیب اور میرے جملیہ حقوق کا مالک بنادیا۔ اور وہ بے بس ی ہوکر اسے دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہ بول سکی۔اب میں کسی کو کیا کہوں گی ،کس کس بات کی وضاحت دوں گی۔ سی کے نام کا ٹھتا لگ گیا ہے۔ کوئی اس كے ساتھاس كامالك بن بيٹيا ہے۔ وہ برائي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

/.PAKSOCIETY.COM

ہو چکی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں کیاعزت رہ جائے گی اور یقین کی وہ کون ہی منزل ہوگی کہ او نچے شملے والے جو ہمیشہ دوسروں کی نفی اور اپنی من مانی کرتے آئے ہیں، کس طرح برواشت کرشیں گے۔ عاشی من ہی من میں میساری با تیں کرتی رہی اور وہ دیر تک تڑپ تڑپ کرروتی رہی ، پھر دروازے پروستک کے ساتھ، عارفہ کی آ واز آئی۔

"آ بی! کیا سوتئیں؟" اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔

"آپی کھانا لگ گیا ہے اور سب آپ کا انظار کررہے ہیں۔ ارے آپ نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں بدلے۔ کیا بات ہے آپی خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟" وہ اس کی روئی روئی آپھیں د کھے کر بریثان ہوگئی۔

''کوئی بات نہیں ہے۔ سرمیں شدید درد ہے۔ میں کھانانہیں کھاؤں گی ، ہوسکے توایک کپ جائے کا اورایک بیناڈول دے جاؤ۔''

وہ چپ چاپ وہاں سے جلی گی اور کھ در بعد چائے گا کہ اور ٹیبلٹ لے کرآگئی۔

'' آئی پہلے کوئی کھائے پھر چائے ٹی کر آگئی۔
آئی بین کرکے لیٹ جائے۔''اس نے کوئی اور کہا۔

'' شکر می عارفہ۔''اس نے کوئی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔

'' شکر می عارفہ۔''اس نے کوئی منہ میں رکھتے ہوئے کہ بونٹوں سے لگالیا اور وہ مطمئن ہوکر چلی گئی۔ عارفہ کے جانے کے بعد اس نے پھر سے دروازہ لاک کرلیا اور بیگ میں سے نکاح نامہ نکال کرا کہ بار پھر سے دیکھنے گی۔کاغذ کے اس کلا ہے کرا کہ بار پھر سے دیکھنے گی۔کاغذ کے اس کلا ہے کرا کہ بار پھر سے دیکھنے گی۔کاغذ کے اس کلا ہے

یر اس کا اور اینا نام دیکھ کر اس پر پھر سے وحشت

طاری ہوئی۔اس کا جی جا ہا کہاس کے تکوے تکوے

کر کے ہوا میں بھیر دے، کیکن وہ اتن بھی نادان نہ

ے آکھیں تو نہیں چرائی جاسکی تھیں۔ نکاح نامے
کی ایک کابی اس کے پاس بھی ہے۔ اسے ضائع
کردینے سے کیا ہوگا۔ تب اس کے پاس کاغذکا یہ
نگڑا چیج چیج کر کہے گا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے اور وہ
کسی دن بھی دندنا تا ہوا اسے لینے کے لیے آجائے
گا۔ تب کوئی بھی تو نہ روک سکے گا اسے، پھر وہ کیا
کرے گی۔ جو ہونا تھا وہ ہوچکا تھا۔ ہاں اگر سی
بندھن دونوں خاندانوں کی مرضی اورخوشی سے بندھتا
تو اور بات تھی۔ اب تو یہ کڑوا گھونٹ اس کو بینا ہی
تقا۔ اس قیامت کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی

کس سے کے کہ خدا کے لیے اس آنے والے طوفان کو روک لو۔ ایک بار پھر وہ بلکنے لگی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے تڑپ ترزپ کر رور ہی تھی۔ وہ وہ جتنا بھی روتی ، گراس قیامت کو وہ کیسے روک سکتی تھی۔ کبوتر کے ریت میں منہ چھپانے سے خطرہ تو نہیں ٹیس کی اسکا تھا۔

☆.....☆

''تہہیں کیا ہوا، ایک دم سے پیلی کیوں پڑگئی ہو؟''گہت بیگم نے چونک کراسے دیکھا۔ ''الیی کوئی ہات نہیں۔'' اس کی ہتھیلیاں پینے سے بھرگئی تھیں۔

''کوئی بات نہیں ہے، تو تم اپنی رائے دو۔'' ''آپ رائے مانگ رہی ہیں یا فیصلہ سنا رہی ہیں۔ مجھے آپ اور پا پا کا فیصلہ منظور نہیں۔''اس نے خودکوسنھالتے ہوئے کہا۔

''گُرکیوں؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ '' وقت آنے پر بتا دوں گی۔ ابھی کچھ بھی کہنا سننافضول ہے۔'' وہ کھڑی ہوگئ تھی۔ ''عائشہ……'' گلہت بیگم کوغصہ آگیا۔ انہوں ہوں کین میں تمہیں جو بتائے آئی ہوں وہ خبریہ ہے کہ میں نے احسن سے کورٹ میرج کرلی ہے۔'' ''ہا کیں .....'' وہ ایکدم اچھل کر کھڑی ہوگئ جیسے اسے کرنٹ لگاہو۔ دیمتر نے بیشر ''ن میں نے بیری کی ط

" ''تم نے عاشی ……'' زینب نے اس کی طرف اشارہ کر کے تقید بی جاہی۔

'' ہاں ..... ہاں میں نے احسن سے کورٹ میرج کرلی ہے۔'' اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔

" (رخصتی ہوگئی یا رہتی ہے؟" زینب نے سوالیہ نظروں سے عاشی کودیکھا۔ " سب بتاتی ہوں مبر کرد۔" عاشی نے پانی کا

گلاس اٹھالیا۔ '' ہوش میں آتی ہویا سارا پانی تمہارے سر پر رویا

انڈیل دول۔" " اب ہوش کہال۔ خیرتم بتاؤ۔" زینب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

۔ ''تم نے ایکدم ہی ہوش اڑا دیے۔ یہ بتاؤیہ حادثۂ کب رونما ہوا؟''

"بال بیحادثه ای ہے، کیونکہ بیا جا کک اور میری
بخبری میں رونما ہوا، کین اب پریشان ہوں کہ ای
اور پاپا کے علم میں بیہ بات کیے لا دُن اور دوسری خبر بیہ
ہے کہ میری شادی بھی سیٹھ اظفر علی کے بیٹے افضل علی
سے طے کردی گئی ہے۔ آنے والے وقت سے بچا دُ
کی صورت بتا دُ۔ عاشی نے زینب سے کہا۔
کی صورت بتا دُ۔ عاشی نے زینب سے کہا۔
زینب خاموشی سے عاشی کود کیھنے گئی۔
زینب خاموشی سے عاشی کود کیھنے گئی۔
دیات کیا کہتا ہے؟"

"اس کی ظرف سے کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کسی وقت بھی لینے کے لیے آسکتا ہوں، لیکن تنہا نہیں بارات لے کر آؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں زینب، وہ پہانیں کس خوش نہی میں مبتلا '' جی بولیے۔''ال نے رُخ موڑے بغیر پوچھا۔ '' بیٹھ کریات کرو۔'' ان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ بختی و تلخی تھی۔ وہ شکایت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے گئی۔

" حمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاپا کتنے ظالم اور ضدی ہیں۔ تم احسن اور آ منہ والے واقعے کو بھول گئی ہو۔ "
مدی ہیں۔ تم احسن اور آ منہ والے واقعے کو بھول گئی ہوں۔ ہیں تو میں بھی ان کا خون ہوں۔ اگر وہ ضدی اور سخت کیر ہیں تھی ہوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے ڈسٹر ب نہ کیا جائے۔ سکون کے ساتھا پی تعلیم مکمل کرنے دی جائے، باقی سب باتیں امتحانات کے بعد ہوں گی۔ "

وہ ایک دم اٹھی اور ان کو دیکھے بغیر اپنے کمرے میں جلی گئی۔وہ بڑی جیرت سے اس کے گڑتے تیور د کھے کر گنگ رہ گئی تھیں۔

وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرجاتا ہے۔
دن ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہور ہے تھے۔ عاشی
کا دم سینے میں گھٹا جارہا تھا۔ بیسوچیں اسے پریشان
کررہی تھیں کہ ای کو کیسے بتائے گی کہ اس نے احسن
سے کورٹ میرج کرلی ہے۔ ابر ای طرح میری
جوطوفان آنا ہے وہ آجائے۔ اگر ای طرح میری
موت آنی ہے تو آجائے ، لیکن بلی کے گلے میں گھٹی
کون باند ھےگا، یہی سوچ کراس کا براحال تھا۔ آخر
اسے عارفہ کا خیال آیا، شاید وہ یہ کام کر سکے، مگر وہ تو
اسے عارفہ کا خیال آیا، شاید وہ یہ کام کر سکے، مگر وہ تو
جائے تو بہتر ہے اور پھراسے اپنی معالمے سے الگ رکھا
جائے تو بہتر ہے اور پھراسے اپنی میلی زینب کا خیال
آیا تو اس کی آئی میں خوشی سے چہنے گیں۔

دوسرے دن ہی وہ اس کے آفس پہنچ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بتار ہی تھی۔ "نینبتم میرے کھرکے سب ہی حالات سے واقف ہو۔ کوئی الی بات نہیں جوتم سے ڈھکی چھپی آب عاشی کی رحمتی کی تیاریاں کریں احس کے ساتھ، کیوں ٹھیک ہے تا؟" "مركيے كہوگى؟" عاشي تذبذب ميں تھى۔ "ارے اپنی زبان سے کہوں کی یا پھرتم بتادو، وہی کہددوں گی۔''نینباس کی اتری ہوئی صورت و مکھ کرہنس پردی تھی۔ '' تم ہنس رہی ہو، مجھےرونا آ رہاہے۔دل جاہ رہا ہے کہ دھاڑیں مار مار کرروؤں۔ بیٹھے بھائے كس مصيبت مين يو حقي-" " آج کی مصیبت کل کی راحت ،سکون ہے۔ اس کیے تبہارے والدین جو کچھ کررہے ہیں وہ راستہ سیدهاموت کی طرف جاتا ہے۔ جنی نے بروفت قدم اٹھا کران کےخواب ریزہ ریزہ کردیے ہیں۔ یہ بہت غلط ہوا ہے ایسانہیں ہونا جا ہے تھایا پھرتم ہی عقل کے ناحن لے لیسیں۔ بہرحال اب اس پر پچھتانے سے كونى فائده بيس، كهنه كهرناير عالي "موت تواب بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔ معلوم بين كيا موكا-" «الله بهتر كرے گا، تم يريشان نه هو\_" " مگرنین تم بیسب با تیں میری غیرموجودگی میں بتانا ، مگریا یا کو کنے بتاؤگی ؟'' 'نه بھی بتنہارے پایا کی گولی ہیں کھائی مجھے۔ابھی عمر بی کیاہے میری جہاری ای خود بی بتادیں کی انہیں۔ المھیک ہے جوتم بہتر مجھو۔ 'وہ کھڑی ہوگئی۔ " ارے بیٹھو چائے آ رہی ہے۔" زینب نے عائے پھر بھی ہی ،اس وقت کچھ کھانے یہے کودل ہیں جاہ رہا۔اللہ حافظ۔'' کہتے ہوئے تیزی سے نینب کے آفس سے باہرنکل آئی۔ دل خان اور عبدالغفار خان دونوں بھاتی

ہے۔ سمجھتا ہے کہ پایا بٹی کی محبت اور اپنی عزت کی خاطر مان جائيں مح اور بارات كا استقبال محول نچھاور کرکے کریں گے۔ اور اس کو داماد کی صورت میں گلے سے لگالیں مے ، مریس جانی ہوں کہاس کی تواضع پھولوں ہے نہیں کو لیوں سے ہوگی اوران میں ہے کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا۔طوفان کا رُخ مجھے ای طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔خدا کے لیے کچھ كرو،ات روكوورند مين خودكشي كرلون كي-"عاشي كي آ جھول سے آنسواڑیوں کی صورت گررہے تھے۔ نين في اساي ساتو ليثاليا '' دل مضبوط کرو۔ بیر طوفان آنسوؤں سے رکنے والانہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہاری مرضی شامل تھی اس میں ....میرامطلب کورٹ میرج سے ہے۔ تم اس کا ساتھ جا ہتی تھیں؟'' " بال...... مراس طرح تہیں \_ والدین کی رضا ےاس کی رفاقت جا ہتی تھی۔" " محر پھر بھی انکل نے احسن کو ذکیل و رسوا كركے اینے آفس سے نكالا اور گھر كے دروازے اس پر بند کرد ہے۔تم میہ باتیں کیوں بھول گئی تھیں؟" اسب یاد ہے بچھے، ای لیے میری زبان پرفل یر گئے تھے کہ مجھے اینے کھر والوں کے ظلم اور زیاد تیوں کا بہت دکھ تھا ہی اور آمنہ کے ساتھ واقعی ہی ظلم ہوا تھا۔ اس لیے احتجاج نہ کرسکی، کیکن اب

کرے اپنے آفس سے نکالا اور کھر کے دروازے
اس پر بندکردیے۔ تم سے باتیں کول بھول گئ تھیں؟"
پڑگئے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے ظلم اور
زیاد توں کا بہت دکھ تھا۔ نی اور آمنہ کے ساتھ واقعی
ہی ظلم ہوا تھا۔ اس لیے احتجاج نہ کرسکی، لیکن اب
خوفز دہ ہوں کہ اب بیاونٹ کس کروٹ بیٹھےگا۔"
فی الحال کھڑ ایا لیٹا ہی رہنے دو بٹھانے کی ضرورت
نبیس ۔ پچھکرتے ہیں، میں سوچتی ہوں۔"
ماشی نے اسے گھورا۔"میری جان نکل رہی ہے
اور تمہیں مذاق ہوجور ہاہے۔"
اور تمہیں مذاق ہوجور ہاہے۔"
اور تمہیں مذاق ہوجور ہاہے۔"

تكبت آئى ہے ملتی ہوں اور ان سے كہدووں كى ك

استعال نہیں کیا خاص کریے فضول چیزیں، ای دلیی ٹو نکے آزماتی ہیں ہارے چہروں پر، ہم نے وہ ہی استعال کیے ہیں۔'نسیم نے ہنس کر کہا تو تکہت کچھ دیرے لیے چپ ہیں۔گئی۔

" ماشاء الله تمہارے بال بہت خوب صورت ہیں۔ سکی گھنے ساہ بال شیمپوکون سااستعال کرتی ہو۔ " ہمائی گھنے ساہ بال شیمپوئین لگاتے ،ای کھو پرے کا تیل، سرسوں کی تھی اور دوسری چیزوں سے سردھوتی تھیں اور میں کا شیمپو بنا کر دیتی تھیں۔ وہ خود بھی یہی چیزیں استعال کرتی تھیں۔ آج تھیں۔ وہ خود بھی یہی چیزیں استعال کرتی تھیں۔ آج اس عمر میں بھی ان کے بال لیجا در چیکدار ہیں اور ہم سبینیں یہی استعال کرتی تھیں اور اب شادی کے بعد غفار نے دھنے اور چینی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگاتی بعد غفار نے دھنے اور چینی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگاتی ہوں۔ "سیم نے شرماتے ہوئے کہا۔

ہوں۔ کیا ہے ترباہے ہوئے ہوں۔ ''اوہ اچھا۔تم تو بہت مگھٹر بیوی ہو۔میک اپ اورشیمیوکا خرج بیالیا۔

اوراب سیم کی باری تھی۔"اس نے پوچھا بھائی آپ کیا استعال کرتی ہیں؟" اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔

'' بھنی ہماری ساری چزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں۔ بھائی باہر سے بھیجتے ہیں۔'' مگہت کے لہجے میں فخر بول رہا تھا اور پھر وہ مشکراتی ہوئی چلی گئی اور نیم اس کی پشت کود مکھتی رہ گئی۔

تصے۔ان کے والد صاحب غازی خان ایک ٹیکٹائل مل کے مالک تھے۔ان کا اپنا آفس تھا، بس دوہی بيغ تصرانتائي مطلب يرست اورخو وغرض انسان تھے۔ اپنے پیے اور جائداد کی یوں حفاظت کرتے تھے جیسے مال اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، کیکن دونوں بیٹے اسنے ہی شاہ خرج لکلے تھے، جبکہ چھوٹا بھائی عبدالغفارخان پھر بھی باپ سے ڈرتا تھااور اپنی جائز ضرورتوں کے علاوہ ان سے مجھے نہ مانکتا تھا، مگر شیر دل خان شروع ہے ہی سرمش اور اپنی جائز اور ناجائز ضرورتوں پر بے دریغ پیما لٹاتا تھا۔ جرت انگیز بات سیمی کہ غازی خان پر بھی اینے بوے مینے شیر دل خان سے بہت خوش اور اسے بہت چاہتے تھے۔وہ جو کچھ جا ہتا باپ سے لے لیتا تھااور وہ خوتی سے اسے دے دیتے تھے، کیکن عبدالغفار کو ذرا بھی منہ نہ لگاتے تھے، کیونکہ وہ ماں کا لا ڈلا تھا۔ اس كى سوسائى بھي كوئى غلط ندھى \_اينے كام سےكام رکھتا تھا۔اس نے تعلیم کے ساتھ کھیسکنیکل کورسر بھی کیے ہوئے تھے، جبکہ شرول خان نے کر بجویش کے بعد تعلیم کو خیر باد کهه دیا تھا۔شیر دل خان کی شادی غازی خان نے اسے ل اور دوست کی بیٹی ملہت سے کردی تھی، مرعبدالغفار کی شادی اس کی امی نے اپنی جيجي ہے كى تھى كىيم عبدالغفار كى بھى پىند تھى اوروه مكهت سي لهين زياده خوب صورت محى يكهت دولت منداور فيشن ايبل خاندان كى الركيمي -اس كيے خودكو بنانے سنوارنے کا طریقہ بھی آتا تھا، جبکہ سیم ان چونچلوں سے ناوا تف تھی الیکن پھر بھی سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ وہ اتن پیاری تھی کہ اے ان معنوعی سیاروں کی ضرورت نہ می ۔ محبت اس سے حد کرنے لکی تھی اور بھی بھارہنس کر بوچھ لیا کرتی۔ "دلسيم جي تمهار ساس بداغ حسن كارازكيا بي سیم سرا کر کہتی۔ '' بھالی جی ہم نے بھی پھھ

احسن علی شیردل خان کی مل کا منیجر تھا۔ وہ خوبصورت، پرکشش نو جوان اکثر شیر دل خان کے گھر آتا جاتا تھا۔ شیر دل خان کواس پر بہت اعتبار تھا۔ انہوں نے مل کا سارا کام اس پر چھوڑ رکھا تھا اور کھا تھا اور کے اس بھروسے کوقائم رکھا تھا۔ وہ بہت کنتی اور ذے دار انسان تھا۔ وہ عاشی کو پہند کرنے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ گہت کوئی بہت اچھا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ گہت کوئی بہت اچھا دا او گلا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس سے اچھا دا او کہاں ملے گا۔ اس لیے وہ بنی سے بڑی محبت اور کہاں ملے گا۔ اس لیے وہ بنی سے بڑی محبت اور کہاں ملے گا۔ اس لیے وہ بنی سے بڑی محبت اور کہاں ملے گا۔ اس لیے وہ بنی سے بڑی محبت اور کہاں کے والدین ایک حادثے میں چل ہے کوئی سے بڑی محبت اور کے دالدین ایک حادثے میں چل ہے کوئی سے بڑی محبت اور کامیت کے دالدین ایک حادثے میں چل ہے کہاں کے دالدین ایک حادثے میں چل ہے کہاں کے دالدین ایک حادثے میں چل ہے کوئی سے بیش آتی تھیں۔

سے دوہ اپنی بہن کے پاس رہتاتھا۔

تھے۔دہ اپنی بہن کے پاس رہتاتھا۔
قیامت اور م کے پہاڑٹوٹ پڑے تھے۔ نانی کا بھی انقال ہو چکاتھا۔ نانابہت بوڑھے تھے، دہ آ نہیں سکتے سے، اب گھر میں صرف باپ اور نوکر چاکر تھے۔ بھی احسن آ جاتا تھا۔ اس نے آ منہ کو بہن بنایا ہوا تھا۔ اس کی شوخ شوخ باتوں سے دہ بہل جاتی تھی۔ قما۔ اس کی شوخ شوخ باتوں سے دہ بہل جاتی تھی۔ فرخ احسن کا دوست بھی تھا نیم کے انقال کے فرخ احسن کا دوست بھی تھا نیم کے انقال کے فرخ احسن کا دوست بھی تھا نیم کے انقال کے والیہ سال بعد عبد الغفار کو اچا تک ہارٹ افیک ہوگیا۔ وہ اس بتال میں تھے جب شیر دل خان بھائی کو د کھنے وہ اس بتال میں تھے جب شیر دل خان بھائی کو د کھنے آ سے تو عبد الغفار نے بھائی کا ہاتھ بگڑ کر التجا کی۔ اس میں تھے جب شیر دل خان بھائی کو د کھنے آ سے تو عبد الغفار نے بھائی کا ہاتھ بگڑ کر التجا کی۔

"آ منہ بھری دنیا میں تنہا ہے۔ آپ اے اکیلا مت چھوڑ نا۔ اس کا خیال رکھنا۔ "انہوں نے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے دعدہ کیا کہ وہ آ منہ کو اپنی بٹی بنالیں گے، وہ تنہا نہیں رہے گی۔ "اتی تسلی کافی تھی۔ عبدالغفار خان مطمئن ہوکر اس دنیا ہے چلے گئے اور آ منہ روتی دھوتی تایا کے گھر آگئی۔ گئہت نے ایسا بھی نہیں جا ہا تھا۔ انہوں نے تو مجھے شیم کو بھی زیادہ مندنہ لگایا تھا تو اس کی بٹی کی کیا انقال ہوگیا تھا۔ غازی خان نے مرنے سے پہلے
اپی جائیداد دونوں بچوں میں تقسیم کردی تھی، کیکن
یہاں بھی انہوں نے ناانصافی سے کام لیا تھا۔ ایک
بنگلی، اپنا آفس اور تھوڑی ہی جائیداد چھوٹے میٹے کو
دی تھی اور جس جارمر لے کی کوئی میں ان کی رہائش
تھی اور جیکے اور جس جارمر لے کی کوئی میں ان کی رہائش
تھی اور جیکے اور جس جارمر سے کی کوئی میں ان کی رہائش

مچھوٹے بھائی نے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ آفس کے کام تو وہ پہلے بھی دیکھتا تھا۔ اب اس نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تیز کردیا تھا۔

شیردل خان کا بڑا بیٹا آ منہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن والدین راضی نہیں ہتے۔ سب سے زیادہ اس کی ماں خلاف تھی۔ وہ اپنی جیجی بشریٰ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ شیر دل خان بھی بیوی کے حامی تھے۔ والدین کی وفات کے بعد عبدالغفار خان بھی اپنے والدین کی وفات کے بعد عبدالغفار خان بھی اپنے کی الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جو انہیں باپ کی طرف سے در ثے میں ملاتھا، مگر فرخ والدین کے منع طرف سے در ثے میں ملاتھا، مگر فرخ والدین کے منع کرنے اور ناراضگی کے باوجود بچاکے گھر جا تا رہا۔ کی بی جھایا۔

"بیٹا جو تمہارے والدین چاہتے ہیں تم وہ ہی کرو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تمہاری ضداور نافر مانی سے بھائی کا دشمن ہوجائے گا اور خاندان کا شراز ہ بھر جائے گا۔ "مگراس نے ایک ندی۔ کا شیراز ہ بھر جائے گا۔ "مگراس نے ایک ندی۔ آمنہ نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ فرخ اپنی ضد چھوڑ دو، ورنہ کسی کا پھی ہیں جائے گا، مگر میری زندگی برباد ہوجائے گی۔ میں تایا اور تائی جان کی بڑی برباد ہوجائے گی۔ میں تایا اور تائی جان کی بڑی برباد ہوجائے گی۔ میں تایا اور تائی جان کی بڑی برباد ہوجائے گی۔ میں تایا اور تائی جان کی بڑی

وہ روئے گی تو فرخ نے کہا۔ "تم پریثان نہ ہو، مجھے یقین ہے ای اور پایا مان جائیں گے۔"آ منہ فی ایٹ آنسو پونچھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔" خدا کر سابی ہو۔"

4

نے خانسامال کو نکال دیا تھا اور سارا کام آمنہ کے کا ندھوں پر ڈال دیا تھا۔ گھر کے سارے کام کچن سے لئے کر گھر کی سارے کام کچن سے لئے کر گھر کی صفائی تک وہ کرتی تھی۔ سب ملاز ماؤں کو ہٹادیا گیا تھا۔ وہ اتن محنت ومشقت سے تھک کر چور ہوجاتی۔ دبلی تو وہ پہلے ہی تھی اب اور کمزور ہوگئی ہی۔ کمزور ہوگئی گی۔

اور جب بچی کی پیدائش ہوئی تو وہ بستر سے لگ گئی، پھراسے کوئی توجہ بیں ملی۔ جی جا ہاتو کھالیا ور نہ کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔اس پر سلسل کام نے کمرتوڑ کرر کھ دی۔ بخار رہنے لگا تو فرخ کوفکر لاحق ہوئی۔ وہ پریٹان ساڈا کٹر کو لینے دوڑا۔ڈاکٹر نے فرخ کو دیکھتے ہوئے شاکی نظروں سے پوچھا۔

"آپ کی مسز کتنے دنوں سے بھوکی ہیں؟" ڈاکٹر کے اس سوال پر گھبرا کراس نے آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ نے نظریں جھکالیں۔ڈاکٹر نے کہا۔

" پہلے آپ ان کو کچھ کھلائیں۔ اس کے بعد جو دوائیں میں نے تجویز کی ہیں انہیں استعال کرائیں، ذرا خود توجہ دیں۔ انہیں طاقت کی چیزیں دیں۔ بہت کمزوری ہے ان میں، ان پراوران کی خوراک پر توجہ دیں، ورنہ کوئی نقصان بھی ہوسکتا ہے۔" ڈاکٹر کے جانے کے بعد فرخ نے آ منہ کے قریب بیٹھ کر راز داری سے یو چھا۔

"کیابات ہے،تم کچھ کھاتی پی نہیں ہویا کوئی پابندی ہے۔"

" " '' ''نہیں فرخ، پابندی کوئی نہیں۔ میرا خود جی نہیں جاہتا کھانے پینے کو۔''

''اس طرح تو تم مرجاد گی۔ کسی کا کچھ نہیں مجڑے گا، میری دنیا وریان اور بچی بن مال کی ہوجائے گی۔''

" " کسی کی دنیا دریان ہوتی ہے تا کوئی بن مال کا وتا ہے۔ کسی کے مونے یاشہونے سے کوئی فرق نہیں

کٹیٹیٹ تھی این کے سامنے۔ ان کے ول میں کوئی مختائش نہیں تھی اس کے لیے، مران کی مرضی کے خلاف سب مجمدہ و کیا۔

شیر دل خان بھائی کی محبت اور ان سے کیا ہوا وعدہ میں کو گھر لاکر نبھارہ شے اور آ منہ گہت بیگم کی کوئی کا ہوں میں تھی، مگر فرخ تو آسان کوچھور ہاتھا۔ وہ فرخ کا منہ کو بیسب کھا چھا نہیں لگ رہاتھا۔ وہ فرخ کا سامنا کرنے سے کتر انے کی تھی۔ اس نے پورا کمر سنجال لیا تھا۔ فرخ کی محبت پائی نگا ہیں اسے خود سے برگانہ کردی تھیں۔ دوسری طرف تائی ای خود سے برگانہ کردی تھیں۔ دوسری طرف تائی ای کی تھوار جیسی نگا ہیں اسے ہوئی میں لا پھنی تھیں اور وہ خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے میں بند ہوجاتی تھی ، اکثر را تیں خوفر دہ ہوکر کرے ای خان کی لاتے جھاڑتے گزر جاتی تھی۔ آ خرعا جز آ کراس نے کہا۔

'' گلبت بیگم کھ باتیں مجبورا کرنا پردتی ہیں اور کھ مسلحتا، چنانچے مرتے ہوئے بھائی ہے وعدہ کیا تھا کہ میں آ منہ کواپنی بیٹی بنالوں گا، تو جھے اپنا وعدہ تو پورا کرنا ہے۔ آ منہ اور فرخ کی شادی کرکے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹے کی نگاہوں میں بھی میری حیثیت معتبر ہوجائے گی، اس کے بعد جب وہ بہو بن جائے گی جو چاہے سلوک کرنا میں تہمیں نہیں روکوں گا۔'' سلوک کرنا میں تہمیں نہیں روکوں گا۔'' اب توان کو تھی اجازت کی تھی میری میں کھی میری میں کھی ہیں ہو ہی کی جو جاہے گی ہو جاہے گی جو جاہے گی گی جو جاہے گی جاہے گی جو جاہے گی جو جاہے گی جو جاہے گی ج

اب آوان کو طلی اجازت کی تی ہم می وزیاد کی گیا۔ بری معنی خیز مسکراہث ان کے لیوں پر چیل گئی ہی۔ اور پھر پروگرام کے مطابق فرخ کا نکاح آ منہ ہے کردیا گیا۔ نہایت سادگی کے ساتھ دہن بناکر اے فرخ کے کمرے میں پہنچادیا گیا۔ آ منہ کے نکاح میں احسن نے بھی شرکت کی۔

آ منہ کے نکاح میں احسن نے بھی شرکت کی۔ اب اے اپنا حصول آسان نظر آنے لگا تھا۔ حالانکہ ابھی تک اے کوئی اشارہ نظر نہیں آیا تھا اس کے یاد جود عاشی ادر احسن بہت خوش و کمن تھے۔ تھیت یاد جود عاشی ادر احسن بہت خوش و کمن تھے۔ تھیت

ووشيزه 83

WW.PAKSOCETY.COM

رئے گا۔ ہرکام این معمول کے مطابق ہوتارہ گا، ابتم خیرے باہرے آ جاؤ تو اسے کہیں گھمانے لیکن میں نہیں ہوں گی۔ آپ میری فکرنہ کریں۔ویے کے لیے لیے جاتا۔ آب وہوابدل جائے گی تو اس کی بھی میں اس کھراور آپ کی زندگی میں کہیں بھی تو فٹ صحت بھی ٹھیک ہوجائے گی۔''

نہیں۔اس کے میرا چلے جانای اچھاہے۔" آمنے کی آنکھوں میں آنسواور خٹک لیوں پرٹوٹی کہ وہ جب چاپ چلا گیا۔ رفعت کے ہاتھ دودھ وئی سسکیاں لرزرہی تھیں۔

استورچلا گيادوالينے\_

شردل خان اور کلہت نے زبردی فرخ کے لیے امریکہ جانے کا ٹور بنالیا تھا، برنس کے سلسلے میں۔ اصل میں ماں اسے یہاں سے ہٹانا جاہ رہی تھیں۔ ان کی چال کوئی بھی نہ سمجھ پارہا تھا، مگر فرخ سخت تذبذب میں تھا کہ آ منہ کواس حالت میں چھوڑ کروہ کسیدیں بر میں

کیے چلاجائے۔ تلہت نے اسے بیار سے مجھایا۔
'' بیٹا یہ تبہارے مستقبل کا سوال ہے۔ تبہارے دونوں چھوٹے بھائیوں کو لندن اتنا پند آیا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں آنا چاہتے۔ ماموں نے آئیس اب وہ یہاں نہیں آنا چاہتے۔ ماموں نے آئیس این برنس میں شریک کرلیا ہے۔ یہاں تو تم بی این باپ کا بازو ہو۔ آگے یہ سادا برنس تمہیں بی سنجالنا ہے، تو ہمت اور عقل سے کام لو۔ آمنہ کھیک ہوجائے گی۔ زندگی میں فییب وفراز رتو آتے بی ہوجائے گی۔ زندگی میں فییب وفراز رتو آتے بی موجائے گی۔ زندگی میں فییب وفراز رتو آتے بی سنجال دیکھنے والے۔''

فرخ نے تیاری کرلی۔ آمنہ پہلے سے تھیک نظر آر بی تھی۔ شایداس کی وجہ فرخ کی ممل توجہ تھی۔اس نے آمنہ کو بڑی تسلی تشفی دی اور اسے ستقبل کے حسین خواب دکھا کر چلا گیاا ور آمنہ سکراتی رہی۔ دندگی کے سنہرے خواب مستقبل کے حسین خواب

فرخ اتنے بہت سےخوابوں کے ہجوم میں ہیں ان کی تعبیریں کہاں ڈھونڈتی پھروں۔کاش آپ حان سکتے کہ خوابوں کے سہارے جینا آتا آسان

ہوئی سکیال ارزر ہی تھیں۔
ہوئی سکیال ارزر ہی تھیں۔
"میری مجھ میں تہاری ہاتیں نہیں آتیں، میں ای
سے یاعاثی سے پوچھتا ہول گھر میں کیا ہور ہاہے۔"
آمندا سے دوتی رہ کئی مگروہ اُٹھ کر چلا گیا۔

"امی بات کیا ہے کہ آپ نے آمنہ کولا وارثوں
کی طرح الگ ڈال دیا ہے۔ کوئی بھی اس کی دکھ
بھال نہیں کرتا نہ اس پر توجہ دیتا ہے۔ کھر میں نوکروں
کی قطار کی ہے۔ بتا نہیں وہ کب سے بخار میں جٹلا
ہے۔ بتا نہیں گئے دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا
اور جب ڈاکٹر نے بہ کہا، کتے دنوں سے بھوک ہے
تو میں شرم سے زمین میں گڑگیا، کم سے کم ایک دودھ
کا گلائی تو اسے بلادیا ہوتا۔"

فرخ بہت غصی تھا۔ مال نے بات کوسنجالا اور مسکراتے ہوئے بولیں۔

"ابھی نئے نئے باپ ہے ہونا تو زیادہ ہی فکر لاحق ہور ہی ہے۔" انہوں نے بیار سے اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا۔ دوروں کے اپنے قریب بٹھایا۔

"بیٹا کیا کہوں، تہاری ہوی بہت تریلی ہے۔
دودھاسے پہندنہیں اور ڈبل روئی سے اسے ابکائیاں
آتی ہیں، تی بارتو میں نے ضد کر کے سوپ پلایا ہے۔
وہ چند گھونٹ لے کر منہ پھیر لیتی ہے۔ گوند کھانے،
کھانا۔ زیادہ کہوسنوتو رونا شروع کردی ہے۔ تم ہی
بتاؤ پھرکیا کروں، عاشی کوکالج اور عارفہ کواسکول سے
چھٹی نہیں ملتی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوتی
ہیں۔ رفعت ہی اس کی خدمت میں گئی رہتی ہے۔
ہیں۔ رفعت ہی اس کی خدمت میں گئی رہتی ہے۔

نہیں۔ونیاایک سکین حقیقت ہے۔

اب میدان تلبت کے ہاتھ میں تھا۔ آ منہ کو رفعت کے ذریعے بہت تیزی سےسلو پوائزن کی ڈوزیلائی جانے گئی۔اب نتیوں ٹائم اس کو دودھ دیا جانے لگاتو آمنہ نیج پڑی۔

"خداراميرے حال يردح كرو، اتنازياده دوده مجھے ہیں پیاجاتا۔ 'اس کی چیخ پر مگہت آ کئیں۔ "ارے کیا ہوا بنی؟" وہ برابر میں برسی ہوئی کری پر بیٹے کراس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لکیں۔ " تائی جان! یہ دوردھ کے گلاس میرے طلق ہے جیس ازتے۔" آمنہ ملکی کی آواز میں بولی۔ و من الماك برفعت، دود هكور دها كرد داور كلاس میں تہیں چینی کے میں لا کردو۔' '' آمنہ بیٹی ڈاکٹر نے گولیاں دودھ کے ساتھ کینے کی ہزایت کی ہے۔ایک کپ ہی ہی اتنا دودھ تو بینائی بڑےگا۔"

رفعت چینی کے میں دودھ لے آئی اور نگہت نے اسے سہارا دیتے ہوئے پہلے گولی اس کے منہ میں رکھی اور پھر دودھ والامگ اس کے لول سے لگادیا۔ آمنہ نے کوئی مزاحت نہ کی خاموشی سے دوده في ليا-

''شاباش بیٹا۔ابتم سوجاؤ۔'' صرف دودھ میں ہی جبیں کھانے کی ہر چیز میں بھی وہ قطرے ڈالے جاتے۔ بمشکل تمام وہ ایک سلائس لیتی اس سے زیادہ کچھ نہ کھاسکتی۔ آ ملیث کو بھی وہ صرف چھتی ہی تھی۔ آمنہ زیادہ تر ان دواؤں کے زیر اثر سوتی رہتی اور نیم غنودگی میں ہی اے کھلایا یلایا جاتا۔ دن بدن وہ موت کے قریب ہوتی جلی جاری میں۔ ماں کا دووھ اور دیجے بھال نہ ہونے کی وجہ ہے جی فوت ہوگئی، مگر آ منہ کو ہوش نہیں تھا

دوشيزه الوارؤ يافتة مصنفه

جن کے افسانوں کے کردار صفحہ قرطاس برسائس لے کر قاری کے دل میں دھڑ کتے ہیں۔ " تشنه کبی" اور" رایگال مسافت" کے بعدگل کا تیسراا فسانوی مجموعہ

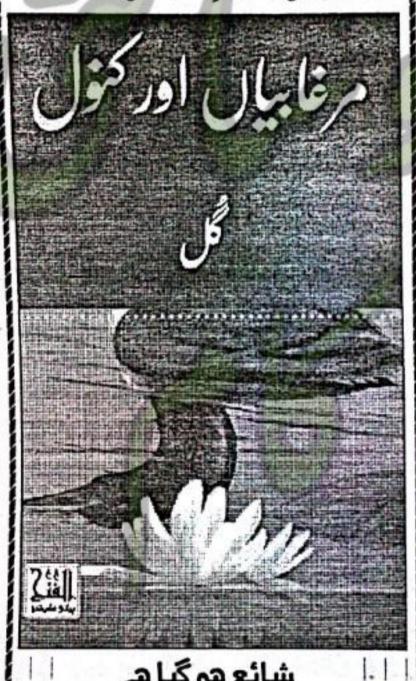

شائع ھو گیا ھے

E-mail:alfathpublications@gmail.com

ہے بلانیک کی کہ کوئی جھول مہیں رہا۔ رفعت جواس کی نرس تھی ،اسے بھاری معاوضہ دے کراس پلاننگ میں شامل کرلیا گیا تھا۔وہ زس تو پہلے ہی ان کاموں میں ماہرتھی کے کسی کو کا نوں کا ن خبر بھی نہ ہوئی اورموت نے زندگی کونگل لیا۔

ا یکدن تلہت نے بشریٰ کوآ منہ کے انتقال کی خبر دى تووە توجىران رەڭى\_

" پھو يو، آمنه اتن جلدي كيے مرحى ، ابھى توسال بھی بورانہیں ہوا۔''وہ البحض میں پڑگئی۔ اس كے كردے خراب مو گئے تھے۔اس نے بات ہم ہے چھیائی،ای دوران اس کے بی بیداہوئی توطبیعت بکر می اور جب ڈاکٹرنے انکشاف کیا تومیں ورط خرت میں ڈوب کی ،اسے تو مرنا ہی تھا۔ "اوه ..... بے جاری اتن جلدی دنیا چھوڑ گئے۔"

اس نے مھنڈی سالس کیتے ہوئے کہا۔ " خاموش كيوں ہو گئيں، كياسو چنے لگيں؟" '' پھو پومیں سوچ رہی تھی کہلوگ آتی کم عمر کیوں كرآت يونياس

'' فضول کی با تیں چھوڑ و، جتنی اس کی زندگی تھی اس نے جی لی۔میری بات غور سے سنو، فرخ آنے والا ہے۔ چنانچہ تم بھی کھ دنوں کے کیے آجاؤ، کیوں کہ فرخ کو ایک دوست، عم گسار کی ضرورت ہوئی اورتم سے بردھ کراس کاعم گسارکون موسکتا ہے۔ یمی وفت ہے اس کے دل میں اترنے کا۔ میں جلد ہے جلد مہیں اس کی زندگی میں شامل کردینا جا ہتی ہوں، تا کہ آ منہ کی یادیں اسے ڈسٹرے نہ کریں۔" "میں کوشش کرتی ہوں آنے کی۔" و شش نہیں بس تم آنے کی کرو۔ بھانی ہے

جب بھی وہ ہوش میں آئی اوراینی آغوش خالی و مکھے کر بی کا بوچھتی تو رفعیت اے کہتی کہ وہ دادی کے یاس ہے، تووہ پھرے آسمیں موندلتی۔

آخر کارایک دم أے ایبا ڈوز دیا گیا کہوہ پھر أثهانه على اورموت كى كوديس سرر كه كرسوكنى \_

محمهت بیلم نے فون پر بیٹے اور شوہر کو آمنہ کی موت کی اطلاع وے دی ۔احسن بھی شیرول خان كے ساتھ آؤٹ آف شي تھا۔ آمند كى بني كے انقال کے بعد ہی شیرول خان تھبرا کر کراچی چلے گئے تھے اور ساتھ میں احسن کو بھی لے گئے تھے۔اب جبکہ آ منہ کی موت کی خبرانہیں پیچی تو وہ حیب کے حیب رہ محے ۔احس کو بھی دھیکا پہنیا تھا۔اے شبہ تھا کہ آئمنہ کے ساتھ یقینازیادتی ہوئی ہوگی۔

اليى صورت حال مين جبكه فرخ بھي گھريز نبين ہے تو تھر والوں کو تھلی چھٹی تھی کیکن عاشی کو شبہ ہیں پورایقین تھا کہ اس کی بیاری بھائی کو مال نے راستے سے ہٹایا ہے، اپن جیجی بشریٰ کی وجہ ہے۔ وہ اسے بہو بنا کرجلدی سے آمنہ کی جگہ پر لانا جا ہی تھیں۔ مجھ لوگ حق رکھتے ہیں، حق جتاتے ہیں، حق ما نگتے ہیں، مر کچھ حق لیتے ہیں، انہیں کسی کی پروانہیں ہوتی \_ تلبت نے بھی ایسائی کیا تھا۔

بشری فرخ کی تھیرے کی ما تک تھی ، مگراس ول كاكياكياجائے كيروه آمنه يرآح كيا تھا۔ فرخ نے بجين کی اس مانگ کو محکرا دیا تھا۔ گھر والوں کا ووٹ بھی آ منہ کے حق میں تھا جتی کہ شیر دل خان نے بھی جب م تے ہوئے بھائی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے آ منہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کرلیا تو تلہت کوہتھیار ڈ الناپڑے،مگروہ اپنی فٹکست کو بھولی نہیں گ

انہوں نے پکا ارادہ کرلیا تھا کہ وہ سیم کی بنی کو

FOR PAKISTAN

W/W/PAKSOCIETY.COM

یادگار ہٹادی گئی میں اضائع کردی گئی ہے۔ آمنہ کا نام
سب بھول ہے تھے۔ گھر کی تاریخ کے کسی صفح پ
آمنہ اوراس کی معصوم بیٹی کا نام ہیں کھا تھا۔ ایک نی
تاریخ رقم ہور ہی تھی اور اس تاریخ کو مرتب کرنے
والے بھی وہ ہی ہاتھ تھے۔ جنہوں نے آمنہ اور اس
کی معصوم پی کو اس خاندان سے بے دخل کردیا تھا،
شاید فرخ کی موجودگی میں اس دیدہ دلیری کی ہرگز
گنجائش نہ نکل پاتی ۔ اس لیے ایک ترکیب کے ساتھ
فرخ کو سامنے سے ہٹا ویا گیا تھا اور اب وہ چین کی
بانسری بجارہے تھے۔ بھی تھی شیر دل خان کا ضمیر
بانسری بجارہے تھے۔ بھی تھی شیر دل خان کا ضمیر
جاگ اُٹھتا کہ شیر دل خان آپ نے اچھا نہیں کیا۔
بانسری بجارہے تھے۔ بھی کھی شیر دل خان کا ضمیر
مائے ہوا کے سامنے کیا جواب دو گئے۔ ' تو وہ گھرا
کر پنا ہیں ڈھونڈ نے لگتے۔ رفتہ رفتہ ان کے شمیر کے
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کمی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کمی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کمی تان کرسوگیا تھا۔

فرخ آگیا اور مال سے لیٹ کر بہت دیرتک
روتا رہا۔ آمند کی یادتازہ تھی اس کی محبت، اس کے
ساتھ گزرے حسین لیحے، معصوم بچی کا گلاب ساچہرہ
اور وقت رخصت آمند کی آنکھوں میں تھہری یا سیت،
ہونٹوں پرلرزتی مسکراہ ہے، پچھ بھی تو نہیں بھول پارہا
تھا۔ ہرگزرالحدروزروشن کی طرح سامنے آکر تزیارہا
تھا، کیا خبرتھی کہ لیحول کی بیہ جدائی دائی بن جائے گی
اور پھروہ کسی کوند دیکھ سکے گا۔ گہت نے اسے بیارکیا
اور آنسو یو نچھتے ہوئے تسلی دی اور سمجھایا۔

"بینا آمنہ کے گردے خراب ہوگئے تھے اور
بین کی پیدائش پرزیادہ خرابی پیدا ہوگئے تھے اور
سے اٹھ نہ کئی۔ ڈاکٹر جیران تھا کہ وہ اسنے دن بھی
کیسے جی لی۔ ورنہ ان کے مطابق تو اسے بہت پہلے
مرجانا چاہیے تھا، مگر ایک روح کو دنیا میں آنا تھا،
موت نے مہلت دے دی تھی۔"

فرخ بری جرانی ہے ماں کی شکل دیکھ رہاتھا۔"

☆.....☆ اب ساری جائیداد ، تمام سرمایداور آص سب شیردل خان کا تھا۔ بھائی رہاتھانداس کی بیٹی اور نہ ہی نوای - میدان صاف تھا۔ شیرول خان ہمیشہ سے جاہ پرست تھے۔ تکہت کی اطلاع کے باوجود شیر دل خان نے مزید کچھ عرصہ کراچی میں لگادیا۔ اس عرصے میں آ منہ کا چہلم بھی ہوگیا تھا۔ گھر میں پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار موسم نظر آرہا تھا۔سب کے چبرے ہشاش بشاش تھے، کچھ در کے لیے شرول خان بھول گئے کہ اس گھر میں جوان موت ہو چکی ہے۔ چندون پہلے وہ واپس آ گئے تھے، مگر وہ کھوئے کھوئے سے تھے۔ انہوں نے بیوی سے بہت کھھ کہنااور یو چھنا جاہا مگرزبان پرجیسے ففل پڑھئے تھے۔وہ آمنے کمرے میں گئے جونے سرے سے جادیا گیا تھا، مگراس کے باوجودانہیں آمنہ کی شاکی نظریں خود پر گڑی نظر آئیں۔ان کواس کی معصوم بی کی آ وازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ تھبرا کر باہرتکل آئے۔ " انكل، آب آ گئے؟" وہ خوشی سے مسكراتی ہوئی ان سے لیٹ گئے۔ " إلى ميس رات كى فلائث سے آيا تھاتم لبآين؟" " میں بھی کل ہی آئی ہوں۔" دونوں یا تیں كرتے ہوئے لان كى طرف نكل گئے۔ " فرخ کب تک آ رہے ہیں انکل؟" اصل بات اس کی زبان پرآگئی " الله جفتے آرہا ہے اور تمہارے ساتھ کون

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

آ منہ کوتو بھی موتی بخار بھی نہ ہوا تھا۔ شادی کے بعد تک وہ اچھی خاصی صحت مند تھی۔ پھرڈ اکٹر نے اتن بڑی خبر کیسے سنادی ؟''

سر پر بم دے مارا۔

بجراتھیں اور ربورٹ لا کرفرخ کے ہاتھ پررکھ وی کسی بے معیر ڈاکٹر سے انہوں نے بھاری معاوضه دے كريہ جعلى رپورٹ تيار كروائي تھى، تاكه منے کو دکھا کر مطمئن کر سکیس۔اس نے پوری رپورٹ يرهى اورسر پكڑ كربينه كيا-كى روزتك وه چيپ چيپ رېا پھر باپ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جہاں آمند کی قبر کے پہلو میں ایک مھی قبراس کی شیرخوار بچی کی بھی تھی۔ اس نے بی اور آمنہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ دریک بیٹا ان پر ہاتھ پھیرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، آمنہ سے معافیاں مانگارہا، پھر باپ کے ساتھ والی آگیا۔ اب اسے کم میں ہر قدم پر بنی سنوری بشریٰ ملتی، شوخ و چنچل ملکصلاتی ناز و ادا سے شوخیاں بھیرتی ہوئی۔ وہ اسے خالی خالی نظروں سے تکتا رہتا۔ وقت بری تیزی سے گزررہا تھا۔ اس کے سامنے حالات کا گور کھ دھندا اور نت نے رنگ میں زندگی کے عجائبات تھے جواسے ہرپہلوجران کررہے تے۔ آمنہ کو وہ صبر کرچکا تھا کہ شاید مشیت ایز دی یمی تھی، مراس کی روح سے شرمندہ تھا وہ اس کی حفاظت نه كرسكا \_ا سے بيا چھى طرح انداز ه ہو گيا تھا كەنفرىق، بىكا تى كەس ماحول مىس كوئى كىپ تك زندہ روسکتا تھا، جبکہ آمنہ تو بڑے نازک احساسات کی ما لک اور بردی غیورلز کی تھی۔میرے خلوص اور اے کوئی شک وشہ ہیں تھا۔ یقینا اس

مجھے معاف کردیا ہوگا، کیوں کہ اس کا دل دریا تھا، لیکن مسئلہ بشریٰ کا تھا۔ایک دن تکہت نے آنسو بھری آنکھوں سے فرخ سے کہا۔

"بیٹا بھول جاسب کچھ، وہ اتی ہی مخضر زندگی

الکرآئی تھی۔نہ بیار ہوتی تو کوئی حادثہ اس کی موت

کا سبب بن جا تا۔ بشر کی بہت اچھی صورت، سیرت

ہرچیز میں خوبیوں کی مالک ہے، گوکہ آمنہ سے تہماری

شادی ہونے تھے، کین اگراب میں بشر کی کے لیے ان کے

سامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی ہیں لوٹا کی

سامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی ہیں لوٹا کی

سامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی ہیں لوٹا کی

سامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی ہیں لوٹا کی

سامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی ہیں اوٹا کی

مامنے جھولی بھیلاؤں تو وہ جھے بھی خالی دیں گے، انگار

سامنے جھولی کے میا ید یقین نہ کروگر یہ خقیقت ہے

کہ وہ آمنہ کی موت پر بہت روئی ہے۔ اس کی

مغفرت کے لیے پڑھ پڑھ کر بخشا ہے۔ تہمارے

مغفرت کے لیے پڑھ پڑھ کر بخشا ہے۔ تہمارے

موالے سے وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بیچ وہ تہماری زندگ کے سارے کا نے اپنی

میرے بی بی بیس کر سکتے۔"

فرخ نے بھیگی پلیس اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ '' امی اگر آپ کی خوشی یہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آمنہ نہیں تو کوئی بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''اس کی آواز میں اُوائی تھی۔ فرق نہیں پڑتا۔''اس کی آواز میں اُوائی تھی۔ '' مگ مگ جو میری جان '' مال نے آ

" جگ جگ جيوميري جان ـ" مال نے اسے گلے سے لگا کرکہا۔

☆.....☆

کہت نے ذرا بھی اسے سنجلنے کی مہلت نہ دی
اور دوسرے ہفتے بشری اس کی شریک م بن کراس کی
زندگی میں شامل ہوگئی۔ بشری نے اپنی محبت اور
ہاتوں سے بہت جلد اسے سنجال لیا تھا۔ فرخ
منافقت پسندنہیں کرتا تھا اس لیے اس نے ماضی کے
دریکوں کوا نے ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ وہ دو کشتیوں کا

مافرنبیں بناعامتا کے 300 ا

☆.....☆

شیردل خان نے اپ طقے میں بردانام اور کافی دولت کمائی تھی۔احسن سے دہ بہت خوش تھے۔ان کی ترقی اور اس نیک نامی میں احسن کا بہت بردا ہاتھ تھا۔ احسن نے بردی محنت اور دیانت داری سے کام کیا تھا۔ آخرا کیک دن اس نے اپ اندر ہمت پیدا کر ہی گی، آخرا کیک حرصے سے دہ موقع کی تلاش میں تھا۔ آج دہ موقع ہاتھ آئی گیا تھا۔ شیر دل خان بہت خوش وہ موقع ہاتھ آئی گیا تھا۔ شیر دل خان بہت خوش محصے۔احسن نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا۔

" مراگر میں آپ سے پچھ مانگوں تو انکار نہیں کریں گے؟" " ہاں ، ہاں مانگ کرتو دیکھو۔ کیا مانگنا چاہتے ہو۔ دولت، بنگلہ کوشی، کپنک ٹور پر جس ملک میں جا ہونجیج دول یا پھراسٹنٹ ڈائر یکٹر بنادوں۔"

چاہو جا دول یا چارا مست دورت رہادوں۔ "دنبیں سر جھے کوئی عہدہ، دولت، بنگلہ کوشی یا کسی ملک کی سیرمطلوب نہیں ہے۔"

" بحركيا جاہے ہو بھئ، كھ بولوتو۔" شير دل خان نے ایک قبقہ لگایا۔

" سرمیں عاشی کوائی زندگی میں شامل کرنا جاہتا ہوں۔ آپ جھے اپنا بیٹا بنا لیں۔"

شیر دل خان کے چیرے کا رنگ ایک دم ہی متغیر ہو گیا۔ وہ ایک دم ہی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑی اجنبی نظروں سے انہوں نے احسن کو دیکھا اور دھاڑ کہ یہ ل

ر بوسے۔
'' عاشی کا ہاتھ مانگنے سے پہلے تم نے اپنی حیث اور بری حیث اور بری حیث نہیں کوئی شخت اور بری میٹ نہیں کوئی شخت اور بری ہات نہیں کہنا جا ہتا۔ بہتر نہی ہے کہ اب تمہاری زبان پرمیری بنی کانام نہ آئے۔''

ود سینه صاحب بیٹیاں تجوریوں میں رکھنے کی بینہیں ہوتیں اور ندی کسی سائل پر سوال کی پابندی بیز نہیں ہوتیں اور ندی کسی سائل پر سوال کی پابندی

لگائی جاعتی ہے۔میرااورآپ کا ساتھ پانچ سال کا ہے۔دن رایت محنت کی ہے میں نے۔آپ کا ہر حکم بجالا یا ہوں، بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ گھر کے ایک فرد کی حیثیت ہے آپ کی فیملی نے مجھے عزت وی ہے میں نے بھی آپ کا اعتبار تو ڑنے کی کوشش مہیں کی اور میراباپ بھی کوئی معمولی آ دی نہیں تھا۔ ایک سرکاری محکم میں اعلیٰ عبدے پر فائز تھا۔ بہت معززاور ہردل عزیز ہستی۔بدستی سے وہ محکمہ دیوالیہ موكيا-اي مم من البيس مارث النيك موا اور وه ال ونیاہے چل بسے اور جارے خاندان پر مصیبتوں کے بہاڑ ٹوٹ یوے، مر میں نے ہمت جیس ہاری۔ رات دن تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک کردیے، آخرایک روزمیری محنت رنگ لے آئی اور میں نے ایم ایسی اجھے غمروں سے یاس کر کے ساعلیٰ مقام عاصل كرليا \_ مجه من كيا كي نظرة في آب كوكه اتى حقارت سے میراسوال روکرویا۔ بیمیراحق تھا،جس آ تکن میں بیری ہوگی پھرتو آئیں گے۔آپ ایک بار پر شندے دل ہے سوچے گا کہ میراسوال بھے تھایا غلط؟ "بيركه كروه چلاكيا-

شردل خان غصے میں بل کھانے گئے۔ آئیں
اس کی جہارت پر جرت تھی۔ یہ دوکوڑی کے لوگ
اپ ہاضی کو بھول کر، اسے بنا سنوار کر پیش کرنے
میں ذرائیں جھکتے ۔ تب بی احسن کی کبی ہوئی باتوں
کی بازگشت ان کے اطراف میں گو نجے گئی۔
مرکاری محکمے میں اعلی عہدے پر فائز تھا۔ وہ بہت
معزز اور ہردل عزیز ہستی ..... 'اور شیر دل خان ہوش
میں آ گئے ..... مگر ابھی ان کا طنطنہ باقی تھا۔

"اونههرب یول بی کہتے ہیں۔" کہ……کہ

ووشيزه 89

### W/W/PAKSOCIETY.COM

نظروں سے شوہر کودیکھا۔
''آپ صاف بتا کیں بات کیا ہے؟''
'' وہ سیٹھ اظفر علی کے اکلوتے بیٹے افضل علی کا پروپوزل ہے۔ برنس کی دنیا کا بےتاج بادشاہ۔ اس کا بیٹا ہیروں سے کھیل رہا ہے۔ میرے سارے قرضے معاف ہوجا کیں گے اور آیک کے بجائے کی قرضے معاف ہوجا کیں گے اور آیک کے بجائے کی قرضی نے کھائے کا سودا تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آ کے کی طرف دیکھتی تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آ کے کی طرف دیکھتی تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آ کے کی طرف دیکھتی تد بڑے ساتھ بوکس۔
میری نا ہے تو کہ تا ہے گئور تھا۔ گلہت تو برکساتھ بوکس۔

''بات تو آپ کی ٹھیک ہے گرعاشی راضی نہیں ہوگی۔انی صورت حال میں جبکہ احسن آپ کے ذیر عماب آگیا ہے۔ وہ یہی خیال کرے گی کہ احسن کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔''

" تم مال ہو بہتر طور پر سمجھا تنگتی ہو۔" وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کراُٹھ کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے جلے گئے۔

مین سوچ میں پر گئیں۔ان کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ کس طرح پیربات کریں۔

عافی کو پچھ معلوم ہوا پچھ ہیں۔ کتنے ہی دن گزر گئے احسن گھر نہیں آیا تھا۔ نہ کسی نے اس کی غیر حاضری محسوں کی اور نہ ہی کوئی تذکرہ کیا۔ پچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ کسی نے اسے مہم سابتایا تھا کہ احسن کونو کری سے نکال دیا گیا ہے، مگر کیوں؟"

عاشی البھن کا شکارتھی۔ بیسوال اسے پریشان کردہا تھا۔ وہ احسن سے ملنا جاہتی تھی، ادھراحسن بھی اسی طرح سوچ اور کشکش میں مبتلا تھا۔سارے راستے بند ہوگئے تھے۔ ابھی چوٹ کا زخم تازہ تھا اور لوہا بھی گرم تھا اور یہی وقت تھا کہ گرم لو ہے پر چوٹ لگادی جاتی ۔ احسن نے منصوبہ بندی کرلی۔ واظل نہیں ہونے دیا گیا اور اسے فرم سے نکال دیا۔
اس نے بہت کوشش کی۔ اکا وُنٹوٹ ، کلرک، بنیجر ہر
کوئی اپنی جگہ جیران تھا کہ بغیر کی نوٹس اور خطا وقصور
کے احسن کو یوں اچا تک کیوں نکال دیا گیا، مگر کسی کی
ہمت نہمی جوکوئی ہو چھتا یا کہتا۔ احسن کا بس نہیں چل
رہا تھا کہ شیر دل خان کوشوٹ کر دیتا۔ آفس میں بھی
مکمسر پھسر شروع ہوگئ تھی۔ سب کی آنکھوں سے
ناگواری چھلک رہی تھی۔ احسن کا بی سارا ہولڈ تھا
آفس میں۔ وہ سب کا دوست اور ہمدر دیھا۔ ہیدکیا
ہوگیا۔ سب کی ہمدر دیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اصل
ہوگیا۔ سب کی ہمدر دیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اصل
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح بھیل جاتی ہیں، مجرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
سب نے خاموثی اختیار کرلی۔

مر میں گلہت کو جب معلوم ہوا تو وہ سخت برہم ہوئیں۔

" میآپ نے کیا کیا۔خوانخواہ اسے اپنا دشمن بٹالیا، جبکہ اس بات ہے آپ بھی بے خبر نہیں کہ عاشی بھی احسن کو پسند کرتی ہے۔لڑکا تو اچھا تھا۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی برانہیں تھا۔ وہ محتی، ذبین اور ایماندار بھی تھا۔

پرکیا وجہ کی کہ آپ نے اتا سخت قدم اٹھالیا۔
اگراس نے عاشی کا ہاتھ آپ سے مانگ لیا تو یہ دنیا
سے کوئی انو کھی ہات نہ تھی۔ ' وہ بہت غصے میں تھیں۔
''ہاں بے شک بہ کوئی انو کھی بات نہ تھی۔' شیر
دل خان نے کہا۔'' لیکن جب ہمارے پاس اس
سے بہترین پر و پوزل موجود تھا تو پھر میں کیوں اس
گٹیا شخص کی حوصلہ افزائی کرتا، پھر وہ کی وقت بھی
میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے
میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے
آفس سے ہی نکال باہر کیا۔' وہ فخر سے مسکرائے۔''
اب مجھ سے پوچھو وہ پر و پوزل کون سا
ہے؟'' گاہت کا موڈ خراب تھا۔ انہوں نے تیکھی

آ سان کامکن ہوتا ہے۔''اس نے مخضر جواب دیا۔ عاشی نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھے ڈرائیونگ کرریا تھا اور نگاہیں ونڈ اسکرین پرجمی ہوئی تھیں۔ وہ اُلھے منی تھی، لیکن اس نے پوچھنا مِناسب نبيس مجما، كيون كه كارى رش مِن مِيسَ عَنْ عَيْ تھی۔ دونوں کے درمیان خاموثی کی دبیر جادرتی ہوئی تھی۔ٹریفک کے شور کی آوازیں تھمیں تووہ اسے خیالوں سے نگلی۔ اس نے گھبرا کرسامنے دیکھا تو كورث كى عمارت نظرا كى ، تووه كنگ ى رو كئ '' آ وِ چلیں یہی وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسان کاملن ہوتا ہے۔'' احسن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھا مادہ میکا نکی ایداز میں اس کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔احسن نے سیجے کہا تھا کہ یہاں آ کر احماس مث جاتا ہے۔اب وہ خیالوں کی دنیا ہے بابرنكل آئى تھى۔اے ايك محورال كيا تھا۔اے بہت کھ یادآ رہا تھا۔اس کی آ تھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے تھے۔ مال اور باپ کا کردار کسی جگنو كى طرح بجهر ما تفااوران كے عقب سے احسن اور آمنيه كا چره نظراً رہا تھا۔ تھی بچی كی كلكارياں كونج رہی تھیں۔ آ منداور بچی اس دنیا میں نہیں تھیں، کیکن احسن زندہ تھا۔اس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اب وہ زخمی شیر دھاڑتے ہوئے اینے ہی زخم حاث رہاتھا۔سب کے چہروں سے نقاب اتر گیاتھا اورعاشي كووه وقت يادآ رباتهاجب شيردل خان اس کوایے ساتھ پہلی بار گھریے کر آئے تھے۔اس وقت عاشى اسكول مين يرمقتي تقى ـ " كلبت بياحس برا ذين اور باصلاحيت نوجوان ہے۔ ابھی اس نے ایم بی اے کا امتحان اعلیٰ تمبروں سے پاس کیا ہے، اور میں نے اپنے آفس کے لیےاس کا انتخاب بطور پر چیز آفیسر کیا ہے۔''

اس نے احسن کوفون کیا۔احسن اس کی آواز سنتے بی بحرُک اٹھا۔ " عاشی تم نے بھی رابط نہیں کیا کم سے کم مجھے پرمہ تو دے دیش ۔''وہ مسکرایا۔ "كا بكا يرسه موش من توبين آب؟"وه یخ پڑی۔ " وہ میرا مطلب نوکری سے تھا۔ پریشان كيول ہوكئيں۔" " پریشان تو آپ نے کردیا ہے مجھے، کئی دنوں سے فون کیانہ ہی گھر آئے۔ آپ آ ف بھی لہیں آ رہے ہیں۔آپ کے اور پایا کے درمیان كوفى مسئله بيكيا-" 'میں نے بہت بار کوشش کی تحر ..... ثایر تہارا سیل خراب ہے اور پیچقیقت ہے کہ ہمارے پیچ میں تم آئى ہو۔ 'وونس برا۔ "كيإمطلب؟" عاشى كربرا كئ\_ " تم آ جاؤ۔سب مجھ میں آ جائے گا۔ میں بس اسٹاپ برتمہارا انظار کروں گا۔'' فون بند کرتے ہی وہ تیار ہوکر عارفہ سے کہا۔ "میں کھودر کے لیے آصفہ کے یاس جارہی ہوں، ای بوچیس تو بتادینا۔ 'وہ عارفہ کے جواب کا انظاركي بغيركيث عظل كي-وہ بس اساب بینی تو احسن سامنے ہی گاڑی ہے لیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب پیچی تو احسن نے درواز ہ کھول دیا۔ وہ اندر بیٹے تی۔ احسن نے ڈرائیورنگ سیٹھ سنبالتے ہی گاڑی کی رفنار تیز کردی۔ " بم كمال جارب بين؟" اس في وعد

اسكرين يرنظر جمائے يو جھا۔

"اشاءالله" كلبت ال كقريب آكس -"

اوہ آئی ایم ویری سوری۔ تشریف رکھے۔'' عاشی نے شرماکر، جھینپ کرکہا۔ '' جی شکریہ۔ میں صرف یہ چیزیں پہنچانے آیا تھااورآپ کے پاپانے کہاہے کہ وہ تھوڑ الیٹ آئیں گے۔'' وہ جانے کے لیے مڑا۔ '' چائے تو پی لیں۔'' تلہت نے آئے بڑھ کرکہا۔ '' سوری میڈم میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔''

وہ سلام کر کے بے نیازی سے نکل گیا۔ بیان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور دونوں کے ول ایک ساتھ دھڑ کے تھے۔ وہ چلا گیا تھا، مرا بی خوب صورت برسنالني كاسحراس برجيمور حميا تفا\_احسن کووہ معصوم ی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔اب اکثر شیر دل خان اس کوایے ساتھ کھر لانے لگے تھے۔ وہ ان كراته كرے من بي كرة فس كے معاملات وسلس كرت اوروه خود جائے في كر جلا جاتا۔ان دونول يس مكرا بث كاتبادله بوجاتا، يحررفت رفته ان دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔خصوصاً تکہت اس کی بہت تعریف کرتی تھیں، وہ تھا بھی ای قابل۔ آمنہ احسن کی آیی کے کوچنگ سینٹر میں ٹیوٹن پڑھنے آئی تھی شاہین .....احسن کی بہن نے آمنہ کو اپنی بیٹی بنالیا تھا۔ آمنہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس نے احسن کو اینا بھائی بنالیا تھا۔ آ منہ سے ملنے کے لیے بھی بھی فرخ سینٹرآ نے لگا تھا۔اس کی احسن سے دوسی ہوگئی تھی۔فرخ نے اپنا پر اہلم احسن کو بتادیا تھا کہ وہ آ منہ سے شادی کرنا جا ہتا ہے، مگر والدین راضی تہیں

'یار مجھےتم جیسالا کھوں میں ایک بہنوئی کہاں ملے گا۔ میں اپنی بہن اور دوست کی خاطر ہرطرح تعاون کو تیار ہوں، گرتمہارے والد میرے پاس ہوتے ہیں۔اس لیے میں کھل کرسا مے نہیں آسکا۔ صرف دعائی کرسکتا ہوں۔''

بیاآپ کے والد محرم کیا کرتے ہیں؟'

'' میرے والد فوت ہو بھے ہیں اور والدہ میری پیدائش کے وقت انقال کرئی تقیں۔ میری ایک بوی بین ہیں ہیں میں ان کے پاس رہتا ہوں۔ میرے والد ایک سرکاری محکے میں اعلی عہدہ پر قائز تھے۔ وہ محکمہ دیوالیہ ہوگیا تھا اورای صدے میں ان کو ہارٹ افیک ہوا اوروہ چل ہے، پھرآپی مجھا ہے ساتھ لے آئیں۔'
اوروہ چل ہے، پھرآپی مجھا ہے ساتھ لے آئیں۔'
'' بیٹا پھر تو تمہارے والد بوے آ دی ہوں سے۔'' عمبت مسکرائیں۔

''جی آپ کاخیال درست ہے۔ والد کے قرض داروں نے ان کی تمام جائیداد، زمین، کیش سب کا بنوارہ کرلیا۔ ہمارے تھے میں کچھ نہ آیا۔ آئی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہیں میں نے جاب کی اور مجرجی آپ کی انڈسٹری میں آگیا۔''اس نے مسکرا کرعا جزی سے سرجھکالیا۔

"اورتمهارے اس بہنوئی ؟"

"میری آپی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔اس لیے بہنوئی نے دوسری شادی کرلی۔آپی میرے ساتھ ایس یہاں کو چنگ سینٹر کھول لیاہے۔" یہاں آ کراس کا انٹرو یوشتم ہوگیا۔

''اوہ .....' کلمت نے ہونٹ سکوڑے جیے اس خبر نے انہیں مایوں کر دیا ہو۔ احسن کی ملاقات عاشی سے ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس نے اپٹی سہیلیوں کو اپٹی برتھ ڈے پارٹی دی تھی۔ وہ کچھ سامان گھر لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا کیک تھا۔ وہ سکرائی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ دہ بہت حسین لگ رہی تھی ، کیا آپ فوڈ کمپنی سے آئے ہیں؟'' وہ کچھ جواب دینے والا ہی تھا کہ سے آئے ہیں؟'' وہ کچھ جواب دینے والا ہی تھا کہ

''ارے عاشی بیٹا یہ تمہارے پاپا کے آفس میں نے ابائنٹ ہوئے ہیں ،ان کا نام احسن ہے۔''

''عاشی میرے ہاس شیر دل خان کی بنی ہیں ،اس حوالے ہے میراجھی ان سے تھوڑ ابہت تعلق ہے۔' " صرف تھوڑا بہت؟" آ منہ نے شریر نگاہوں ہے احسن کو دیکھا اور گھبرا کرشا ہین کی طرف ویکھا تو انہوں نے اسے گلے سے لگالیا۔ عاشی کی پیشانی عرق آلود مو كئي \_احسن بابر جلا حميا \_ شاہین نے مسکرا کردیکھااور عاشی کو بٹھا کرکہا۔ " تم دونوں باتیں کرو۔ میں جائے لاربی ہوں۔' وہ چلی کئیں تو آمنہ نے عاشی سے پوچھا۔ "عاشيتم محمداحس كو پسند كرتي هو؟" '' پتانہیں'' وہشر ماگئی۔ " مگر مجھے سب معلوم ہے۔ عاشی میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ بہت پیار دے گائمہیں۔تم اس کا بره ها مواباته تقام ليناءاس كي محبت ردمت كرنا-" عاشی نے سر جھکالیااور کوئی جواب نہیں دیا۔" عاشی شاہین آئی بہت انچھی اور محبت کرنے والی <u>"</u>ہاں مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن میرے گھر والے بھی ہیں مانیں گے آبی۔ " تم مُحلِك كبتى ہو مر احس بھائى ميدان چھوڑنے والے مبیں ہیں۔ وہ تمہارے کیے سنجیدہ ہیں۔وہ تہارے کے کھند کھضرور کریں گے۔" پھرشاہین جائے لے آئیں اور تینوں نے بیٹھ کر جائے بی۔انہوں نے اس سے پھرآنے کا وعدہ لے کر رخصت كرديا اوريول عاشى كومعلوم موكيا تفاكهاحسن آ منہ کا بھائی ہے اور اس کی وہ بد کمانیاں جوشا ہیں کے بتانے پر کہ آمنہ کو میں نے اپنی بنی بیالیاہ، اس کے ول میں بیداہو گئے تھیں،سب ختم ہو گئے تھیں۔ عبدالغفار خان كا انقال موكيا تها اورشير دل خان نے مرتے ہوئے جمائی سے ان کی آخری

"بال مير ك ليه وعائيس عى كافى بين اللهاي بندول کی دعا تیں جلدین لیتاہے۔"فرخ نے کہا۔ اتی دوئی ہونے کے بعد بھی احسن نے بھی اس سے عاشی کا ذکر بیس کیا تھا، حالانکہ کی بار بات زبان يرآتة آتے رو كئى، مراحسن كوبيخود غرضى لكى۔اس نے جو کرنا ہے خود کرے گا۔ ایک بارعاثی آمنہ سے ملنے سینٹر آئی ، اس نے وہاں احسن کو دیکھا۔ کیونکہ شابین نے کھر میں ہی سینٹر کھولا ہوا تھا،اس کے لیے اس نے دو کمرے مخصوص کرلیے تھے۔احس بھی اسے دی کھ کر تھتک گیا۔ "أب يهال-"احسن نے يو جھا۔ من يهال ميري آني آمنه يهال شوش يوصف آنی ہے۔ میں نے سوجا کھر کے بجائے لیبی ان ہے یہاں ل اول ۔" "اوہ تو میزی بہن سے ملنے آئی ہیں۔چلواس بہانے ہی آ ب سے ملاقات ہوگئے۔" " آمنہ آپ کی بہن .....؟" وہ حمرت سے بولى يتب عى شابين اورة منهة كنيس-"ارے عاشی تم ۔ "وه دور کراس سے لید گئی۔ " آ بی میرادل آپ سے ملنے کوچاہ رہاتھا۔ میں يہاں آگئ آپ سے ملنے کے لیے۔"آمنہ نے اے پیارکیا، پھرشائین آ کے برھیں۔ "آمنے میں نے آپ کا بہت ذکر سُنا ہے اور بیمی کہ آ ہے آ منہ کی تایازاد ہیں۔ 'وہ عاشی سے " دوسری بات بیآ منه میری منه بولی بهن ہے اور اب لگتا ہے جیسے وہ میری مال جائی جہن " اور آنی ایک اہم انکشاف تو رہ ہی گیا۔" حسن بنساتووه جمی ہس پڑیں۔

کافی در ہوگئ ہے۔اس وفت شدت سے جائے کی طلب محسوس ہور ہی تھی۔' آصفہ نے برگراور جائے کا آرڈردے دیا۔

'' کیا کیا شاپنگ کرڈالی آنٹی۔'' آصفہ نے گفتگوکا آغاز کیا۔

'' کھسوٹ پیں اور اس کی میچنگ ہے۔ اب ماشاء اللہ عاشی کا گریجویش کمل ہوگیا ہے۔ فرخ کی طرف سے بھی فارغ ہوچکی ہوں۔ اب عاشی کے فرض سے بھی فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ اس ہفتے سیٹھ اظفر علی کے گھر سے کچھ خوا تین عاشی کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ تمہارے انگل کے برنس پارٹنراور دوست کا بیٹا ہیں۔ تمہارے انگل کے برنس پارٹنراور دوست کا بیٹا ہے افضل علی۔ بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہیں۔'' ''ادہ۔'' آ صفہ کے منہ سے فکلا۔ اس عرصے میں دونوں جائے تی چکی تھیں۔

''ایک بات گہوں آنی ۔'' آصفہ نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

'' ہاں، ہاں کہواورتم 'تو عاشی کی سہیلی ہو،تم خود آ جاناان لوگوں ہے بھی مل لینا۔''

''آئی جب بیٹی کا نکاح ہوجائے تواسے زیادہ در گھر میں نہیں بٹھانا جا ہے۔ آپ ان لوگوں سے معذرت کرلیں اور عاشی کی رحقتی کی تیاری کریں۔'' ''کیا کہاتم نے ۔۔۔۔کیا مطلب ہے تمہارا۔۔۔۔کیسا نکاح ،'س کی رحقتی۔'' وہ گھیرااٹھ کر کھڑی ہو کیں۔

"آپ کے لیے بیخبر کی دھاکے لیے آم نہیں۔
عاشی اوراحس نے کورٹ میرج کرلی ہے۔ بیکوں
ہوا؟؟ بیرآ پ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھ
سے توعاشی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ
اس کے لیے بچھ نہ سوچیں کہاس نے اپنے راستے کا
استخاب کرلیا ہے۔"

بیش کروہ دھم سے کری پر گرگئیں۔ان کی سیس تیز تیز چلے لیس -آصفہ نے پانی کا کلاس ان

خواہش بوری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔اس کیے مجبورا آمند کی شادی فرخ سے کردی، مراس کے بعد ہونٹوں پر جیپ کی مہر لگالی تھی اور خود باہر چلے گئے تھے۔ جیسے پیچھے جو کھے بھی ہوتا رہا، مروہ اس میں شامل نہیں تھے، بیان کی بھول تھی۔اس کا حساب تو ان کو یوم حشر کے دن وینا پڑے گا۔ فرخ بہت اچھا اور ملح جوانسان تھا۔وہ آمنہ کی موت کو خاموتی ہے سهه عميا تھا اور جيپ جاپ بشريٰ کو اپني زندگي ميں شامل کرلیا تھا،لیکن عاشی کے دل میں حنجر اتر کھئے تھے۔ برسی بلانگ سے آمنہ کواس کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا اور آمنہ کی زندگی سے کھیلنے والے اس کے مال باب تھے۔ یہ بات اس سے مضم تہیں ہورہی تھی۔اس کی آ محصی خون کے آنسورو تی تھیں۔ بهروه واقعدرونما مواجس كى وجهسة شيردل خان نے احس کواپی فرم سے نکال باہر کیا تھا۔اس کے بعدوہ کچھ ہوگیا تھا جس کے بارے میں عاتی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آ منہ نے کچ کہا تھا کہ میرا بھائی میدان چھوڑنے والانہیں مراب کیا ہوگا؟"

بیسوال اس کے دل میں کچوکے لگار ہا تھا۔ زمین وآسان کاملن تو ہوگیا تھا، مگر جوطوفان اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کی طرف بردھ رہا تھا اسے کون روکے گا؟''

وه گریجویش کرچگی اوراب اظفر علی کی قبلی کو آن سے کون روک سکتا تھا، پھرایک اوردها کا ہوا۔ آففہ کو گئیت بیگم شاپنگ سینٹر میں مل کئیں۔اس نے یہ موقع ہاتھ ہے نہ گنوایا۔ وہ ان کو ساتھ لیے یہ موقع ہاتھ ہے نہ گنوایا۔ وہ ان کو ساتھ لیے جا کر بیٹھ گئی اورایک طرف میں جا کر بیٹھ گئیں۔

"" نی اس وقت جائے کی بردی طلب ہورہی ہے، کیوں ندایک ایک کپ جائے پی لی جائے۔" "د جیتی رہو بٹی مجھے بھی گھر سے نکلے ہوئے

ووشيزه 94

سائسیں پھول رہی تھیں اور وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ عاشی اتھی، اپنے بال پیچھے کیے۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پو تحقیے اور اپنی لہو ہوئی آئھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ سسکیوں کے درمیان بولی۔

' ' محرمیں جو پچھآ پ کرتی رہی ہیں۔ دفتر میں جو کھھ پایانے کیا۔ آپ جھتے ہیں کیا ہم بے خرتھ؟ آب نے جس طرح سلوبوائزن کے قطرے بلا بلا كراور نشے كے الجكشن لكوالكوا كرميري معصوم آيي اور جان سے عزیز بھائی اوراس کی نوز ائیدہ بی کونل کیا اور اپنا جرم چھیانے کے لیے کسی بے ضمیر ڈاکٹر سے جھوتی رپورٹ تیار کرواکر ہم لوگوں کی عدم موجود كى مين اسے سپر دخاك كرديا۔ان سب باتول ہے ہم بے خرنہ تھے، پھرجس پلانگ سے پایانے سیٹھ اظفر علی کی دولت حاصل کرنے کے چگر میں احسن كوفرم سے نكال ديا - كيا بيسب معمولي تفا-كيا اس نے میراہاتھ مانگ کر گناہ کیرہ کردیا جو یایانے أن كوسرا وي \_ وه بي بهي جانة تنظ كه مين أن كو جا متى مول اور يايا جانة تصاحس مين وه سب خوبیاں موجود ہیں جو فی زمانہ شادی کے لیے ایک التحصنو جوان میں ہوئی جائیں۔ای میں کوئی منڈی میں بلنے والا جانورمہیں جوآب اور پایا زیادہ سے زیادہ بولی لگا کراہیے مفاد کی خاطر مجھے افضل کے باتھوں جے دینا جا ہے تھے۔ میں آج کے دور کی پڑھی لكهي باشعوراركي مول، جوآ تكهول ديكهي كمهي تبيس نکل عتی۔ اب آپ کا جی جائے مار ڈالیں۔ مار د بیجیے مجھے، ایک خون اور مہی۔''

روتے روتے عاشی نڈھال ہوگئ تھی۔ عارفہ نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پانی پلایا۔ '' آئی بس کریں، روروکرخودکو ہاکان کرلیا ہے۔ '' آئی بس کریں، روروکرخودکو ہاکان کرلیا ہے۔ کی طرف بڑھایا۔ ''آنی اپنے آپ کوسنجالیے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔'' مگہت بیگم نے مانی کامحاس میں ۔۔ معالی ہ

میں خالی کا گلاس منہ سے لگا کرایک سے سانس میں خالی کردیا اور کھڑی ہوگئیں اور تیزی سے وہاں سے نکل گئیں۔ پیچھے تیجھے آ صفہ آ رہی تھی۔ فرائیور ان کا منتظر تھا۔ جلدی سے دروازہ کھول دیا اوروہ اندر بیٹھ گئیں۔ اس نے ان کوخدا حافظ کہا کین امہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔ آندهی طوفان کی طرح وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ اس وقت عاشی اور عارفہ کے علاوہ گھر میں کو نی نہیں تھا۔ ''عاشی اِدھرآ وُ۔' وہ کمرے میں جا کرچینں۔ ان کا انداز جارحانہ تھا، دونوں گھبراگئیں۔ ''جیچے عارفہ تھی۔ گمر وہ دروازے پرٹھنگ گئے۔ اس کے جیجے عارفہ تھی۔ گہر وہ دروازے پرٹھنگ گئے۔ تاہت

بیگم نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔
"آج مارکیٹ میں آصفہ سے میری ملاقات
ہوئی تھی اور اس نے مجھے سب چھے بتادیا۔ ابتم یہ
بتاؤ کیا یہ سب سج ہے؟ تم نے احسن سے کورٹ

میرج کرلی اور جمیں خبر بھی جیس۔"
د'جی ای بیچ ہے۔"عاشی نے اعتر اف کرلیا۔
د' جم نے ایبا کیوں کیا؟ ..... بولو؟۔" اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جمیٹروں کی بارش کردی ۔عارفہ چنی ہوئی بہن کو بچانے دوڑی۔
دعارفہ چنی ہوئی بہن کو بچانے دوڑی۔
د'امی پلیز آپی کو نہ ماریں، چھوڑ دیں ان کو۔" وورونے کی تو انہوں نے اسے دھکا دیا۔

وہ روئے کی وہ ہوں ہے اسے دھادیا۔ "ہن جاؤ، چلی جاؤ، دفع ہوجاؤ۔" ان کا ہاتھ پھر حرکت کرنے لگا۔ان پر جنون سوار ہو گیا تھا، تب عاشی نے عارفہ کو آہتہ ہے الگ کیا۔ عاشی نے عارفہ کو آہتہ ہے الگ کیا۔ مجہت بیکم بھی شاید تھک کر بیٹھ کی تھیں۔ان کی

دوينيره 95 اي

روتے رہنے ہے آئکھیں سوج گئی تھیں۔اس نے بالوں میں برش کرکے چوٹی کے دو تین بل ڈال کر کھلا چھوڑ دیا۔اتنے میں عارفہ ناشتا لے کرآ گئی۔

'' میرے کیے صرف جائے بنادو۔'' عاشی کی آئیس ہیگ گئیں۔ یہ سوچ اس کے دل و ذہن پر چھائی ہوئی تھی کے لڑکیاں گئی کمزور، ہے بس اور بے اختیار ہوتی ہیں۔ بھی بھی حالات کی سم گری سے وہ الی گرم ہواؤں اپنے گھر اور چاہنے والوں کے درمیان اتنی غیر محفوظ ہوجاتی ہیں کہ اپنے آپ کو آنے والی گرم ہواؤں سے بھی نہیں بھایا تیں۔

''کیا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے کل ہے کچھ نہیں کھایا۔ خالی چائے نقصان دے گی، ایک سلائس لے لیں۔''عارفہ نے ایک توس پر جام لگا کراس کی طرف پڑھایا۔

"عارفتم صرف نقصان کی بات کررہی ہو میں تو پوری کی بوری آگ میں گھر گئی ہوں، نیچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا۔"

" آئی پریٹان نہ ہوں راستے خود بخو دسمنہ جائیں گے اور منزل پر پہنچا کر ہی دم لیں گے۔" وہ زبردی توس اس کے ہاتھ میں دے کر چائے نکالنے گی۔وہ چھوٹے چھوٹے لقے لینے گی۔

احن آپ نے مجھے کس دوراہے پر لاکھڑا کیا ہے،جس کی کوئی منزل نہیں، وہ تصور میں احسن سے شکوہ کرنے لگی۔توس کھانے کے بعداس نے جائے کا کپ ہونٹوں سے لگالیا، تو عارفہ نے ایک اور سلائس اس کی طرف بڑھایا۔

'' پلیز آپی ایک میری خاطر پھر بس۔' عارفہ کی آ تھوں میں التجاتھی اور مجبوراً اسے کھانا پڑا، پھرانڈ ا مجمی کھاہی لیا۔

"شاباش میری آئی کتنی اچھی ہیں۔"عارف نے مراکز کی ایک میری کی گئی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی دری می مراکز کی دری می

کہت کرے ہے چل کیں اور پر گفت کرج کر طوفان ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ شیر دل خان نظی کواری طرح اس کے سر پرسوار تھے۔ عارفہ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی ، روتی رہی۔ '' خدا کے لیے پاپا آئی کو نہ ماریے گا، آئی

مرجائیں گی۔'' ''الی اولاد کا مرجانا ہی بہتر ہے جو مال باپ کے چہرے پر کا لک مل دے۔احسن کوشوٹ کردوں گا۔اس ذلیل، کمینے انسان کی ہمت کیسے ہوئی۔'' غصے میں ان کے منہ سے کف نکل رہاتھا۔

"بالاحسن کوشوٹ کرنے ہے پہلے آپ مجھے گولی ماریں گے۔ اب دہ میراشو ہر ہے اور بیاس نے میراشو ہر ہے اور بیاس نے میر کیا تھا۔ میں اس مقل گاہ میں سانس نہیں لے سکتی تھی، جہاں جیتے جا گئے انسانوں کواپے مفادی فاطرفل کردیا جا تا ہے۔

☆.....☆

فرخ اور بشری شالی علاقہ جات بی مون منانے
کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات دونوں میاں ہوی
میں جانے کیا پلانگ ہوئی کہ ایک دم پانے پلیه
گیا۔ شیردل خان جلدی آفس چلے گئے۔ عاشی تمام
رات بے پینی سے کروٹیں بدلتی رہی اور سوچتی رہی
احسن سے کیے رابط کرے اور یہاں سے کیے نگلے۔
مجھائی لینے کے لیے تیار کیا۔
کرنے اور پچھ کھائی لینے کے لیے تیار کیا۔
احسن بھائی سے رابطہ کرلوں گی۔ آپ جھے ان کا

عاثی نے پیارے اس کے گال تھپتھیائے اور سر اثبات میں ہلاتی ہوئی اُٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہوکر آئینے کے سامنے کھڑی ہوکر خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے رخساروں پر تھپٹروں کے نشان باقی تھے۔ سلسل ''تم چلوعارفہ۔'' تلہت نے چیوٹی بیٹی کوکہا۔ ''نہیں امی میں آپی کے پاس رہوں گی آپ جائیں۔''

پھر نے ڈیزائن کے ڈائمنڈ کے سیٹ، جدید فیشن کے سوٹ اور میچنگ کی چیزیں آئیں اور اسے خاص طور سے دکھائی جائیں۔ وہ بے دلی سے دیکھتی تب اس کا دل خون کے آنسور وتا۔ کاش ان باتوں میں سچائی ہوتی دکھا وانہ ہوتا۔ اپنی جھوٹی انا اور ہوس کی ملمع سازی نہ ہوتی۔ گلبت کے جانے کے بعد عاشی نے عارفہ کو نمبر دیے۔ ایک احسن کا دوسرا اپنی عاشی نے عارفہ کو نمبر دیے۔ ایک احسن کا دوسرا اپنی ایک شناسادوست افشاں کا۔

"احسن کو پورا واقعہ بٹانا اور کہنا آئی بہت
پریشان بیں اور پیا نگا کہ تجدید تعلقات کا اب
کون سانیا ڈراما آئے کیا جارہا ہے اور اس میں
کس کا کیا کردار ہے؟ اور افشاں کوفون پر اپنا
تعارف کرادیتا کہتم میری بہن ہوعارفہ اور اس
کوکہنا آئی نے آپ کوفورا بلایا ہے۔ اس کے
علاوہ کچومت بٹانا۔

عارفہ نمبرز کے کر چلی گئی۔ تلبت کا پروگرام سارے دن کا تھا۔ عاشی کواطمینان تھا کہ وہ افشاں سے ملنے کے بعد ہی آئے گی اور اس کا خیال درست نکلا۔ افشاں فورا آگئی۔ افشاں نے اسے خود سے لیٹالیا تھا۔

گزری تھی کہ کلبت بیٹم اندر آسٹیں۔ عاشی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔وہ آ کرایک دم بیٹی سے لیٹ کررونے لگیں۔

"جے معاف کردومیری جان۔ میں نے غصے میں تہارے ساتھ بہت غلط کیا اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کیے احسن کے کھر والوں کو اطلاع بجوادیں کہ آ کرائی بہوکورخصت کرالیں، جو تاریخ و کہیں مے ہم رکھایں مے۔"

عاشی نے غور سے مال کے چرے کو دیکھا جیسے وہ ان کی باتوں کی تقدیق جاہ رہی ہو۔ محبت شرمندہ ہوگئیں۔

" نہ میری جان، تیرے پاپا بھی بہت شرمندہ بیں کہ میں نے اپنی پھول ی بٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ "وہ بے تحاشاس کے گال جو منے لکیس، محرعاشی کوان کی کسی بات کا یقین نہیں آرہا تھا۔

وہ اینے اور احسن کے اطراف ایک اُن دیکھا جال بنتے و کمچدری تھی۔

محرین عاشی کی رضی کی تیاریاں ہونے گئیں۔اے سُنانے کے لیے شیر ول خان کہتے۔"
میں نے عاشی کے لیے ایک بٹکلہ الاٹ کرویا ہے اور احسن کے لیے ایک بٹکلہ الاٹ کرویا ہے اور اس کے لیے ایک بٹکلہ الاٹ کرویا ہے اور اس کے جو ایک آئی اور داماد ان کو ہر آ سائش دول گا، جس سے میری بٹی اور داماد کو شکامت نہیں ہوگی۔ جھے ہر دہ چیز عزیز ہے جو میری بٹی کوعزیز ہو۔"

ای منم کی باتیں اُسے سُنائی جاتیں تاکہ وہ مطمئن ہوجائے۔ادھر کہت کہتیں۔

'' عاشی بیٹا جیولرز کے ہاں چلو اپنی پہند کے زیورات کے لو، ٹاپٹگ خود کروا بنی اورانسن کی '' مراس نے اٹکار کردیا۔''آپ خود خریدلیس'' W/W.PAKSOCIETY.COM

کارروائی بھی تھی، مراہا کہ دہیں۔ دنیا ناانسانیوں اور جرم دسزا کا کڑھ بن کئی ہے۔ سے اور خلص لوگ بھی ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں۔ تم فکر نہ کرو میں تم میں تمہاری پوری مدد کروں کی، مگر راز داری شرط ہے۔ اپنا پروگرام بتاؤ۔''

" احسن پاکستان میں نہیں رہنا جاہتا۔ جب سے پایانے اسے فرم سے نکالا ہے، وہ بہت بددل موکمیا ہے۔ کہتا ہے اپنی صلاحیتوں کو باہر جاکر آزماؤں گا۔"

" محکے ہے تم اس کا پتااور نمبردو۔ میں اس سے خود بات کرتی ہوں۔"

وہ عاشی ہے نمبراور پتا لے کر چلی گئی اور عاشی کو تسلی دے گئی ہے۔

☆.....☆

ماحول برایراس ارسا ہوگیا تھا۔ کمرکا ہرفرد چکنا ہوگیاتھا۔ دیے ہوئے اس طوفان کی آئیس ساعتوں کو گئل کیے دے رہی تھیں۔ عارفہ بہن کا بورا بورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کوسارے نے احسن سے بھی بات کرلی تھی۔اس کوسارے طالات سے آگاہ کردیا تھا۔اس نے عادفہ سے کہا۔ اپنی آپی سے کہنا پریشان نہ ہو۔ افشاں کہا۔ اپنی آپی سے کہنا پریشان نہ ہو۔ افشاں سے میری ملاقات ہو تھی ہے۔

ایک ہفتہ قبل شاہین اپنی کولیک کے ہمراہ عاشی کی رحمتی کی تاریخ لینے آئی تھیں۔شیر دل خان نے اپنے ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ آکر بیٹی کی رحمتی لے جا کیں۔ہم نے احسن کی غلطیوں اور بے وقو فیوں کو معاف کردیا ہے اور اس کی سابقہ سروس بھی بحال کردی ہے۔شاہین نے مسکرا کرکہا۔

''لواحسن تبهارے سرنے تبہیں معاف کردیا ہے اور رفعتی کی اجازت دے دی ہے۔ تم خوانخواو

ان کی طرف سے بدگمان تھے۔''
''نہیں آئی بیٹوئی ڈراما ہے۔ میں ان کے ہتھکنڈوں سے چھی طرح دانف ہوں۔''
''خلنڈوں اے چھی طرح دانف ہوں۔''
''خلوڈرامائی ہی ، بہرحال مجھے جانا ہے۔''
'' ضرور جائے آپ کو جانا بھی جا ہے۔ میرا

کام آسان ہوجائےگا۔'' وہ جاکر دھتی کی تاریخ لے آئی تھیں اور عاشی کو کلے سے لگا کرنستی دی تھی کہ'' گھیرا نائبیں۔'' وہ مٹھائی کے ہمراہ تاریخ لینے گئی تھیں اور پھر چائے بی کر واپس آگئی تھیں۔ گلہت نے بھی اپ علیمے خاص لوگوں کو مدعو کیا تھا۔

اور بالآخر رضتی کا دن آگیا۔ عاشی ڈرائیور کے ساتھ پارلر تیار ہونے کے لیے جلی گئی تھی اور شیر دل خان نے اپنی کارروائی پوری کر لی تھی۔وہ اپنی شیطانی فطرت ہے باز آسکتا تھا بھلا؟؟ انہوں نے کوشی کے جاروں اطراف اور دولہا کے انٹیج کے بیچھے سادہ کپڑوں میں مسلح آدی کے دی

کھڑے کردیے تھے۔

ارفہ نے یہ صورت حال دیکھی تو پریتان ہوگئ۔

"اللہ یہ کیا ہورہا ہے ہیری آپی کے ساتھ؟"

عارفہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے ای سے

پارلر کا نمبر مانگا کر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ وہ

ڈرائیور کی طرف کئی کہ اس کے ساتھ پارلر چلی

جائے۔اس نے مہندی لکوانے کا بہانہ بنایا تھا کر

وہ کا میاب نہ ہوگی۔ گلہت بیکم نے ختی ہے کہا کہ

اگر کھرسے قدم نکالاتواجھا نہیں ہوگا۔ وہ ہم کر بیٹے

اگر کھرسے قدم نکالاتواجھا نہیں ہوگا۔ وہ ہم کر بیٹے

اگر کھرسے قدم نکالاتواجھا نہیں ہوگی کھڑی میں کھڑی

ہوگی اور استے میں شیر دل خان گھرائے ہوئے

ہوگی اور استے میں شیر دل خان گھرائے ہوئے

اندرداخل ہوئے۔

"الجي تك بارات كيول نيس آئي وقت لكلا جار با

آ کیں توشیردل خان غصے بیں تہل رہے تھے۔
'' خیریت توہے۔'' محمت نے قریب آ کر پوچھا۔
'' اس گھر میں اب خیریت کہاں۔ شاہین کے
کوچنگ سینٹر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا گھر
فروخت کردیا تھا، وہ کہیں جلے گئے تھے۔ کہاں گئے
کیے پتانہیں۔ عاشی ابھی تک تہیں آئی اور نہ ہی پارلر
کا پتامعلوم ہوا۔''

"" أخراك كبال كبنجايا كيا تقاء" شيرول

خان دھاڑے۔ ''اس بلڈنگ میں بیوٹی پارلز نہیں تھا۔'' انہوں نے روتے ہوئے انکشاف کیا۔

" گہت ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہمارے ساتھ زبردست دھوکا ہوا ہے۔ " شیر دل خان غصے میں دھاڑے شے۔ نوکر چاکراوران کے ساتھ کرائے کرائے کے قاتل تھر کانپ رہے تھے۔ عارفہ زار د قطار رو رہی تھی۔ عارفہ زار د قطار رو رہی تھی۔ عارفہ زار د قطار رو چاک سے دیکھتی ہوئی جا گئیں۔ وہ بوی پر چڑھ دوڑے۔

چلی کئیں۔ وہ بیوی پر چڑھ دوڑے۔

''تم کیسی ماں تھیں کہتم نے بغیر تحقیق کے اپنی بنی کوایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دہن بنانے بھیجے دیا اور ساتھ میں لاکھوں کا زیور اور عروی جوڑا بھی حوالے کردیا، یقیینا عاشی نے ہماری با تیں سُن کی ہوں گی۔ اس کے سیاری بساط الٹ گئی اور عارف روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جوگڑھا آپ نے اپنی اولا د کے لیے سام کھودا تھا پاپا۔ وہ اس کے لیے ہیں آپ کے لیے تھا، کھودا تھا پاپا۔ وہ اس کے لیے ہیں آپ کے لیے تھا، صرف آپ کے لیے تھا،

☆.....☆

''یہ اپنی نوعیت کی دلچیپ خبرتھی کے پارلر سے دلہن اور بارات سے دولہا غائب ہو گیااور کچھ ہی در میں احسن اور عاشی کا جہاز لندن کے ایئر پورٹ پر لینڈ کرنے والا ہوگا۔'' ہے۔عاثی کہاں ہے؟ ''انہوں نے دھاڑ کرکہا۔ گہت پر بیٹان ہو کئیں۔'' عاشی یارلرگئی ہے، محر تین محفظے سے زیادہ ہو گئے ہیں، نہیں آئی۔ آپ کسی کو بینج کر ہارات کا پتا کرائیں، میں پارلر فون کر کے معلوم کرتی ہوں۔'' وہ فون کی طرف لیکیں۔عارفہ کے چرے پر ہوائیاں اڑرہی تھیں اور شیرول خان کے سکے بندوں نے اپنی راتفلیں سیرھی کرلی تھیں۔

کین وہ 'H.B" ہوئی پارلرکا نمبرہیں تھا۔ان کوغلط نمبر دیا کیا تھا۔انہوں نے اس سے H.B پارلر کا نمبر مانگا لیکن جواب دیے بغیر فون بند کردیا کیا۔وہ فون بند کر کے کیٹ کی طرف دوڑیں اور ڈرائیورسے یو چھا۔

"م عاشی فی بی کوکہاں لے کر گئے تھے۔ تہمارے ساتھ کون کون تھا؟"انہوں نے گھبرا کر یو چھا۔ "آپ نے جو پتا دیا تھا ہم نے انہیں وہاں پہنچا دیا تھا۔ چپوٹی بی بی کوئی سیملی ساتھ تھیں اور متو تھا۔"

"تم بی بی کوکہاں چھوڑ کرآئے تھے؟" "جہاں کا آپ نے بتادیا تھا بیکم صاحبہ" "دوہ بتا کہاں ہے جمھے دکھاؤے"

"وو تو بی بی فی این بیس میں رکھ لیا تھا۔"
گہت کا چہرہ دھواں دھواں ہور ہاتھا۔وہ اپنا پرس لے
کر آئیں اور ڈرائیور سے گاڑی نکا لنے کا کہتے
ہوئے کہا۔

'' مجھے دہاں لے کرچلو جہاں بی بی کو اُتارکر اَئے ہے۔' ساتھ میں انہوں نے متوکو بھی بٹھالیا۔ کچھ دیر بعدگاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔سامنے بلڈنگ پر لگے ہوئے بورڈوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کردیا۔ کہیں بھی کسی بھی بورڈ پر بیونی پارل کا نام نہیں تھا۔ وہ ناکام ہوکر داپس آگئیں۔ کھر WW.PAKSOCIETY.CON

limits

My State

# المالي عورت ، أخراك مرود

بیشرم کنیس، قکر کی بات ہاں۔ جو پھواس کے دل میں ہے، اس کی بڑی بڑی گندی آ تھوں ہے۔ آ تھیں بچھے دو ساری کہانی سناتی ہیں۔ خت وحشت ہے جھے اس کی بوتی آ تھوں ہے۔ ایسے دیکھتے دو الی مشین نث ہو جسے دیدوں میں آر پارد کھنے والی مشین نث ہو جسے میں تا کی بوکی ۔۔۔۔

## أس دوشيزه كافسانه مخاص، جوعزت پرقربان ہوگئی

اور بھی تعااس کے ساتھ؟"

"اونهد! كلّا بى ہوتا ہے دہ، اور كس كے ساتھ ہونا تھا۔ يار دوست اس كى بدمعاشى بركب كا جھوڑ بينے بيں أے۔"وہ اب بھى كيكيار بى تھى۔ پورابدن جيسے بينے بيں شرابور تھا۔

" نامراد نہ ہووے تے۔" عنایت بی بی کی بربراہن جاری تھی۔" حرام خور نے ناک میں دم کرکے رکھا ہے، آخر کس کے پاس جاکر اس کی شکایت کروں۔"

''شکایت تو کرنی ہوگی اس کی اماں! بس بہت ہوگیااور کتنی بار بچا کر لا وُں گی خود کو.....اگر کسی دن تنہایا کراس نے مجھے کچھ کردیا تو۔''

''ہائے رب نہ کرے۔''عنایت بی بی نے بردھ کر بٹی کے لیوں پر ہاتھ رکھ دیا۔

'' بے سوچے شمجھے کیوں اول نول ہولے جاتی ہےلڑ کی ،انجی اتناا ند میرنہیں مجاجو ٹھنگ رہی ہے۔'' ''ادر کیسے میجے کا اند میر …. دیں باراینارشتہ جمیعے زردر بھت اور چہرے پر ہوائیاں لیے وہ آندمی کی رفتارے کھر بیس آئی تھی۔ بیرونی دروازے کو اُس نے اِس شدت کا جھٹکا دے کر کھولا کہ اندر بیٹھی عنایت بی بی خود بخو دائی جگہ ہے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی کو بے اوسان آتے دیکھا تو لیکتے قدموں ہے قریب جلی آئی۔

"كيابواز ينون! مب نويك بنا؟"
"كيا نول يحل ب المال؟" أن ينون من مجمى من بجمى المال؟" أن ينون من من بجمى من المحل المؤود رسته بناكر من الملك ازخود رسته بناكر رخسارون ير بهد فكار تعرب

"لاکھ بارکہا ہے مجھے باہر کے کاموں پر نہ لگا لیکن تیرے کان پر جوں تک نہیں ریکتی۔اللہ قتم، آج بال بال نے کے آئی ہوں۔ وہ بچے راستے میں کھڑا تاڑ رہا تھا مجھے۔مردود نے آج پھر میراہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے۔"

" ہائے میں مرجاواں .....، عنایت بی بی ول مام کررہ گئی۔" کتنا کمینہ ہے ایرار بھی، کلا تھایا کوئی



ہوکرد بوارے ٹک گئی۔

" بیشرم کی نہیں، فکر کی بات ہے اماں۔ جو پچھ اُس کے دل میں ہے، اس کی بڑی بڑی گندی آ تکھیں مجھے وہ ساری کہانی سناتی ہیں۔ سخت وحشت ہے مجھے اس کی بولتی آ تکھوں ہے۔ ایسے دیکھتا ہے جیسے دیدوں میں آریار دیکھنے والی مشین فٹ ہو۔ شم سے بڑی نگل بھوکی آ تکھیں ہیں اس کی فٹ ہو۔ شم سے بڑی نگل بھوکی آ تکھیں ہیں اس کی مین کی، میرا تو دل متلانے لگتا ہے۔ پرسن کے اماں، تُونے اس کے دباؤ میں آ کریا محلے والوں کے چکا ہے، ہمارے انکار پراب ستانے کوئل گیا ہے۔
نیچ راہ میں بھی ہاتھ پکڑتا ہے، بھی او نجی آ واز میں لچر
گانے گاتا ہے۔ دیکھ امال! اپ ٹونے اس کی خبر نہ لی
تو بچے کہتی ہوں، یہ گھر چھوڑ کرکسی دارالا مان میں جا
میٹھوں گی۔' وہ اب چبرے پر بہتا پسینہ اور آ نسو
ایک ساتھ پونچھ رہی تھی۔عنایت بی بی نے آگے
ہوکرا سے بانہوں میں جرلیا۔

'' فکرنیوں کرتی ہے دھی رانی! وہ تیرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ میں ہوں تا تیرے ساتھ۔'' زیتون



نے ماں کے سینے میں منہ جھیالیا۔ کچھ دیراضطراری حالت کے ساتھ یونمی بیٹھی رہی پھر تھٹی آ داز سے بولی۔ '' تیرا ساتھ ہی تو ہے اماں جواب تک اس کی

الم میخی ہے، ورنہ کسی دن کوئی رعایت دیے بغیر اگام میخی ہے، ورنہ کسی دن کوئی رعایت دیے بغیر مجھے چیز بھاڑ کر کھا گیاتو کچھ نہ نیچ گا۔''

سے پیر پیار رسا کار بات بہت ہے۔ '' ہائے اللہ! کیسی نضول باتنیں کررہی ہے زیون! شرم نہیں آتی تجھے۔'' عنایت کی لی نے ناکواری کے ساتھ کیدم اسے پرے کردیا۔وہ پیچھے ناکواری کے ساتھ کیدم اسے پرے کردیا۔وہ پیچھے

ڈرے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ تھانے کی کوشش کی تو یادر کھنا میں زہر بھا تک کے ..... 'عنایت بی بی نے دہل کراس کی بات کا یہ دی۔

''ارے ہاؤلی ہوگئی ہے کیا؟ میں جانے ہو جھتے تخصے جہنم میں دھکیلوں گی؟ مجھے پتا ہے بہت مالدار ہے وہ۔ بھلوں کا کاروبار کرتا ہے۔ بہت سارے ٹرک اورٹرالر ہیں اس کے پاس ….. پرمینوں کی ….. ہے تو گندی فطرت والا ایک عیاش آ دمی نے ریبوں

### W/W/PAKSOCIETY.COM

کے محلے میں پرائی گردیوں کوتا کئے آتا ہے۔ شراب بھی پیتا ہے اور بھی بھار میں نے جوابھی کھیلتے دیکھا ہے اسے نکڑ پر شاہو کی دوکان کے تھڑے پر۔ ہزاروں کی بازی گئی ہے وہاں۔ اور ہزاروں جیت کر افعتا ہے وہاں ۔ اور ہزاروں جیت کر افعتا ہے وہ وہاں ۔ ا

'' تو .....؟'' زینون نے ماتھے پر بل ڈال کر ماں کو گھورا۔'' ہزاروں کی بازی جیتنے والے کوکوئی اپنی وحی دے دےگا؟''

" آئے ہائے، بیکب کہامیں نے؟" عنایت بی بی نے غصے سے سر جھٹکا۔'' میں تیرے اندیشوں کی بات کررہی ہوں زیتون ۔ تُو میری بڑی سونی دھی ہے، تو نہ ڈرا کراس بربخت ہے، تیرے کیے میں کوئی شنرادہ ڈھونڈوں گی۔وہ لا کھواری رشتہ بھیجے پر يهال كون آس لكائے بيشا ہے۔ويسے بھی تھے اس ابرار کے ہاتھ سوچنے ہے بہتر ہے میں آپ ہی تیرا گلاد بادوں۔ مارڈ الوں اپنے ہاتھوں سے اور بادر کھ، وه اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوانا، تب بھی اُس کمینے سے تیرابیاہ نہ کروں گی۔ بیدعدہ ہے تیری امال کا۔" " مجھے تیرے وعدے یہ جروسا ہے امال کیکن سی بتاؤں! بہت ڈرلگتا ہے جھے اس بندے ہے۔ گھرے نکلوں تو اچا تک کہیں نہ کہیں سے نکل کر سامنة جاتا ب-اسد يكفة بى مير به تعديرون سے جان نکل جاتی ہے۔ مجھے رب کا واسطہ ہے امال، مجھے باہر کے کاموں سے معاف کردے۔خود لایا کرساراسوداسلف یا فیر محلے کے کسی بے کور کھ لے لے۔''عنایت بی بی کی آ ونکل گئے۔ ' ہائے زیتون، تیرے باپ \_ یانے جمانکا ہے اس کھر میں۔ کون ہے بس نے ہم ماں بنی کے دکھ بٹائے ہوں بتاکس بحے کو کہوں اس کھر کے کام کے لیے، وہ نو کر محور ای ہے مارا۔ چر کھ کہد دو تو مال با

بہت بُرامناتے ہیں آج کل۔ کہہ کرد کھے کسی بیچے کو کوئی کام، فوراً منائی کرادیتے ہیں۔ کیا کروں دھی رانی، اگر میں گھیا کی مریضہ نہ ہوتی تو آپ جاکر سارے کام کرآئی، پر تُو جانتی ہے یہ تیری ماں کی مجوری ہے۔''

''ہاں اماں، یہی تو مجبوری ہے۔'' زیتون نے مختڈی سانس بھری۔''میرا گھرے نکلے بغیر جارہ کہاں ہے۔''

''ہاں، ٹھیک کہتی ہے تو، ساری مشکل بس عورت ذات کے لیے ہے۔ کہنے کواللہ نے عورت کو پردے والی چیز بنایا ہے گر جتیا وہ چھپتی ہے اتنا ہی آشکار ہوتی جاتی ہے۔ مرد کا بحس عورت کو چھپنے کہاں دیتا ہے زیتون۔ کہیں نہ کہیں اپنے آگے تھینے کاتا ہے۔ اب یہ بچی بات میں مجھے کیسے مجھاؤں۔' عنایت بی بی کی برد بردا ہث جاری تھی۔ زیتون نے عنایت بی بی کی برد بردا ہث جاری تھی۔ زیتون نے بے دلی سے اپنا سر گھٹوں پر رکھ کرآئیس موندلیں، وہ بخت بددل تھی۔

☆.....☆....☆

تفرات کی ماری عنایت بی بی کوزینون کی فکر

لگ گئی تھی۔اس نے محلے کی دوجار عورتوں کوزینون

کی بات چلانے کے لیے کہا تھا، کوئی اچھا رشة مل

جاتا تو اُسے ہی غنیمت جان کے بٹی کے ہاتھ پیلے

کردیتی،اوراس سے پہلے کوئی معقول رشتہ عنایت بی

بی کی دہلیز تک پہنچتا،ابرارس کن لے کرخودہی إدھر

پل کی دہلیز تک پہنچتا،ابرارس کن لے کرخودہی إدھر

کے بغیر اندر جانے کی ٹھائی اور سیدھا کمرے میں

سلائی مشین پر جھی عنایت بی بی کے مقابل جا بیٹھا۔

دوسرا ہے کا احساس پاتے ہی کپڑے سی عنایت بی

دوسرا ہے کا احساس پاتے ہی کپڑے سی عنایت بی

بی نے سراٹھا کر دیکھا تو جیسے دہل کر اچھل پڑی۔

ایک لیے چوڑے نوجوان مرد کو یوں اچا تک اپ

قریب دیکھنا شاید اس کی سوچ سے بھی پرے

قریب دیکھنا شاید اس کی سوچ سے بھی پرے

تھا۔ زیتون ابھی کچھ در پہلے ہی گڑو کی مال کے اپنے گھر کی رانی بنا کر نہ رکھا تو بے شک

ساتھ بازار کے لیے نکاتھی اسی لیے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھااوراس کھلے دروازے سے ابرار دیے یاؤں چوروں کی طرح اندر چلا آیا تھا۔ ابرار نے مسکراتی

چوروں کی طرح اندر چلا آیا تھا۔ ابرار نے مسکراتی آنکھوں سے عنایت ہی ہی کے سراسیمگی میں ڈوبے وجودکود یکھا،تو دانستہ ہولے سے کھنکھاراتھا۔عنایت بی

ربرررریط بوراسیہ ہوئے سے مستھاراتھا۔عنایت کی بی کوجانے کیوں ڈرسالگا،حواس باختہ ی ہوکر ہولی۔ ددیم کی میں سر سے مصلی میں ہوکر ہولی۔

'' تُو ، تُو ، تُو اِدھر کیا کرنے آیا ہے؟'' ابرار کھل کر دوبارہ مشکرایا پھرعنایت بی بی کی پھیلی آئھوں میں جما تک کریے یا کی سے بولا۔

"رشتہ ڈھونڈرئی ہے اپنی دھی رانی کے لیے۔ بھلا میرے ہوتے تجھے کسی رشتے کی کیا حاجت پڑگئی اماں؟"

" بکواس نہ کر۔"عنایت بی بی نے کلس کرائے ڈیٹا۔" میں کہہ چکی ہوں تیری شادی نہیں ہو سمتی زینون کے ساتھ۔"

" کیوں؟" اس نے بھنویں اچکا کیں۔" کیا میں مرد کا بچہبیں ہوں۔"

'' تُو نے غیرت کا بچہ ہے ابرار۔ آخر ہمارا پیچھا کیوں نہیں جھوڑتا۔ کیول ہاتھ دھوکے پڑگیا ہے میری دھی کے پیچھے؟''

'' ہاتھ دھو نے نہیں، دل ہار کے بڑا ہوں اس کے پیچھے۔ پچ کہتا ہوں اماں! زیتون میری زندگی کی پہلی عورت ہے جسے دل نے اپنا مانا ہے۔ تو میری محبت کا غداق نداڑ ایا کر۔ چل آج مان جااور رخصت کردے اُسے میرے ساتھ۔''

" کیوں؟ کیا مجھے شریف زادوں کا کال پڑگیا ہے جوزینون کو تیر ہے سنگ وداع کروں۔" "ارینیں اماں۔" وہ تھوڑا آ کے جھک آیا۔" ٹوسمجی نہیں۔ میں بھی تھوڑا بہت عزت دار ہوں۔ تیری زینون کوسرآ تھموں پر بٹھا کے رکھوں گا۔اسے

اپ گھر کی رانی بنا کرنہ رکھا تو ہے شک آ کرتھوک دینا مجھ پر۔ ٹو جانتی ہے بچلوں کا بیوپاری ہوں۔ صرف دھیلہ بیسہ نہیں ہزاروں کی آ مدنی ہوتی ہے ہر روز۔ ٹو شادی کی حامی بھر لے تو سونے کی بالیاں لاکر دوں گا اور زیتون کو ہیرے کی انگوٹھی۔ میں خرید چکا ہوں انگوٹھی۔ نازک سے چھلے کے اوپر جگر مگر کرتا لال ہیرا ہے۔ ٹو دیکھے گی تو آ تکھیں چک سے چندھیا جا کیں گئے۔''

'' ہونہہ شودانہ ہوتو۔''عنایت کی بی نے کھا جانے والی نظروں ہے اُسے گھورا مگراس کاراگ بندنہ ہوا۔
'' یقین کرلے امال بہت خوبصورت انگوشی پہند کی ہے میں نے زینون کے لیے۔وہ خوش ہوجائے گی پہن کے۔دانی بنا کے رکھوں گا اپنے گھر کی ۔اور گی پہن کے۔دانی بنا کے رکھوں گا اپنے گھر کی ۔اور رانی ہیرے جواہر ہی تو پہنتی ہے۔''

''ہونہہ!''عنایت بی بی نے تمسنح سے سر جھٹکا۔ '' رانی کورانی بناکے رکھے گا تو کون ساتیر مارے گا ابرار۔ میری دھی میرے گھر کی رانی ہے اور میں کسی شریف بندے سے اسے بیاہوں گی۔ جھے جیسے آ وارہ گریف بندے سے اسے بیاہوں گی۔ جھے جیسے آ وارہ گریسے نہیں۔''

''لوکرلوگل، میں کہاں آ دارہ گرد ہوگیا اماں۔ د کیھے زیادتی نہ کیا کر میرے ساتھ۔اس نے لگی لیٹی کے بغیرا پنا کیا چھا کھول کے بیان کیا تو عنایت بی بی سٹ پٹاکے بولی۔

'' کمینہ نہ ہووے تے۔ میں تیرے لیے مال جیسی ہوں، پھر بھی تخصے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ دیکھ ابرار، جانتے بوجھتے میں زینون کواندھی کھائی میں نہیں دھکیلوں گی۔ چل اُٹھ، کام کر اپنا جاکے۔ یہاں تیری دال گلنے دالی نہیں۔'' وال نہیں گلے گی تو میں آپ ہی کچھ کرلوں گا اماں، پھرکوئی گلہ نہ کرنا، مجھی کہ نہیں؟'' اس کا انداز دھمکی دیئے جیسا تھا۔ عزایت کی کی کا دل پہلو میں دھڑ ہوگی۔ یہ بات آئ ذراا چھی طرح اپنے بلے باندھ کے تاکہ تیری اوچھی محبت کو قرار آئے۔''عنایت بی بی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ کچھ دریسا کت و جامد کھڑا اسے گھور تار ہا پھر یکدم زور سے ہنس پڑا۔ اس کے جامنی ہونؤں کے بیچے سفید دانت جیسے بجلی بن کر حکمے تھے۔

" بن چل ٹھیک ہے اماں۔ اگر ایسا ہے تو دیکھ لینا محبت اپنارستہ خود بنالے گی۔ تو بدھی ہوگئ پر یہ بات اب تلک نہ بھی کہ زندگی کے سارے رہتے سیدھے نہیں ہوتے۔ بچھ راستے آڑے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں اور اُن پر چلنے والے بچھ جیسے پاگل بھی ہوتے ہیں۔ ان پاگل دیوانوں سے نیچ کر رہنا چاہیے۔ وہ بچھ بھی کر گرز رہنا چاہیے۔ وہ بیلی پڑگئے۔ کا نوں خبر داری کے انداز میں انگلی اُٹھا کر جیسے عنایت بی بی بھی سیٹیاں کی جیخے لگیں۔ ہونے خشک ہو گئے اور میں سیٹیاں کی جیخے لگیں۔ ہونے خشک ہو گئے اور بین سیٹیاں کی جیخے لگیں۔ ہونے خشک ہو گئے اور بین سیٹیاں کی جی مشار آیا تھا۔ بولی تو اپنی آ واز ہی اندھے کئویں ہے آتی گئی۔

'' مجھے کب سے دورے پڑنے لگے ابرار۔ مجھے خبر دارر ہے کونہ کہہ، میں اپنی اور زیتون کی مگڑی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں ۔''

'' دیکھ ابرار! میرا تجھ سے کوئی جھکڑا سیایا نہیں ہے۔معاف کردے ہم ماں بٹی کو،اپنی محبت کا آزار دھڑانے لگا، ہڑ بڑا کر ہوئی۔
''مطلب کیا ہے تیرا، کیا کرےگا تُو؟'
''مطلب کیا ہے تیرا، کیا کرےگا تُو؟'
رکھ، محبت کرتا ہوں تیری زیتون ہے، بڑی اندھی محبت، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں، تیری دھی پہلی مورت ہے جومیرے دل میں آ پوآ پ اُنرگئی ہے۔
''فورت ہے جومیرے دل میں آ پوآ پ اُنرگئی ہے۔
اسے پہلا ہی رہے دی۔''

'' اونہہ! زینون پہلی ہے نا دوجی۔ تُو بس اپنا رستہ ناپ۔'' عنایت بی بی کالہجہ تفحیک آ میز تھا۔ وہ جیسے تڑپ اٹھا' رسان سے بولا۔

'' وہ میرے لیے پہلے ہی رہے گی امال، دوجی سوتن ہوتی ہے یاخر بدی ہوئی کوئی عورت….میری محبت کوذلیل نہ کر،چل اب راضی ہوجا فٹافٹ، داماد بنالے گی تواپنا بھلاآپ کرے گی۔''

"ارے جا، شکل دھوجا کے اپی۔" وہ زہر خند سے بولی۔" میرے آگے محبت کا ترانہ نہ پڑھ۔ محبت مراب ہوا کرتی ہے ابرار،اس کے پیچھے نہ بھاگ۔"
" بھاگوں گانہیں امال، بھگالے جاؤں گااپی محبت کو۔ بھرروتی رہنا سر پکڑ کے اپنا۔" وہ بولا بھی تو کیا۔عنایت بی بی دھک رہ گئی، ہراساں ہوکر بولی۔ کیا۔عنایت بی بی دھک رہ گئی، ہراساں ہوکر بولی۔ کیا۔عنایت بی بی دھک رہ گئی، ہراساں ہوکر بولی۔ "کیا کہا تو نے ؟ دھمکی دے رہا ہے جھے؟"
" کیا کہا تو نے ؟ دھمکی دے رہا ہے جھے؟"
" میں سر ہلایا۔" سیدھے " سیدھے سیدھے

سبعادُ رشتہ دے رہا ہوں ابنا۔ قبول کرنے گی تو تیرے
ساتھ ذیتون بھی عمر بھر فاکدے میں رہے گی۔'
' ارے جاجا، ہمیں نہیں چاہیے تیرا فاکدہ۔
آ گ گے تیری جوانی اور محبت کو۔مت بھول ابرار،
محبت کے آ گے ہار جانا آسان اور اسے ہرا دینا بہت
مشکل ہے اور یہ مشکل کام میں کروں گی۔ زیتون کو
مشکل ہے اور یہ مشکل کام میں کروں گی۔ زیتون کو
وعدہ کیا ہے زیتون سے کہ تُو اِس دنیا کا آخری مرد
بھی ہوانا تو اس کی شادی تیرے ساتھ ہرگر نہیں

آ کے بڑھ رہی تھی جب ہی اجا تک بیچھے سے ایک تیز رفار گاڑی جھے سے اس کے نزدیک آ رکی۔ زیتون نے خوف زرگی ہے اُدھر دیکھا تو پیلی میکسی میں سوار ابرار کی صورت اُسے بدی پُراسرار لگی -موٹے موٹے جامنی ہونٹ ایک دوسرے میں پوست تھاور چرے برتناؤ کی ی کیفیت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیکسی ہے اُتر کر برق رفتاری ہے زیتون کی طرف بڑھا اور اس کے زم لبوں پر ا ہے بھاری ہاتھ کا پہرہ بٹھا کر کلائی تھینچتے ہوئے میکسی میں لا بھینکا۔زیتون کی چنج گلے میں گھٹ گئے۔ وہ ابرار کے اسنی شکنے جیسے بازو کی قید میں ہے بس چھی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔خود کو چھڑانے کی کوششوں نے ابرار کے غصے کو ہوا دی تھی۔جذبات ہے مغلوب ہوکر غصے کی شدت کے ساتھ زیتون کے سریراس زور کا ترجھا ہاتھ مارا کہ مانو چودہ طبق روش ہو گئے ہوں۔ نازک اندام زیتون کے لیے وہ بہت کڑاوارتھا۔وہ یُری طرح چکرائی، کمیے میں جیسے د نیابی گھوم گئی۔اسے سرکے او پر رنگ برنگ تُرم سے ناچتے محسوس ہوئے۔اقلی ہی ساعت وہ حواس کھوکر كانى دھندىيں اُتر گئى تھى۔

آ کھی تو خود کو کسی نے کور گھر کے چھوٹے
سے خالی کمرے میں تنہا پایا۔ چاروں طرف ککڑی،
سینٹ اور سفیدی کی اُور چی تھی۔ یوں اگلیا تھا جیسے کل
ہی سی نے کمرے کی قلعی کو تازہ کیا تھا۔ فرش پر جا بجا
سفیدی کے چھینٹے اور کمرہ دھول مٹی سے اُٹا پڑا تھا۔
وہ چاروں شانے چت کمرے کے بالکل درمیان
میں کسی مردار وجود کی طرح بے حس وحرکت پڑی
میں کسی مردار وجود کی طرح بے حس وحرکت پڑی
میں کسی مردار وجود کی طرح بے حس وحرکت پڑی
میں کسی مردار وجود کی طرح بے حس وحرکت پڑی
میں کسی مردار وجود کی طرح بے حس وحرکت پڑی

زیون کے گلے نہ ہاندہ، وہ سہ نہیں پائے گی۔ میرا اعتبار کر، تُو اسے بالکل اچھانہیں لگا یہ بات وہ سو واری میرے منہ پر کہہ چی ہے۔ نفرت کرتی ہے وہ تجھ سے۔ د مکھ تُو اپنے دل کی بات کرتا ہے نا تو ذرااس کرمال والی کے دل کو بھی و کھے لے۔ وہ مرجائے گی پر خمد کا کیا فائدہ پُڑ۔ " تجھ سے بیاہ نہیں رچائے گی پھر ضد کا کیا فائدہ پُڑ۔ " نے دس! جب زیتون میری ہے، بن تُو جلدی سے 'نے لے دس! جب زیتون میری ہے، بن تُو جلدی سے تاریخ بکی کردے۔ میں چھ بندے لے آتا ہوں۔ تیمن کپڑول میں زیتون کو میرے ساتھ چانا موں کردے۔ شادی کے بعد میں مال سجھ کر تجھے بھی تیمن کیڑول میں جگھ دے دول گا۔ میں جانتا ہوں اسپے گھر میں جگھ دے دول گا۔ میں جانتا ہوں زیتون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔ ' وہ جیسے احسان اسپے گھر میں جگھ دے دول گا۔ میں جانتا ہوں زیتون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔ ' وہ جیسے احسان ارتیون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔ ' وہ جیسے احسان کر رہا تھا۔

اوے زیادہ بک نہ کر، ایک داری کہددیا سوکہد دیا۔ تیری شادی زینون سے نہیں ہوگاتو ہرگز نہیں ہوگی ہوگا کہ نہیں ہوگی ہوگا کہ نہیں ہوگی ہوگا کہ نہیں ہوگی ہوگا کہ نہیں۔' اس بارعنایت بی بی کا لیجہ وانداز بے حد کڑا تھا۔ ابرار کی بولتی بند ہوگی۔ وہ ہو تکھیں پھاڑ ہے کچھ دیریاس کا چہرہ تکتار ہا پھر دروازہ پہنے کے گھر سے نکل گیا، قہر وغضب سے اٹھتے قد موں کی دھر کن میں گونج رہی کی دھر کن میں گونج رہی کی دھر کن میں گونج رہی تھی۔ وہ بے حوصلہ ہی ہوکر بیٹھ گئے۔ بدن میں جیسے تھر تھری کی آتر آئی تھی اور آئی تھیں کے بدن میں جیسے تھر تھری کی آتر آئی تھی اور آئی تھیں کے سے کہ سے ک

بازار ہے والیسی پرگڈوگ مال نے گلی کے نکڑ پر ہی زینون کورب را کھا کہ کر گھر کی راہ لی تھی۔اس کا خاوند وہاڑی پوری کر کے گھر لوٹ آیا تھا اور اب اسے خوامخواہ کی جلدی لگ گئی تھی۔ زینون نے نُرا مانے بغیراس کی مجبوری کو سمجھا اور گھر کی اور قدم بڑھا دیے۔ بہی کوئی سات آٹھ گزیرے اس کا اپنا گھر قشا، وہ سرکتی چاور کا پلوسر پر سنجالتی تیز قدموں ہے V.PAKSOCIETY.COM

اُس نے بے سوچے سمجھے دروازہ پیپ ڈالا۔ اب وہ بری طرح دھاڑیں مار کررورہی تھی۔ آ دھا محنشہ گزر میالیکن وہاں اس کی آ ہ سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تڑیتی رہی سسکتی رہی۔اماں کو آ وازیں دیتی رہی

شام اب رات میں ڈھل می کھی۔سکوت اور تنہائی نے زینون کے اعصاب توڑ ڈالے تنے۔اتنا وقت کزر کیا تھا اور اس کی صدا میں ناکام لوئی تھیں۔ اسکا اب تلک نداماں آئی تھی اور نہ ہی کمرے کا بندورواز ہ کھلا تھا۔وہ بے کسی سے اِدھراُدھرد تکھنے گئی۔

میں مرف ایک کھڑی تھی مرف آگرے میں صرف ایک کھڑی تھی جس پرلوہ کی زنگ آلود جالی نے فرار کا راستہ بھی مسدود کردیا تھا۔ وہ لاجاری ہوتی تھی۔ جھانگتی رہی۔ کوئی دور افزادہ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ چاروں اور سبز رے کی بواور درختوں پر بیٹھے پنچھوں کا مور تھا۔ کھڑی ہے اس کے گھر کے اطراف پکی جہار دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے پارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے بارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے بارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے بارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے بارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔ جس کے بارد کھنازیون کے لیے ممکن دیواری تھی۔

وہ تھک ہار کے گھڑ کی کے آگے دو زانو ہوگئی، اشکوں کی بہتات بھی اب ہار مان چکی تھی۔وہ کہاں قید تھی اسے میلے نہ رڑا۔

دل بے آواز دھوک رہا تھا، گزرتا وقت اس کے وجود میں خوف بھررہا تھا۔ ابراراسے وہاں کیوں لایا تھا۔ کیوں دختی بھائی تھی اس کے ساتھ؟ کیوں لایا تھا۔ کیوں وہ کسی بدلے کی نیت سے زینون کواغوا کیا تھا؟ کیا وہ کسی بدلے کی نیت سے اسے وہاں لایا تھا۔ لیکن وہ کس بات کا بدلہ لے رہا

اسے پچھ نہ بچھائی دیا، ابراراح چھابندہ نہیں تھا یہ بات وہ بہت الچھی طرح جانتی تھی۔ مگر آج بے وقت کی اس افراد نے اس کے ذہن کو ماؤف کرڈالا تھا۔ جب بھی وہ ذہن پر زور ڈالتی نتیجہ خالی کھوہ کے

اند هیرے سا لکا اور دم تھٹے لگنا تھا۔ رات مجھ اور آ محے سرکی تو سبزے سے جھینگر نے سراٹھا کر بولیاں بولنا شروع کر دیں تب اچا تک قفل زدہ دروازے کے باہر آ ہمیں جا گی تھیں، وہ ہوشیار ہوکر بیٹھ گئی۔ اندھیرے کمرے میں آئی روشی بہرحال تھی کہ وہ آنے والے کو بہجان یاتی۔

دروازہ دھیرہے سے چرچرایااور کھلتے دروازے سے آئی ملجی دھند میں اس نے ابرار کو اندرآتے دیکھا۔وہ بدن پرصرف دھوتی پہنے ہوئے تفااس كاكسرتى بدن جيسے آين اندرسموني طاقت كا آب بى كھلا اظہار تھا۔ زينون كا دل الحھل كرحلق ميں آ ٹکا۔وہ کھسک کردیوارے جا گی۔قدرت کوجانے كيامنظور تھا۔آج شرم وحيا والى زينون كے ياس كونى جاءامال ندهى -جس بات كالكمان تك ند تها آج وبي قيامت اجا تك اس پرتوث پري هي -ابرار کی ہوں نے ڈھٹائی میں ال کراس کی بابا کارسنی ،نہ منت فریاد..... وہ کچھ کہے بنائیج فرش کی دھول میں اسے دھول کرنے کی سعی کرنے لگا اور بے جاری زیتون مرغ جمل کی طرح خود کو بچانے کی تک و دو میں تھی کیکن یائی سرے گزرگیا تھا، نے مکان کے نے قلعی والے کمرے میں زیتون بردی بے دردی ہے برانی کردی گئی گی۔

☆.....☆.....☆

اب وہ کسی بت کی طرح ہے جس و ہے جان بیٹی تھی ، اندر اٹھتی ساری آ وازیں جانے کہاں جا سوئی تھیں۔ دل پھر کے تکرے کی طرح بھاری ہور ہا تھا اور بدن کی طاقت زائل ہوکر ناتو انی کے احساس کو جگانے گئی تھی۔ ابرار نے اس نمانی کو منہ دکھانے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ جس سورج کے اُگئے ہی نہایت خموثی سے وہ زیتون کو اس کے گھر کی دہلیز پر چھوڑا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے جھوڑا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے جھوڑا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے

اميدكاديا

سال رواں کے آخری سورج کی گرخیں آتھوں میں آنواوردل میں تڑپ لیے الوداع ہورہ ی ہیں۔ وہ دعا کرتی ہیں کہ اے خدااس ملک کو بربادی سے بچانا، اس دھرتی کو ویرانی سے محفوظ رکھنا۔
اس سال بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں سیکڑوں معھوموں اور بے گناہ افراد نے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی۔ کیا گزرتی ہے ان والدین کے دلوں پر جب ان کے سامنے ان کے معھوموں کے جنازے آتے ہیں اور وہ جیتے بی مرجاتے ہیں۔ وہ کیے جیتے ہوں گے، جن کے گروں کے چراغ بچھ گئے اور دیکھتے دیکھتے آشیانے جل کرخاک میں مل گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہردات کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے۔ ہر مایوی کے بعد امید کا دیا جاتا ہوتا ہے۔ ہر مایوی کے بعد امید کا دیا جاتا ہے، ہر ختم بحرجاتا ہے، جب وقت مرہم بنتا ہے، اس لیے اے ہم وطنوا ہمت نہ ہارنا اور قدم سے قدم ملا کر چانا کیوں کہ نے سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ خدا کرے کہ نیاسال ہم سب کے لیے مسرت وخوشیوں سے بجراپیغام لے کرآئے۔ ہردن اور ہر بل دل میں تی کرے کہ نیاسال ہم سب کے لیے مسرت وخوشیوں سے بجراپیغام کے کرآئے۔ ہردن اور ہر بل دل میں تی امکیس اور امیدیں پیدا ہوں۔ قائد اعظم نے فر ایا تھا کہ نو جوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اس لیے نو جوانوں مورد تی ہیں، اس لیے نو جوانوں مورد تی ہیں اور امیدیں پیدا ہوں۔ قائد اور محدت سے اس ملک کی تعمیر و ترتی ہیں اپنا کردارادا کریں۔

کوچا ہے کہ دوہ سے دہوکرائیا تداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر و تی تا ہم ان از ان امنیہ منبیر۔ ادکار و کی تعمیر اور ان کا زور ان جارے کیوں آئے کی تارہ دیا ہے۔ دو تا ہے کہ دوہ سے دہوکرائیا تداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر و ترتی ہیں اپنا کردارادا کریں۔

دھاڑیں مارنے گئی۔ اب کچھ کہنا سننا ہے کارتھا۔ زینون سرتا پا مال ہی نہیں بلکہ ہرعورت کے دل سے اٹھتے اورلبوں پر محلتے سوال کا جواب بنی نظروں کے سامنے تھی۔ اس پر کون سا عذاب ٹوٹ پڑا تھا، یہ بات کہنے کی نہیں بس دیکھنے کی تھی۔

بات ہے ہے۔ کہ بوجھل نصات کی دلاسوں ہے ہے۔ کہ ماتی انداز اختیار کرگئی۔عنایت کی کی گھٹی گھٹی چینیں بٹی کی ہے آبروئی پر گلے سے نکل کرنہ دے رہی بھی۔ وہ زیتون کے اجڑے بھرے سالے کو بے قراری سے ٹول رہی تھی۔ اشکوں کا ٹھاٹھیں مارتا مسندر تھا جواس کی بوڑھی آ تکھوں سے رواں تھا۔ زیتون دم سادھے مال کی آ غوش میں گم تھی۔ اسے زیتون دم سادھے مال کی آ غوش میں گم تھی۔ اسے کا ہوش نہ تھا،کون کیا بول رہا تھا،کون سے دی رہا تھا،کون سے دلاسے دے رہا تھا،کون کیا بول رہا تھا، وہ کچھ بھی مدردی کررہا تھا، وہ پچھ بھی سن بیس یاری تھی۔ بس مال کے وجود کا جھہ بن تھر

قابل بھی نہ تھی کیکن امال کی گود میں سرر کھ کریا آواز باندرونے کی خواہش اتنی شدیدتھی کہ لڑکھڑ آئی چال کے باوجود وہ بہ مشکل صحن عبور کرتی کرے تک جا بین ڈال رہی تھیں۔ امال کی حالت بہت خراب تی۔ بین ڈال رہی تھیں۔ امال کی حالت بہت خراب تی۔ وہ بار بارغش کھار ہی تھی پھر بھی اس کے سوکھتے لب ابرار کو جھولی بحر بھر کے بددعا میں دے رہے تھے۔ ایرار کو جھولی بحر بھر کے بددعا میں دے رہے تھے۔ میں اور بے حال می زینون کوا تھا لے اس کے سول کھاری تھی اس کے سوکھتے اس کے سول کھاری تھی ہو رہاں کے مراح کے دروازے پر دل تھا ہے کھڑی تھی۔ اس کے مراح کے دروازے پر دل تھا ہے کھڑی تھی۔ اس کے مراح کے دروازے پر دل تھا ہے کھڑی تھی۔ آنا فا فا کے دروازے پر لئکتے پردے کے ساتھ جھول و بھر کی جول کی جی کی کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم مم انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم میں انداز و بھرتے ہی وہ جسے کی ابری صورت اور کم کی ابری صورت اور کم کھی اور اسے باندوں میں جسے کی ابری صورت اور کم کے کھی اور اسے باندوں میں جسے کی دروازے کی ابری صورت اور کم کھی ابری ابری کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی کھی ابری کی دروازے کی دو تھری دروازے کی درو

تفرکانپ رہی تفی ۔امال کااضطراری انداز بھی اس کی حب کوتو ژنه سرکا تھا۔

چپکوتو ڑنہ سکاتھا۔ گریہ زاری اینے عروج پڑھی جب کمرے میں موجود عورتوں نے آگھوں میں جیرت بھر کے ابرار کو محلے کی مسجد کے مولوی صاحب اور چند سر کردہ اشخاص کے ساتھ اندرآتے دیکھا۔ ابرار کی صورت دیکھتے ہی عنایت ہی ہی نے زیتون کو جیسے دل میں چھپانے کی سعی کی ، وہ برسی آگھوں اور کیکپاتے لیوں سے آپ ہی بد بدانے گئی تھی۔

' میکیا گیا ابرارٹونے نے ۔۔۔۔۔ بید کیا کردیا۔ جس سے محبت کی اسے ہے آ برو کردیا۔ وہ عورت جو تیرے دل میں اُٹر گئی تھی، ای عورت کا سر جھکا کے اسے جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا تو نے۔ کیوں کیا ایسا کیوں کیا تو نے ایسا؟''

ابرار نے شرمندگی سے گردن جھکالی اور بھاری قدموں کے ساتھ آگے ہوکرعنایت بی بی کے پاؤں کی لڑلے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند ثانیے دم سادھے اس کے آگے بیٹھا رہا، پھر نظر چرا کے مولے سے بولا۔

اب خمیر کے شیکارے من کے، پارا پارا دل کے ساتھ مجد میں چلاآ یا تھا۔ مولوی صاحب کوروروکے ساری بات بتائی ہے۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے ان کے سامنے۔ جو غلطی کی ، اس کا اقرار کیا ہے اماں۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت وڈا ہے، ای لیا ہے کیاہ کی تلائی کرنے آ یا ہوں۔ میں جرپائی دول گا اماں۔ زیون کی عصمت کی جرپائی کرنے دول گا اماں۔ زیون کی عصمت کی جرپائی کرنے دول گا اماں۔ زیون کی عصمت کی جرپائی کرنے دیکھا دے مجھے۔ مجھے خمیر کے کچوکوں سے بچالے۔ دیکھا دیاور جھکتے ہوئے بولا۔

"بیرسارے مرد جو میرے ساتھ إدھرآئے ہیں، بیران کا مشورہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے کیے کی معافی مانکول جھے اور زینون سے بھی۔رب دی سوں امال، ان کے کہنے پر تیرے سامنے آنے کی جرأت كى ب\_ تو مجھے معافی دے دے اور .....اور زیتون کومیرے نکاح میں دے دے۔ ڈھک دے اہے میرے نام کے ساتھ۔بس تُو دل میں کوئی ورینہ ر کھنا میرے کیے۔ ویکھ میں اینے کیے کا کفارہ ادا كرنے آيا ہوں۔ ميں مجرم ہوں اماں۔ بے شك ميرا جرم بهت براب- ليكن مجھے ساق كرنے كا ايك موقع دے دے۔" ابرارنے بے آ وازرونی عنایت بی بی کے آ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ "امال مجھے اینے کیے کا خراج ادا کرنے دے ورنہ زیتون کے حصے خسارہ آئے گا۔ وہ دل برداشتہ ہو کے مربی نہ جائے۔ میں نے اسے برباد کیا ہے امال۔ اب اسے آباد کرنے کا ایک موقع دے۔ زیتون کومیرے ساتھ بیاہ دے اماں،میرے نکاح میں دے دے تا کہ میں ....."

''نہیں ....''اجا نک زینون نے بیخ کرعنایت بی بی کی گود سے سراٹھایااور حقارت سے ابرار کی بات کاٹ ڈالی۔ وہ اسے وحشت زدہ سی ہوکر گھورنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ کرب و برداشت کی شدت ہے۔ ا سرخ ہور ہاتھا۔ وہ کچھ دیرا کچھے سانس کے ساتھ ابرار ہا کو یک ٹک دیکھتی رہی پھریکدم اٹھی اور ابرار کے منہ ر پرتھوک دیا۔

'' مجھے ہیں کرنا تیرے ساتھ بیاہ۔ تُونے بیاہ روپانے کے لیے ہی بی سارا نا ٹک کھیلا ہے نامراد،

تاکہ کوئی تخفی منع نہ کر سکے۔ میری بربادی کا جو کھیل کھیلا ہے تُونے، وہ اسی لیے تو ہے کہ کوئی دوسرا مجھے وہ اس لیے تو ہے کہ کوئی دوسرا مجھے وہ اس نے جائے۔ اپنی عزت بنا کر ساتھ نہ محلے انکار ہے تجھ سے نکاح کرنے میں۔ کیونکہ نفرت مجھے انکار ہے تجھ سے نکاح کرنے میں۔ کیونکہ نفرت ہے جھے تیری اس منحوس صورت سے اور تیری چکنی چیزی باتوں ہے۔ چل دفع ہوجا یہاں سے۔ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر سے ڈھکوسلہ کس دورائی تھی اس کی آ واز میں اسکوں کی بہتات تھی۔

در پیروشکوسلے نہیں ہے زینون، صرف شرمندگی اور پچھتاوا ہے۔اگریہ سے نہ ہوتا تو میں مولوی کوساتھ لیر سے .....

" بکواس نہ کر ابرار، تیرے اندر جو شیطان ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے کمینے۔ تُولٹیراہے، میری بربادی کا ذمہ دار ہے۔ جھ پر اللہ کی لعنت برہے۔ "وہ پھوٹ بچوٹ کےروپڑی۔

''زینون،رب دے واسطے، آنٹی ندرو ۔...د کیھ شرمندگی نے مجھے بھی۔''وہ خجالت سے پچھ کہنے کوتھا کہ عنایت بی بی کی رندھی آ واز نے اس کی بات اُ میک لی۔

رو نے سانہیں میری دھی نے کیا کہا ہے ابرار۔اسے بیاہ نہیں کرنا تیرے ساتھ۔ جا چلا جا ادھر سے۔ تیری صورت، تیرا وجود اب مجھے برداشت نہیں ہورہا۔ دیکھیں قائل بنانہیں جاہتی۔

ائی وهی کو ہے آ بروکرنے والے کتے کے لہوسے
ہاتھ بلید نہیں کرنے مینوں۔ تیری زیادتی میں نے
رب سوہنے کے آگے رکھ دی ہے، اب وہی بہتر
فیصلہ کرےگا۔ تجھے عبرت کا نشان بنادےگا دنیا کے
لیے۔ یہ ایک مظلوم ماں کی ہائے ہے ابرار۔ یہ تجھ پر
ضرور پڑے گی۔''

''نہیں نہیں ہیں۔۔۔۔ مجھے معاف کردے امال۔
رب کے واسطے معاف کردے مجھے، میں زیتون کا
گناہ گارہوں۔اس گناہ سے انکارہیں کیا میں نے
لین میں ہاتھ جوڑتا ہوں امال۔اپ گناہ کا کفارہ
اداکرنے کی اجازت دے دے۔ زیتون کو میں
اجاڑا ہے تو اسے اپ گھر میں بسانے کا حق بھی
دے دے۔ میں زیتون کو بہت خوش رکھوں گا۔ تُو فکر
نہ کر امال اسے گرم ہوا تک گئے نہ دوں گا۔ یہ
و کیھ ۔۔۔۔' اس نے بے قراری سے اٹھ کرمیض کی
جیب سے شنہری ڈبیدنکال کے کھولی اور عنایت بی بی

''لے دیکھ اماں۔ میں نے کہا تھا تا ہیرے کی مندری بنوائی ہے میں نے اپنی زینون کے لیے۔ ذرا منظر بھر کے دیکھ تنی خوبصورت ہے۔ اب بیہ قیمتی مندری زینون کے ہاتھ میں ہے گی۔ میں دنیا کا ہر سکھ تیری دھی کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ بھروسا کر اماں .....صرف ایک ہاں کردے۔ اپنی زینون مجھے میں شاں ہے۔ اپنی زینون مجھے میں شاں ہے۔ اپنی زینون مجھے میں شاں کردے۔ اپنی زینون میں شاں میں شاہد میں درایاں گ

" " بنیں ..... بیانہ ہوسکے گا ابرار، اب بینہیں ہوگا۔ " وہ نفی میں سر ہلانے گی ابرار کارنگ فق ہوگیا۔
" کیوں نہیں ہوگا اماں! ٹو بس ایک بار ہاں کردے۔ جانتی ہے نا کتنا پیار ہے مجھے زینون سے۔ بیہ پیار ہی تو ہے۔ بیار ہی تو ہے۔ بیار ہی تو ہے۔ بیار ہی تو ہے۔ بیار کی ایک بار وہ لانے دے۔ بیامانت ہے تیری وهی کی۔ " اس بار وہ لانے دے۔ رہا تھا۔ بہلا رہا تھا اُسے۔ اس

FOR PAKISTAN

#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

'' زینون بچی ہے ابھی۔ وہ اپنا اچھا برا کہاں سمجھتی ہے۔اسے کیامعلوم، میرا ہاتھ نہ پکڑ کے اس کے کھاتے کون سا خسارہ آنے والا ہے۔ وہ ناسمجھ سے امال ''

'' اپنی بکواس بند کر ابرار۔ وہ ناسمجھ ہے، تو تو نہیں، اس کا اچھا برا تو نے بھی کب دیکھا، کیا گیا تو نے اس کے ساتھ؟ ارے ظالم دنیا کے سامنے منہ دکھانے کا نہ رہنے دیا اس معصوم کو۔عزت تار تار کردی اس کی۔'' وہ بھمک کے روپڑی۔ ابرار پر گھڑوں یانی آگرالیکن ڈھٹائی سے بولا۔ گھڑوں یانی آگرالیکن ڈھٹائی سے بولا۔

" بمنی دنیا ہے کیالینادینا اماں! زینون کو میں نے گندا کیا ہے تو اچھا بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اتن بار کہا ہے ایک موقع دے اپنی اچھائی ٹابت کرنے کا ، ابھی بچھنیں گڑاا مال ، بیاہ دے اسے میرے ساتھ ، ساری عرسمی رکھوں گا۔ میں نے اگر کہیں ڈنڈی ماری تو آ کرا پنا حساب بے باق کر لینا۔ جو چور کی سزا وہی میری ہوگی۔ "

"ابرار ٹھیک کہتا ہے بہن جی!" اس بار مولوی صاحب نے بولنا ضروری سمجھا۔" اس سے علظی ہوئی ہے لیکن ہم سب کے سامنے اب وہ اپنی شرمندگی جتا رہا ہے، اس لیے میر ہے نزدیک ابرار کو تلافی کرنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ ابھی واقعی کچھزیادہ نہیں جڑا، ابھی وقت ہاتھ میں ہے۔ گھر کی بات گھر ہی میں ڈھک جائے تو بہتر ہوگا۔ زیتون کو ابرارسے بیاہ دو۔ اب وہی اس کی عزت کار کھوالا ہے گا۔"

عنایت بی بی کا چبرہ مرخ ہوگیا۔
کمرے میں بیکخت سناٹا اُتر آیا تھا۔ ہر بشرک
نگاہ ابرار کے ہاتھ میں پکڑی انگوشی کی طرف تھی۔
انگوشی میں جڑے خوش رنگ نضے سے ہیزے سے
جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ابرار کے ہاتھ پر
برتی یاروں کی طرح ہیرے کی شعاعیں اشکارے مار
رہی تھیں۔غریب لوگوں کے لیے بیا یک دل فریب
نظارہ تھالیکن عنایت بی بی کے لیے اس کی کوئی قیت
نظارہ تھالیکن عنایت بی بی کے لیے اس کی کوئی قیت
نظارہ تھالیکن عنایت بی بی کے لیے اس کی کوئی قیت
انمول تھی۔ زیتون کی عزت اس ہیرے سے کہیں زیادہ
انمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر نہین
انمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر نہین
لیا تھا۔لیکن اب وہی حرام خور اپنے نام کی انگوشی
زیتون کے ہاتھ میں ڈالنے کو بے قرار تھا لیجی ناجا کر
کام کوجا ترکا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔
کام کوجا ترکا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔
کام کوجا ترکا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔

"عنایت لی بی نے گہری شنڈی سائس بھرکے کرے میں میں تھ ہرے ہے ہے کود یکھاجو پوری توجہ سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ابرار نزدیک ہی تھا۔ عنایت بی بی نے دوہ تھر جڑکے اسے پرے وکھیلا اورز ہرخند سے بولی۔

''ب بات مت بھول اہرار، مظلوم کی آنگھ سے
ہہتا ہرائک ظالم کے لیے بددعا بن کے نکلتا ہے۔
کان کھول کے بن جھے اپنی دھی رانی تجھے ہیں سوپنی
، کیونکہ ظالم کے ساتھ رہنا بھی ظلم ہی ہے۔ اور یا در کھ
بیس نے زیتون سے وعدہ کررکھا ہے اگر تُو اس دنیا کا
آخری مرد بھی ہوا تا تب بھی بیس اس کا ہاتھ تیر ہے
ہاتھ بیس نہیں دول گی۔ زیتون نفرت کرتی ہے تجھ
اسے اہرار ۔۔۔۔۔ بہت ہی شدیدنفرت، اب جبکہ تُو نے
اسے اجاڑ دیا ہے پھر بھی میری دھی نے تھوکا ہے
تیرے منہ بر کیا اب بھی تجھے زیتون کے دل کی خبر
نہیں ہوئی؟ کیا اب بھی تجھے زیتون کے دل کی خبر
ہامرادے۔ 'اہرار کے اندر جوالہ تھی سراٹھانے لگا۔
ہامرادے۔ 'اہرار کے اندر جوالہ تھی سراٹھانے لگا۔
ہامرادے۔ 'اہرار کے اندر جوالہ تھی سراٹھانے لگا۔

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

ساتھ، اب وہ آپ ہی زینون کو ڈھک لےگا۔' گڈوکی مال نے دلی زبان سے اپی رائے کا اظہار کرکے مشورے سے بھی نوازا تو عنایت بی بی بے کسی ولا چاری سے اس کی صورت تکنے گئی۔ کمرہ اب چہمیگوئیوں سے کو نجنے لگا تھا۔ سب حاضرین اس بات کے حامی نظر آتے تھے۔ بھی کو جیسے اک بے قراری ہی لگ گئی تھی۔

ادھرعنایت بی بی کے اندر بھانجر جگنے گے
تھے۔ابرار کی جالا کی و مکاری اسے بلے پر رہی تھی
لین وہ اتنا خبیث تھا کہ غلط کاری کے باوجود اُن
مال بیٹی کو اپنا پابند بنائے بیشا تھا۔ نہ اگلتے بن رہی
تھی نہ نگلتے۔عنایت بی بی کے پاس ابرار کی پلانگ
کے مطابق ہاں کہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ بچاتھا۔
اور اس سے پہلے کہ سب کا اصرار دباؤ کی صورت
افتیار کرتا اور عنایت بی بی نکاح کی حامی بحرق۔
افتیار کرتا اور عنایت بی بی نکاح کی حامی بحرق۔
زینون آ ہمتگی سے اُٹھ کھڑی ہوئی تھی۔اس نے قدم
برھائے اور ابرار کے مقابل آگئ، ہاتھ برھا کر بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنحرسے
برولی۔

برن تو یہ قبت ہے میری عزت کی .....کوں ابرار؟ تُو کیا سمجھتا ہے اس نفھے سے ہیرے کے عوض خرید لے گامجھے؟''

" '' توبہ توبہ .....کیسی با تیں کررہی ہے زیتون۔'' ابرار فنے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔'' کیا میری اتن اوقات ہے جو تخصے خرید سکوں۔''

'' ہے تو .....' زینون نے جلتی نگاہ اس پرڈالی پھرانگوشی اس کے آئے نچا کر بولی۔'' یہ ہے نا تیری اوقات .... جسے بوجھے (جیب) میں ڈالے پھرتا ہے بلا کچ دیتا ہے دوسرے کو۔ ہیراد کھا کے آئکھیں چندھیا تا پھرتا ہے فریبوں کی۔ توسیحتا ہے ہے جان سے پھر کے توش میری مال کومجور کردے گا۔ کیا ٹو

نے امال کو اتنا نے غیرت سمجھا کہ وہ تیری چال بھانپ کے بھی اپنی ہے آبرہ بیٹی کو بچھے جیسے کثیرے سے بیاہ دے گی۔ بول ابرار۔' زینون نے اس کا گریبان پکڑلیا اور اُس کی آنکھوں میں اپنی جلتی آنکھیں گاڑ کر کیا ہے اور اُس کی آنکھوں میں اپنی جلتی آنکھیں گاڑ کر کیا ہے تے لیجے سے بولی۔

''کیاہم اننے بے غیرت اور شودے ہیں جو تیرا ہیرا دیکھ کر بک جا ئیں گے۔ ابرار کے چھکے چھوٹ گئے۔ زینون نے اُسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جواب کا یارانہ تھالیکن اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ کمرے میں موجود ہر بشر کی دز دیدہ نظراسے گھور رہی تھی سوائی جھینے مٹانے کو بولا۔

''زیون ،کیا ہوگیا ہے تجھے۔ میں نے کون ک

پالیں چلیں ہیں تیری مال کے سامنے۔ دکھ میر ک

لیے غلط نہ سوچ۔ تجھے دل سے چاہتا ہوں جھلی۔

اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ ای لیے آج اشخ

ہوں اور تیر ے اطمینان کے لیے بیاقر ارکرتا ہوں،

تو میری زندگی کی پہلی عورت ہے جے میرے دل

نے اپنا مانا ہے۔ میں تجھ سے بیار کرتا ہوں زیون،
لیمن مجھ سے بھول ہوگئی ہے تو کیا کروں۔ یہ بھول

بھی تیری امال کے انکار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگروہ

میرارشتہ قبول کر لیتی تو ایسا بھی نہ ہوتا۔ بس مجھ سے

عنایت بی بی کی ''ناں' سہی نہ جاسکی اور میں نے

عنایت بی بی کی ''ناں' سہی نہ جاسکی اور میں نے

وہ بات ادھوری جموڑ کے یوں ہاتھ مسلنے لگا جیسے پہتا و وں میں گھرا ہو۔ گریہ بھی ایک فریب تھا۔ جو زیتون بہ خوبی ہمجھ رہی تھی۔ ابرار کے جواب پراس کی بھی آئیسی پھرسے جلنے گئی تھیں۔ ہونٹ دانتوں بھی آئیسی پھرسے جلنے گئی تھیں۔ ہونٹ دانتوں تیلے داب کر وہ اشکوں کو پینے کی کوشش کرنے گئی۔ انگوشی اب بھی اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ اشکار سے مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی مارتے نتھے سے ہیر ہے کی کیس اس کے اشکوں کی

آ رهی نیزهمی کلیروں میں جیسے بجل سی بھررہی تھیں۔ چندساعتیں اسے سنجلنے میں آئیں پھروہ چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ابرار کو تا کئے لگی اور بولی تو رفت سے

"من جھے شادی کر لیتی ابرار! تیرا ہاتھ تھام لیتی اگر تو نے دل کا حال بھی مجھے جتایا ہوتا۔لیکن اب در ہوچک ہے۔ مجھے میلا کرتے تو نے ایک واری بھی بیرنہ سوچا کہ میں وہ پہلی عورت ہوں جسے تُو محمر کی رائی بنانے کی جاہ رکھتا ہے۔ مجھے دعویداری ے جھے سے محبت کی ، پر ابرار .... این تین و نے غلط قدم صرف ای لیے اٹھایا تا کہ کسی اعتراض کے بغیر بھے تیری جھولی میں یہ کہہ کر ڈال دیا جائے کہ اب اس آبرد باخته کوتو ہی سنجال.....چل مبارک ہوابرار۔''زینون کے اشکوں میں شدت آگئی۔وہ جیے م کے بہاڑتے دیی کھڑی تھی۔

" مجھے مبارک ہو، جیسا تو نے سوجا۔ جیسی کھات لگائی، ویسائی یایا۔ ویسائی ہوا ہے۔ آج ایک بے جاری مال اپنی کئی بی بے آبرو بینی تھے دینے پرمجبور ہے۔ حالانکہ مال نے مجھ سے وعدہ کیا تها كيرو اس دنيا كا آخري مرد بهي موا تو وه ميري شادی بھی جھے سے نہ کرے گی۔ مرتو جیت گیا ابرار۔ تیری جالا کی جیت کئی اور تیرے ارادوں کو فتح ہوئی ہے۔ گھ ہوئی ہا؟"

وه تکرار وسوال کرتی بردی عجیب می لگ رہی تھی۔ ابرار کی بولتی بند ہوگئی۔ وہ اضطراب و بے چینی میں محمر کے زینون کو تا کئے لگا۔ دل جیسے رفتار بدل رہا

آ واز بھاری ہور ہی تھی۔

زیرہ بم کوآ سانی ہے س سکتا تھا۔زینون کی بری بری سِياه آتکھوںِ میں اشکوں کا سمندر ٹھاتھیں مارر ہاتھا۔ مخرجرت انكيز امريه تفاكهلب يربزي خوبصورت مسكرا هث تحيل ربي تحى - ابراركولكا جيسے دل اندر بي کہیں ڈوب کے ابھرا ہواس کے جامنی ہونٹ ازخود بطيح كئة اور ہاتھوں میں پسینہ اُتر آیا تھا۔زیتون بہتی آ تھوں اور مسکراتے لیوں سے چھے کہے ابرار کوتا کتی رہی چھرآ ہ بھرکے بولی۔

''تُوعورت ذات كوتمجھ نەسكا ابرار <u>-</u>عورت بردى گہری ہوتی ہے۔ دل کا حال تہیں کہتی۔ یہاں، میرےآ تھے تیری ہر حال، ہر تدبیراُلٹی پڑگئی ہے۔ میں مجھے جیتے جمیں دول کی۔وہ مرد جسے عورت سے محبت کا دعویٰ ہواور وہ عورت کی عزت نہ کر سکے تو ایے مرد کا بھی گھر نہیں بستا .....اے بس کو تھاراس آتا ہے۔ جہال ایک ہیرے کے عوض عزت نیلام ہوجاتی ہے۔ تو غلط جگہ آگیا ہے ابرار ..... میری عزت چھین کے بھی تو مجھے یا نہ سکے گا۔ کیونکہ میں نفرت كرني مول تجھ سے .... بانتها نفرت اور يہي نفرتِ زندگی کے آخری سانس تک میرے ساتھ رے گی۔ مجھے انکارے تیرے نکاح میں آنے ہے، سمجما كنېيں؟ ميں تفوتی ہوں اس بياہ پر.....'

زیتون نے ایک آہ جری پھر بھرے کمرے میں سب کے سامنے ہاتھ میں دبی انگوشی کا ہیرا بلک جھیکتے میں جا بدلیا۔ بیدہ ہیرا تھا جھے ابرارنے آپ پند کرکے انگوشی میں جڑوایا تھا۔ اور اب وہی ہیرا اس کی محبت کی ہلا کت کا سبب بن گیا تھا۔

ال بارزیتون کا انکارحتمی اور واضح تھا، وہ واقعی پہلی عورت تھی۔جس نے اپنے چاہنے والے کی ہر حال کا یانسہ بلیٹ کراہے دنیا کے سامنے حد درجہ ذكيل وخوار كرد الانقابه





' د نہیں بیٹا! اگر پچھ باتوں اور کوتا ہیوں کا احساس وفت گزرنے کے بعد دلایا جائے تو وہ ائی وقعت کھونے کے ساتھ اپنا اثر بھی زائل کردیتی ہیں۔لوہا اگرتم تو چوٹ بھی مجرائی تك جاكرتكتى ہے۔ يہى مناسب موقع ہے تكيل كوأس كى كوتا بى كا حساس دلانے .....

## تيزرفآرزندگى كوجام كرتاءايك حساس افسانه

بيغي تنبيج واذ كارمين مصروف تقين \_ إب نفيسه بيكم کے انقال کی خبرسُن کرمغموم نظر آ رہی تھیں۔ مگر تمن

''انالله وانااليه راجعون\_ آج ميري والده كا رضائ اللي سے انقال ہوگیا ہے۔ نمازِ جنازہ آج شام نمازِ عصر کے بعدادا

ابھی کچھ دریم سلے اُس کے موبائل پریہ SMS آیا تھا۔اور وہ گھبرائی ہوئی صادقہ بیکم کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ خلیل بھائی اُن کے دور کے رشتہ دار تھے۔ تمن ،صادقہ بیٹم کی سکی سیجی تھی اور شکیل بھائی کی والدہ مرحومہ نفیسہ بیگم، اُس کی ساس صادقہ بیگم كى الحجى دوست بھى مواكرتى تھيں۔ اى كيے تن

انہیں بتانے کے لیے ساس کے پاس چند کھوں میں موجود تھی۔ موجود تھی۔ "مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ مانا کہ وہ بیار متھیں کافی دنوں سے لیکن یوں اچا تک!"

موجود کی اناللہ وانا الیہ راجعون ۔" صادقہ بیگم نے ۔ افسردگی ہے کہا تھا۔ جوظہر کی نماز کے لیے جاء نماز پر افسردگی ہے کہا تھا۔ جوظہر کی نماز کے لیے جاء نماز پر

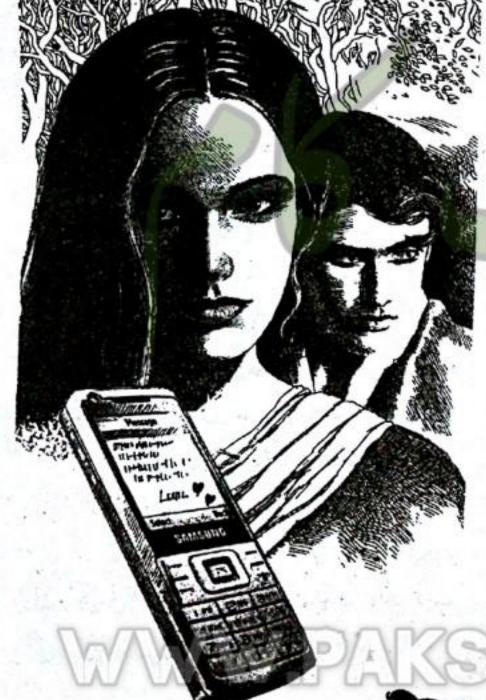

اورشا کڈکی کیفیت میں مبتلائقی۔ تب ہی صادقہ بیکم کی آ وازنے اُس کی کیفیت اور سوچوں کے ارتکاز کو توڑا تھا۔

"ارے حمن بیٹا .....تم اس طرح چپ چاپ کیوں کھڑی ہو۔ جا کرمن کونون کرد۔ دہ آئس سے چھٹی لے کرفورا گھر آ جائے۔ ہمیں ابھی نفیسہ آ پا کی طرف جانا ہوگا۔ شام کو تدفین ہے۔ ہمیں اُس سے پہلے دہاں پہنچنا ہوگا۔" صادقہ بیٹم نے تمن کی طرف دیکھ کرفکرمندی سے کہا تھا۔

" جی ای! میں ابھی جا کر محن کو فون کرتی ہوں۔ آپ تب تک اپنے کپڑے دغیرہ چینج کرلیں۔ابھی بچوں کو بھی اُٹھا کر تیار کرنا ہوگا۔وہ تو اسکول سے آ کر سوگئے تھے۔ہم لوگ بچوں کوامی کی طرف چیوڑ دیں گے۔ اور والیسی میں لے لیں گے۔"من نے جلدی سے لائح کمل سنایا۔ " بڑی ہے۔ اور ساتے محس ف ن ن

'' ٹھیک ہے بیٹا۔۔۔۔ پہلےتم تمحسن کوفون تو کرو جاکر۔اُسے گھر آنے میں ابھی اچھا خاصا وقت لگ حائے گا۔''

بے برجستہ کہا تھا اور تیزی '' جی امی!''ثمن نے برجستہ کہا تھا اور تیزی سے کمرے سے باہرنکل گئ تھی۔صادقہ بیگم جاءنماز تہہ کرتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تہہ کرتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔

اضرد کی کے ساتھ ساتھ تاسف اور بے بھینی کا بھی شکار تھی۔ اپنے موبائل پر تھیل بھائی کا Text Message پڑھ کرائے اپی آ عموں پر یقین تبیں آرہا تھا۔ فلیل بھائی کی والدہ کا انقال ہو گیا۔ موت تو ہر ذي روح كو آني ہے۔ اس ير جراني كيسى ..... مرجراني تو أعطيل بعاني كي والده كي موت کے حادثے برمبیں بلکہ طلیل بھائی کے "ایس ایم الیں پیلیج" پر ہور ہی تھی۔ اور وہ چند کھوں تک مخطبينمي رومئ تمى - بيهوج كركه كياموت جبيباول وہلانے والا حادثہ، جومضبوط سےمضبوط وجود کی د بواروں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔اب اتناغیرا ہم اور معمولى نوعيت اختيار كرچكا ہے كەعزيز وا قارب اور سکے خونی رہے این پیاروں کی موت کی اطلاع محض ایک پیلیج فیسٹ سیج کے ذریعے کرکے بری الذمه مونے لکے ہیں۔ کیا طلیل بھائی ایک چندمن کا فون مبیں کر سکتے تھے۔ کیا اب ہاری عزیز ترین ستیوں کے دنیا سے چلے جانے کی اطلاع کا واقعہ اتی عام می نوعیت اختیار کر کیا ہے۔ اور شاید چند بييون كابياليس ايم اليس اب تك" اطلاعي ناك كى صورت بورے خاندان والوں تك كردش كرتا ہوا ا پنامقصد سرانجام دے چکا ہوگا۔ اور وہ سوچ رہی تھی كركيا منكائي كے اس طوفان من جب لوگ اپني پند کی عیاشیوں کے لیے بے جا پیماخرچ کرنے سے در لغ نہیں کرتے۔ وہاں موت اتن ارزال اور بے وقعت ہوگئی ہے کہ ایک ایس ایم ایس پیلیج کے ذريع اطلاع نامه بن كروكي ب\_

رری میں میں میں اسارہ است کی تدرواہمت بھی تھی اُس کے عزیز وا قارب اورخونی رشتوں کے لیے؟
اُسے لگ رہاتھا کہ خونی رشتوں کی ناقدری اور بے وقعتی کی طرح اب زندگی کے ساتھ ساتھ موت میں ستی اور بے وقعت ہوگی ہے۔ وہ شدید تاسف



در مجھے تو یعین ہی نہیں آرہا ہے میں .....!" من من المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں المام میں ا نے افسردگی اور تاسف سے محسن کی طرف و کیم سے موتے کہا تھا۔ موتے کہا تھا۔

"اس میں یقین ندآنے والی کیا بات ہے تمن۔ ہرانیان کو ایک ندایک دن اِس دنیا ہے کوچ کرجانا ہوتا ہے۔ بید نیا اُس کا عارضی مقام ہے اور پھرنفیسہ خالہ تو کافی عرصے ہے بیار بھی تھیں۔ "محن نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کہ میں کہا تھا۔ شایداس لیے کہ وہ تمن کی بات کی ارھوری ہی کی تھی۔ ادھوری ہی کی تھی۔

" میرایه مطلب نہیں تھا میں ۔ جس جانی ہوں،
موت برحق ہے اور ہر ذی روح کواس کا ذاکفہ چکھنا
ہے۔ جس تو تکلیل بھائی کے ایس ایم ایس کرنے والی
بات کررہی ہوں۔ انہوں نے اپنی مال کی موت کی
اطلاع دینے کے لیے ایک چند منٹ کی کال کرنے
اطلاع دینے کے لیے ایک چند منٹ کی کال کرنے
کی زحمت تک نہیں کی۔ بس ایک سنتے ہے ایس ایم
ایس پیکیج، سے فیکسٹ میسیج کرکے اطلاع دے دی
میسیج کو کسی سنتے 'ایس ایم ایس پیلیج، کے تحرو پورے
میسیج کو کسی سنتے 'ایس ایم ایس پیلیج، کے تحرو پورے
خاندان کو Send کردیا ہوگا۔'

محن یکدم چونک کرخمن کی طرف دیمینے لگاتھا۔ یقینائی باروہ خمن کی بات کی گہرائی کی تہدتک پہنچ چکا تھا۔ محراً ہے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ فکیل بھائی کی اس نامناسب حرکت کی کس طرح اور کن لفظوں میں

مدس رسال ہوں تمن! تم بہت حساس ہو۔ مگر کیا کریں۔ آج کل زندگی کا اسٹائل ہی کچھ عجیب سا ہو کیا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ہر خص اپنی زندگی کے لگے بندھے معمولات میں مصروف، وقت کے تیز دوڑتے ہیںے پر سفر کررہا ہے۔ اوپر سے

ماں باپ یا بھائی جہن کے سامنے دست دراز کرنے کے بجائے اینے زور بازو کی طاقت پر بھروسہ اور توکل کرے وصلے سے بحوں کی پرورش ور بیت میں بحت كني \_ دو بيون اور دو بيثيون كوير هايا لكمايا، أن کی شادیاں کیں۔ دونوں بیٹے برسر روزگار تھے۔ بیٹیاں اینے سسرال کی گرہتی میں ممن تعیں۔ ممر برسوں کی محنت مشقت کے ساتھ گزرتے وقت کے بہتے دھارے نے اُن کے ناتواں باز واور کمزورہستی کو بیار بوں میں مبتلا کردیا تھا۔ وہ شوکر اور جوڑوں کے درد کی مریضہ تھیں۔ پچھلے ایک ماہ سے ہاسپول میں ایڈمٹ تھیں۔ بڑا بیٹا تھیل اور جھوٹا بیٹا جمیل دونول بی بساط بحر مال کی خدمت و تیارداری میں لکے ہوئے تھے۔خُدا کاشکرتھا۔نفیسہ بیٹم کی پرورش اور امھی تربیت کے یاعث اولاد تابعدار تعلی تھی۔ ورنہ آج کل کے نفسائعسی کے دور میں جب سکے خوتی رہتے ایک دوسرے سے منید موڑ کرائی غرض اورمفاوے وابستہ اپنی ذات وزندگی میں مکن ہیں۔ وہاں ماں باب جیسے معتبرر مستے بھی وقت اور زمانے کی ،رشتوں کی بے حسی اور ناقدری کی محوکروں میں آ چکے ہیں۔نفیہ بیلم اس لحاظ سے خوش قسمت میں کہ اپنی برسوں کی محنت اور تنبیا کے بعد اولاد کی صورت میں برحایے کے آخری ایام سکھ چین سے كاث ربى تعيس كداجا تك بيارى اور چرموت كے فكنج نے جيتے جا محتے وجود كو بے رحى سے نكل ليا اور مے بنتے مسکراتے چروں کو پرمردہ اور وران

ر سیمن کونفیسہ خالہ کے بارے میں بیساری ہاتیں مادقہ بیکم بینی اُس کی ساس نے بتائی تھیں۔ کیسی کی سیمیں

محسن کو فون کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی بچوں کو تیار کرری تی ۔ تب بی سن چلے آئے تھے۔

الدوشيزه 115

طرف دیکھنے <u>گئے ت</u>ضے محسن نورا ہی ماں کے احر ام میں بیڈے اُٹھ کھڑا ہوا تھا۔

"سوری امی ..... میں بس بچوں کو تیار کررہی مقی۔ای لیے حسن کے سامنے مجھے سے رہائیس گیا۔
میں بس دومنٹ میں انہیں ریڈی کردتی ہوں۔"
ثمن نے فورانشرمندگی سے وضاحت دی تھی۔وہ مجھی مقی کہاس کی ساس صاحبہ دیر ہونے کی وجہ سے انہیں یادد ہانی کرانے آئی ہیں کہ انہیں تکیل بھائی کی طرف انجھی نکلنا ہے۔

"ای میں ثمن کی بات پوری طرح سمجھ چکا ہوں۔ لیکن ہم کربھی کیا سکتے ہیں۔ لوگوں کے تیزی ہوں۔ لیکن ہم کربھی کیا سکتے ہیں۔ لوگوں کے تیزی سے بدلتے ہوئے ربحانات ، رویوں اوراُن کی سوچ وخیالات کے ساتھ طرزِ عمل کوبھی تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں رہا ہے۔ سوائے اپنے فدہی و معاشرتی اوراخلاقی اقدار کی تنزیل اورخونی رشتوں کی ناقدری و بے وقعتی پر کڑھے اور افسوس کرنے کے۔ ناقدری و بے وقعتی پر کڑھے اور افسوس کرنے کے۔ حالانکہ ماں باپ کا رشتہ تو سب سے افضل اور برتر موتا ہے انسانی رشتوں میں۔ "محن نے واقعی تاسف موتا ہے انسانی رشتوں میں۔ "محن نے واقعی تاسف کا اظہار کیا تھا۔

'' ہم کیوں نہیں کچھ کر کتے بیٹا۔۔۔۔۔اور کچھ ناں
سہی تو لوگوں کو اُن کے غلط طرزِ عمل اور نامناسب
رویوں کا احساس تو دلا ہی سکتے ہیں۔ کیوں خمن بیٹا! میں
محک کہدر ہی ہوں ناں۔' صادقہ بیگم نے برجت کہتے
ہوئے خمن کی طرف تا ئیر کے لیے دیکھا تھا۔

"جی ای ! آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں موقع و کی کر شمینہ بھائی سے اس کوتا ہی کے بارے میں بات ضرور کروں گی۔ "شمن نے فوراً ساس کوسلی دلائی تھی۔

''کرامی! میرے خیال سے فی الحال یہ وقت اور موقع مناسب ہیں ہے۔ابیانہ ہو کہ شکیل بھائی بُرامان جائیں اور سب کی موجودگی میں انہیں شرمندگی بھی محسوں ہو۔اس وقت تو انہیں صرف تیلی تشفی کی ضرورت مبنگائی کا جن ہرسال، جون تک بے قابو ہوتا چلاجاتا ہے۔ ہر فض دو وقت کی روثی کمانے کے چکر میں کولہو کے بیل کی طرح مشقت کی چکی میں پس کر کول کول چکر کاٹ رہا ہے۔ دن رات اپنے دائرے میں رواں دواں۔ اب ایسے میں جب تمام موبائل کمپینز نے سے ایس ایم ایس اور کال پیکیجز شروع کردیے ہیں۔ مہنگائی کے مارے، ستائے لوگوں کے دیرے اپنی انسانی و اخلاقی نے بیسل راستہ اختیار کرکے اپنی انسانی و اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ سکے خونی رشتوں کی تو قیر و تعظیم کو بھی نظر انداز کرنا شروع کردیا ہے۔

اب کمیونیلیشن کا دور ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی ترقی میں آج بڑے سے بڑے حادثے اور واقعے کی خبر محض ایک چھوٹے سے ایس ایم ایس کے تقرو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لہذا انسانی رشتے بھی اس ترقی کی نذر ہوکر بے وقعتی کا شکار ہور ہے ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔

روی کی بین کی بیاں بات کمیونیکیشن کی ترقی کی برتی کی بین ،خونی رشتول کی قدر و منزلت کی ہوری ہے۔ اس طرح تو رشتول کا تقدی بھی پامال ہور ہا ہے۔ کیا ہماری ذات سے جڑے، ہمارے خونی رشتوں کی ہمارے خونی رشتوں کی ہمارے نزدیک بس اتن ہی ہی اہمیت اور وقعت رو گئی ہے کہ ایک سے سے بیکیج کے فیکسٹ میں پر آ کرختم ہوجائے۔''اور محن چندلموں کے لیے مامونی ہوگیا۔

دونی می ایکن شایدتم اس کی بات کی حساسیت اور گهرانی تک اب بھی نہیں پہنچ سکے ہو۔ یا شاید ہم عور تیں ضرورت سے زیادہ حساس موتی ہیں۔''

صادقہ بیگم کرے میں داخل ہوئی تھیں۔ محن اور خمن اُن کی آ واز پر بی مؤکر داخلی دروازے کی ائی جاب کے معاملات میں اُلھ کر مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہاتھا۔ اور پھر مہینوں کی تھن کے ساتھا می وائی جدائی کے صدے نے دماغ ماؤف کرکے رکھ دیا۔ میں تو صبح سے تدفین وغیرہ کے معاملات میں مصروف تھا۔ میں نے رضوان سے کہا تھا کہ فون پر سارے رشتے داروں اور عزیز وا قارب کو اطلاع دے واقعی بہت شرمندہ ہوں اپنی کوتا ہی کے لیے صادقہ خالہ!" محر شکیل کے جرے پرندامت اور پشیمانی کے فالہ!" محر شکیل کے جرے پرندامت اور پشیمانی کے تاثرات دیکھ کرصادقہ بیگم سے رہائییں گیا تھا۔

"ار نہیں بیٹا! ہمارا مقصد تہمیں شرمندہ کرنا تھا۔ اور رضوان تو بچہ ہے۔ اُس کا کیا تھوں نے ہے۔ ہمارا مقصد صرف تہمیں احساس دلانا تھا کہ خونی رشتوں اور گھر کے بڑے برزگوں کا رُتہ اور تدرو خونی رشتوں اور گھر کے بڑے برزگوں کا رُتہ اور تدرو



ہوگی۔ "محن نے برجت ٹو کا تعاثمن کی بات پر۔ « منبیں بیٹا! اگر کچھ باتوں اور کوتا ہیوں کا احساس وفتت گزرنے کے بعد دلایا جائے تو وہ اپنی وقعت کھونے کے ساتھ اپنا اڑ بھی زائل کردیتی ہیں۔لوہا مرم ہو تو چوٹ بھی مہرائی تک جاکرلگتی ہے۔ یہی مناسب موقع ہے طلیل کو اُس کی کوتابی کا احساس ولانے کے لیے۔ تدفین کے بعد میں خود اکیے میں علیل سے بات کروں گی۔ اگر اصلاح احوال کے ساتھ اصلاح معاشرہ بھی مقصود ہوتو اُس کے لیے ابتدا بمیشہ پہلے ایے کھرے کرنی جا ہے۔تم پریثان مت ہو۔ مجھے یقین ہے شکیل برانہیں مانے کا کیونکہ اُس کی تربیت نفیسہ آیانے کی ہے۔ "متن اور محن اُن کی بات ہے منفق نظر آرہے تھے۔ "جی بہترامی! مجھے آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں ہے۔ چلوتمن تم جلدی سے بچوں کو لے كركارى ميں چل كرامي كے ساتھ بيھو۔ ہارا وقت یر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آتا ہول۔"

ر ال المارا الم

اور جب تدفین کے بعد ایک ایک کر کے تمام ور کے رشتے دار رخصت ہو گئے تو اس کے کمرے میں تکلیل اور اُس کی بیوی ثمینہ کود کھے کرصاد قد بیگم نے اپنافرض پورا کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اپنافرض پورا کرنا ضروری سمجھا تھا۔ در میں بہت شرمندہ ہوں صادقہ خالہ! مجھلے دو ماہ ہے ای کی سلسل بیاری، ہاسپول کے چکروں اور ''شکیل بھائی اور شمینہ بھائی واقعی بہت شرمندہ سخے۔''شمن نے رات کے کھانے کے بعد صحن کی کھلی فضا میں بیٹھے محن اور صادقہ کے لیے چائے لے کر محن میں واخل ہوکر کہا تھا۔ شمن ساس اور شوہر کو چائے سرو کر کے خود اپنی چائے لے کر قریب رکھی چیئر پر بیٹھ کئی تھی۔

المنایا اورا پی خطی کو کھے دل سے تعلیم بھی کرلیا۔ ورنہ منایا اورا پی خطی کو کھے دل سے تعلیم بھی کرلیا۔ ورنہ آئ کل تو لوگ اصلاح احوال کو اُلٹا انا کا مسئلہ بنا کر برامانے کے ساتھ قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنی خلطی کو مانتا ہے۔ ہر کی میں ظرف کا پیانہ الگ ہوتا ہے۔ "محن نے رسانیت سے کہا تھا۔ "دو اس لیے بیٹا کہ مرحومہ نفیسہ آپانے اپنی بہت اچھی کی تھی۔ شادی کے دس بہت اچھی کی تھی۔ شادی کے دس بہت اچھی کی تھی۔ شادی کے دس جھوٹے جھوٹے بچول کو بڑے حوصلے سے سنجالا۔ معنت، مشقت کر کے بچول کو بڑے حوصلے سے سنجالا۔ معنت، مشقت کر کے بچول کو بڑے حوصلے سے سنجالا۔ معنت، مشقت کر کے بچول کو بڑے حوصلے سے سنجالا۔ معنت، مشقت کر کے بچول کو بڑے دو شیوں کی خاطر بجی تھا۔ اپنی جوانی اولاد کی پرورش اور خوشیوں کی خاطر بجی تھا۔ اپنی جوانی اولاد کی پرورش اور خوشیوں کی خاطر بجی دی۔ بھی کی ہے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس لیے اولاد بھی اللہ کے کرم سے تابعدار تھی۔ اس اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرماں قرمائے اور سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں باپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں بیپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں باپ کا فرماں سے تابعدار تھی۔ اس بیپ کا فرماں بیپ کی اور سے تابعدار کی میں کو بیپ کی میں کو بیپ کی میں کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی میں کو بیپ کی کو بیپ کی کھی کے دیور کی کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کو بیپ کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کی کو بیپ کو بیپ کو بیپ کو بیپ کو بیپ کو بیپ کی کو بیپ کو

بردار، قدردان اوردین دار بنائے، آمین ۔'
کمن اور ثمن نے ایک آ داز میں آمین کہا تو
صادقہ بیگم محبت اور نری سے بہو، بیٹے کی طرف مسکرا
کے دیکھنے لگیں۔ اور ثمن سوچنے لگی کہ کاش! ایسی
چھوٹی بڑی روز مرہ ہونے والی کوتا ہوں کا ادراک
اگر ہم انسانوں کو بنا کسی کے احساس دلائے
ہوجائے تو ہم سے بڑی بڑی غلطیاں سرز دنہ ہوں۔
ہوجائے تو ہم سے بڑی بڑی غلطیاں سرز دنہ ہوں۔
جو ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث بنیں۔
آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟

مزات صرف اُن کی زندگی میں بی نہیں اُن کے بعد بھی ہوئی جاہیے۔ وہی بزرگ تو زندگی کی پہی دھوپ میں بچوں کے لیے مجرسا یہ دار کا کام کرتے ہیں اور مال کا تو رُتہ ومقام سب سے بڑھ کر ہے۔' صادقہ بیٹم نے نرمی سے فکیل بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں شرمندگی کے گہر سے احساس سے باہر تکالاتھا۔ شرمندگی کے گہر سے احساس سے باہر تکالاتھا۔

''جی صادقہ خالہ!اور آپ نے بہت اچھا کیا جو میری اس کوتا ہی کا احساس دلا دیا۔ میں تو آپ کاشکر گزار ہوں۔ مگرنجانے اور کس کس نے میری اس کو تابی کونوٹس کیا ہوگا۔ سب خاندان والے، رشتے دار کیا سوچتے ہوں گے۔ میں رضوان کی خبر لوں گا۔'' محمد شکیل اور شمینہ شرمندہ ویشیمان بیٹھے تھے۔

"اس کی ضرورت تہیں ہے۔ رضوان ابھی بچہ ہے۔اُس کا اتنا قصور نہیں ہے۔اُسے نرمی سے سمجھا دیجے گا۔ویسے جمی اُس نے تو وہی کیا جو فی زمانہ آج کل چکن چل رہا ہے۔ان پلیجز نے ہماری اخلاقی اقدار کی مضبوط دیواروں میں دراڑ ڈال دی ہے۔ہم لوگ مغرب والوں کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ تو الفات بي مرأس كالحج استعال كرنائبين جانة\_ اورا کر بچوں کے او پر اُن کے بساط سے بردھ کر ذے داری ڈال دی جائے تو دہ اپنی سمجھ کے مطابق ہی اُس ذے داری کو نبھاتے ہیں علظی آپ سے ہوئی ہاور اس کا ازالہ بھی آپ نے کرنا تھا۔ اور وہ کسی حد تک ہو بھی گیا ہے۔ آپ کو بھی اپنی کوتابی کا احساس ہوگیا ہے۔ بیکافی ہے۔ بس اب نفیسہ خالہ کی مغفرت اور بکند درجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ اُن کی مغفرت '' حمّن نے کہا تو 'آمین!' صادقہ بیکم نے برجسته کہا تھا اور طلیل بھائی نے تشکر آمیز نگاہوں سے ساتھ نفیسہ بیکم مرحومہ کے لیے دعا کو ہاتھا تھادیے تھے۔





عبدالهادى في المنبع من كمركريه عظر طلاحظه كيا تفاراس كے ليے توبي بهت برامجره تما كه علير ، في خود كال كرك اس بلوايا تعا-اس وقت وه جامعه من تعااور بجول كو درس دے دہاتھا۔اس کے بعدی باقاعدہ کلاس کتی تھی۔ مروہ سب کھے چھوڑ جماڑ .....

زعركى كيساته سفركرت كردارول كي فسول كرى ايمان افروز ناول كاساتوال حصه

#### كزشته اتساط كا خلاصه

بيك وقت حال و ماضى كدر يول سے جمائكنے والى يہ كهانى ديا سے شروع ہوتى ہے۔ جے مرتد ہونے كا پچپتاوا، ملال، ریج، دکھ اور کرب کا احساس دل وو ماغ کوشل کرتامحسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کرکے وحشتوں میں جلا ہے۔ کندگی اور پلیدگی کا احساس اتناشدید ہے کدوورب کے حضور بجدورین ہونے میں مالع رکھتا ہے۔مایوی اس کی اتن مجری ہے کدرب جورمن ورجم ہے،جس کا پہلا تعارف بی بی ہے۔اے یمی بنیادی بات بعلائے ہوئے ہے۔دیا جو درحقیقت علیزے ہے اور اسلام آباد جا جا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کمین ہے۔ پوسف کر چی نوجوان جوا بی خو برو کی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کواستعال کر چکا ہے۔علیزے پر بھی جال پھینکا ہے۔علیزے جودیا بن کراس سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات ہے ہی پوسف

یہ ملاقاتی چونکہ غلد انداز میں ہوری ہیں۔جمعی غلدت کے مرتب کرتی ہیں۔ پوسف ہر ملاقات میں ہر مدیار کرتا ہے علیزے اے دوک نبیں پائی محربیا تکشاف اس پر بکل بن کرگرتا ہے کہ پوسٹ مسلمان نبیں ہے۔ ونیا میں آئے والے اپنے ناجائز يج كوباب كانام اور شاخت دي كوعليز ب يوسف كے مجود كرنے پراينا فدہب نا جاہتے ہوئے بھی چھوڑ كرعيسائيت اختيار كرتي ہے مرحمیر کی بے چینی اے زیادہ دیراس پر قائم ہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور پوسف دونوں کوچھوڑ کررب کی نارانعلی کے احباس میت نیم دیوانی ہوتی سرگردال ہے۔ سالہاسال گزرنے پراس کا پھرے بریرہ سے فکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کرخود بھی سرایا تغیر کی زدیس ہے۔علیزے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیزے کی مایوی اور اس کی بے اعتباری کو اُمیدیس

بدلناها متى ب- مرياتناآسان بيس-

علیزے اور پر ہرہ جن کا تعلق ایک ندہی کھرانے ہے۔ بر ہرہ علیزے کی بڑی بہن ندہب کے معاطے میں بہت شدت پنداندروبير كمتى تحى- اتناشدت پندانه كه اس كاس رويه اكثر اس سه دابسة رشتون كوتكليف سه دو مار مونايزا\_ خاص کرعلیزے ....جس برعلیزے کی بدی بہن ہونے کے تاتے پوری اچارہ داری ہے۔عبدالنی ان کابر ابعائی ہے۔ بربرہ ہے بالكل متغناد مرف يربيز كارتبيس عاجزى واكسارى جس كے برانداز سے بملتى بادراسيركرتى ب-دريرده بريره اين بمائى ہے بھی خاکف ہے۔ وہ مجمع معنوں میں بر بیزگاری و نیکی میں خود ہے آ مے کی کود کھنا پندنیس کرتی۔ مارون اسرار شویز کی و نیا میں بے حد حسین اور عروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حرک ویل محفل میں دہ بریر وی پہلے آ وازاور پر جس کا اسر ہوکر



اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ گر بریرہ ایک ممراہ انسان سے شادی پر ہرگز آ مادہ نیس۔ ہارون اس کے انکار پر اس سے بات
کر نے خودان کے ہاں آتا ہے اور شویز تک مجھوڑنے پرآ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہیں اس موقع پر اس کی پہلی ملاقات عبد الغنی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبد الغنی کواس رشتہ پر رضا مندی پر التجا
کرتا ہے۔ عبد الغنی سے تعاون کا یقین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبد الغنی کی باوقار اور شائدار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا
اوباش الز کاعلیز سے میں دلچی کا ہر کرتا ہے۔ جس کاعلم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز سے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز سے اس الزام
پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی چیش کرنے ہے لا جارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا چھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹانگیس گوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پیٹیم بھیٹی سارہ سے زبردتی اس کا کا کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پرآ مادہ ہے۔ لیکن دھیرے مارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالا خراس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کے ہمراہ کالے والیسی پر پہلی بارعبدالفتی کو دکھیرکراس کی شخصیت کے سحر ہمی خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی ولیسی جبراؤٹی کی ذات میں پر پہلی بارعبدالفتی کو دکھیرکراس کی شخصیت کے سرح میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی ولیسی عبدالفتی کی ذات میں پر بھتی ہے۔ جے بر برہ اٹنی منظنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہی ہا ور العلق بھی ۔ لاریب کی دوروں میں دوستی سے بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوستی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوستی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوستی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوستی بہت تو بھی ہے۔ وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دیجی کی بھی گواہ ہے محروہ لاریب کی طرح ہم کر نہ ایوس نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بریرہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سر دہم ہی نہیں حاکمیت آمیز بھی ہے۔

اسے ہارون کے ہراقدام پراعتراض ہے۔ وہ اس پر ہر ہم کی پابندیاں عاکد کرنے جس فودکوئی بجانب بھی ہے اور اس کی ساتھی اداکارہ سوہا کی ہارون ہے بہت نظفی اسے خت کراں گزرتی ہے۔ می گواپی بٹی کا عبد الذی جسے نو جوان جس دلچہ کی لیا ایک جدالتی ہی بے مدخقیر کرتی جیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جدالتی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو بہارات جدالتی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی الدارت ہوتی ہوتی ہیں کہ دوہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ لاریب کو عبد الذی سے بردار کھا جائے والا می کارویہ بغادت پر ابھارات ہوائی کارویہ بغادت کر ایس بھی ہوتے اس کی خواب کی گزارش کرتی ہے۔ عبد الذی اس کی جدالتی کی خودکو اپنانے کی گزارش کرتی ہے۔ عبد الذی اس کی جدالتی کے خواب کے ساتھ ہوئے ان جس بنالا ایک پی اس کے دواب کے ساتھ ہوئے ان جس بنالا ایک پی شدت اور شدت ہوئے اس کی حالت پر حماسات میاں کر جاتی ہوئے ہیں۔ اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب اس ہم جو بریرہ کے حاکمانہ رویے اور ناشرانہ انداز کی بدولت خت دل پرواشت ہیں ادر اپنی ہی کو اس کی حالت پر حماسات میاں کر جاتی ہوئے اس کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرتہ مادہ ہوئے ہیں ادر اپنی بھی کو اس کے بھی کو اس کے بھی کی کو اس کی حوالے کے ایک کر خوشی کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرتہ مادہ ہوئے ہیں ادر اپنی بھی کو اس کے بھی کی کو اس کی دائی سے جو ال کرنے جس شائل ہیں۔ لاریب کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالا خرتہ مادہ ہوئے ہیں ادر اپنی بھی کو اس کے بھی کی کو ان کر دائی مسکر اہم کی جو اپر ایس کی دائی مسکر اہم کی جو اس کی دائی مسکر اہم کی جو اس کی دائی مسکر اہم کی دواب کی دائی مسکر اہم کی جو اس کی دائی مسکر اہم کی دائی مسکر اہم کی دواب کی دائی مسکر اہم کی دواب کی دائی مسکر اہم کی جو اس کی دائی مسکر اس کی حالت کی دائی مسکر اس کی جو اس کی دو اس کی دواب کر اس کی دائی مسکر اس کی دائی مسکر اس کی دو اس کر مسکر کی دائی مسکر اس کی دائی مسکر اس کی دو سے کر داشتہ کی دائی مسکر اس کی دائی مسکر اس کر دو اس کی دو اس کر دو سے دو اس کر مسکر کی دو اس کر دو اس کی دو اس کی دو اس کر دی دو

بریرہ کاریب کونا پیند کرتی ہے۔ جبی اے یہ اقدام ہرگز پندنہیں آتا کر وہ شاوی کورو کئے ہے قاصر ہے۔ لاریب عبدالتی جیے منکر المر ان بندے کی قربتوں میں جتنا سنور تی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے ہے ای قدراؤ بخوں کا شکار ہے۔ لیکن اس وقت تھا ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہارون نہیں .....اس علی حرکت کے بعد علیزے بھی بریرہ سے فرت یہ مجور ہوجاتی ہے۔ وقت پھے اور آگے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا فتظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھ اور جود ہارون اس کی توجہ کا فتظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھ اور کا مشتی ہے۔ گر بریرہ جوعلیزے کی بے راہ روی کا باعث خود کو گر دائتی ہے اور احساس جرم میں جتلا رب کو منانے ہرصورت کا مشتی ہے۔ ہارون اس بے نیاز کو کو انتقاقی اور برگا گی علیہ سے کہ بارون اس بے بیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے بیاز کو کو انتقاقی اور برگا گی سے جو برکرے کو دیا میں دوبارہ دوا خل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو منافر میں متجاب ہوتی ہیں۔ لیک منافرہ ہی کر لیتا ہے۔ علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کیں متجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب جمنبوڑنے کی خاطر سو ہاسے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کیں متجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب

تک ہارون کے حوالے ہے گہرانقصان اس کی جمولی میں آن گراہوتا ہے۔ علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی ہیم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی ممکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی روشنی پھیلائے کو بھرت کا تھم دیتے ہیں۔



مجرایک بدفطرت مورت کیطن ہے جم لینے والی باکر داراور باحیالڑی ہے۔ جے اپنی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پند نہیں۔ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرتا جا ہتی ہے۔ محر حالات کے تاریخبوت نے اسے اپنے منحوں پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعد اسامہ پھر سے اپنے پیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پند ہے۔ کسی بحز کا ادھوراین اسے ہرگڑ کو ارائبیں محراس کے بیٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اسے سارہ کے لیے ایک بخت کیر شوہر، مشکرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کی کے ساتھ بچے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔

## (اب آپ آگے پڑھیے)

عبدالہادی نے چونک کر اسے دیکھا پھر پہلے بیک سائیڈ پہر کھا پھرصونے پر شکتے ہوئے کلائی پہ بندھی واچ کھول کرمیز پرڈالی تھی۔

''یہ سوال میرا خیال ہے ہے معنی ہے۔ ظاہری بات ہے۔'' اس کا لہجہ نہ جانے کیوں خشک ساتھا۔ علیز ہے نے محسوس کیا تھااور قبر سے بھرنے لگی۔ ''مگر میں بیضروری نہیں مجھتی۔'' وہ زور سے چیخی

کھی اورا پی جا درا تھا کراوڑھی۔
"آپ کومیری والدہ سے ملنا جاہے تھا۔ یہ بہت غیرا خلاقی حرکت تھی کہ ..... "وہ غصے میں بولتا کیدم خاموش ہوا جیے غلطی کا بروقت احساس ہونے پہ خود کو زبرد تی روکا ہو۔ علیز ہا ہے جھلتی ،طنز آ میز نظروں سے دیکھتی رہی۔ ہو۔ علیز ہا وہ بجارتی خلط حرکت ہے علیز ہے! وہ بجارتھی ہیں۔ آپ کی اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ جسے بہت ہے کہ اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ جسے بہت ہے کہ اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ جسے بہت ہے کہ اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ جسے بہت ہے کہ اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ جسے بہت ہے۔ کہ اس حرکت سے آئیس تکیف ہوئی ہے۔ "وہ

" تم آ مجے ہونا ہرتم کا زالہ کرنے کو، تمام از مان اکال لو۔ میر ہے ساتھ کیا سلوک کرو گے ، یہ بھی جان لوں کی میں۔ اور سنو ..... میں کسی غیر مسلم کوسلام کرنا ضروری نہیں مجھتی۔" وہ جوابا جو منہ میں آیا کہہ گئی، عبدالہادی نے سردآ ہ بحری تھی۔ عبدالہادی نے سردآ ہ بحری تھی۔ " بہت مجھتا وا ہے تہہیں .....؟" اس کی آ تھوں

''بہت پچھتاوا ہے تمہیں ....؟''اس کی آٹکھوں میں حقارت اترنے لگی۔

" میں خود کوشا پر بھی معاف نہ کرسکوں گائی! میری وجہ سے آپ اس نوبت تک پہنچ گئیں۔ " وہ یونہی ان سے لیٹا کسی بنچ گئیں۔ " وہ یونہی ان سے لیٹا کسی بنچ کی طرح سسکیاں بحر رہا تھا۔ علیز ہے کے چہرے پر زہر خند بھیل گیا۔ پچھے بخیر وہ الٹے قدموں بیجھے بٹی تھی۔ ہاتھ بائدھے کھڑی ملاز مہ جو محصوص قتم کے جدید تراش خراش کے بینٹ کوٹ میں ملبوں تھی، اسے مختصر سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئی۔

"جیمیم!" وہ کو یا تھم کی منتظر تھی۔
"میں بہال نہیں رک عتی۔ کیا میرے لیے کوئی
کمرہ تیار ہوا ہے؟" وہ سرد آواز میں سوال کر رہی تھی
ملاز مدنے سرمؤ دب انداز میں تسلیم ٹم کیا۔

''جی میم! مادام نے آپ کی آمدی اطلاع پاکر خصوصی طور پر کمرہ تیار کروایا ہے 'آ ہے۔''علیز ب کی ہے کہ بخیر اس کے ہمراہ ہولی تھی ۔کار بٹ ہے تی اللہ کی مراہ ہولی تھی ۔کار بٹ ہے تی طویل راہداریاں عبور کر کے وہ جس کمرے میں لائی میں ،وہ اس خواب گاہ ہے ہرگز کم آ رائش زدہ نہیں تھا جس ہے وہ ابھی نگل تھی۔

راتی ہوں، اس کے علاوہ کھے چاہے تو تھم فرما کیں۔ کا انتظام کراتی ہوں، اس کے علاوہ کھے چاہے تو تھم فرما کیں۔ کلازمہ کا اردولہ بھی انگاش لیے ہوئے تعاملیزے نے فعی میں سرکوجنبش دی تھی اورصوفے پہوادرا تارکرر کھدی۔ دو پٹہ گلے سے نکالا اور واش روم میں بند ہوگئی۔منہ ہاتھ کرم پانی سے دموکر بال سنوارے اور پلیٹ کر کمرے میں آتے بی عبدالہادی کوموجود پا کراس کی پیٹانی پرشکنیں نمودار ہوگئی میں۔

وواس کے ہاتھ جس اس کا سنری بیک دیکھ کرتے ہوگی۔ دواس کے ہاتھ جس اس کا سنری بیک دیکھ کرتے ہوگی۔

ووشيزه (23)

وہ اٹھ کر کمرے سے ہاہر چلا گیا تھا۔علیز سے یونہی ساکن بیٹھی تھی، یقین وغیر یقنی کے درمیان ڈولتی ہوئی،مضطرب ، بے چین، بے قرار،اسے یادآ یا تھا۔ اس نے علیز سے کہا تھا۔

' دبعض دفعہ خاموثی وجود پر نہیں دل پر اتر تی ہے۔ پھراس سے زیادہ بامعنی ہمل اور خوبصورت گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی اور بیہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد پھر دوبارہ خود سے بچھ کہنا اور شمجھا نانہیں پڑتا۔ پچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ بیالہام ہوتے ہیں۔ جواللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں ہمل بچان کے ساتھ ۔ طرف سے اتارے جاتے ہیں ہمل بچان کے ساتھ ۔ میں خود سے یہ گفتگو کر چکا ہوں۔' بیانہیں کیسا تاثر تھا جو میں خود سے یہ گفتگو کر چکا ہوں۔' بیانہیں کیسا تاثر تھا جو دل میں مغلوب تھا۔ بہی وجہ تھی کہا گئی شمج جب ملاز مساس میں خود سے اور تھا۔ کی وجہ تھی کہا گئی شمج جب ملاز مساس سے تاشیخہ کا پوچھے آئی اس نے شمخ کردیا تھا۔

"وه ..... عبدالهادي كي والده ..... انهول نے

ناشتاكرليا؟"

"مادام پرہیزی کھانا کھائی ہیں۔اور بہت تھوڑا سا۔" ملازمہ نے جرانی سے جواب دیا تھا۔
"کھا چکیں .....؟" علیزے کا سوال اپی جگہ تھا۔" ان کے ساتھ ہی میرا کھانا لے کرآ ناان کے کمرے تھا۔" ان کے ساتھ ہی میرا کھانا لے کرآ ناان کے کمرے میں۔ مجھے وہاں ان کے روم تک چھوڑآ ؤ۔" اتنے برے کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کھو جانے سے فائف تھی وہ کھر کی بھل جلیوں میں کو دبانداز میں اس کی خدمت تک رہنمائی کی تھی جہاں ایک نرس ہر وقت ان کی خدمت بر مامور رہتی تھی اس وقت بھی موجود تھی ۔ علیز سے کو اندر وافل ہوتا یا کروہ ہو دباندا ٹھر کر جھی تھی۔

"السلام وعلیم!"علیز بر بر حکران کی یائتی کی جانب رک کر ہوئی ۔ انہوں نے چونک کر ہم تکھیں جانبوں نے چونک کر ہم تکھیں کھولیں اور چند لمحول کوغیر بیٹنی سے اسے دیکھتی رومئی محمولیں اور چند لمحول کوغیر بیٹنی سے اسے دیکھتی رومئی محمولی کے ذرو چہرے پر جیسے روشنی محمولی محمولی کے درو چہرے پر جیسے روشنی محمولی کے درو چہرے انہوں نے ای والہان

، گہرامدمہ، رنج کمال، تاسف، کی۔ "کاش.....کاش اس سے پہلے کہتم میری زندگی میں آتے مجھےموت آ جاتی۔ بیسزاتو بہت کھن ہے۔" وہ گھٹ محمٹ کررونے کی عبدالہادی مضطرب نظر آنے لگا۔

" صدیمه مبارکہ ہے رسول اللہ کے نے فرمایا!اللہ کی اللہ کا متم اگر تمہارے ذریعے ایک آ دی کو بھی ہدایت اللہ عالیہ تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹیوں ہے بھی بہتر ہے ۔ علیزے! آپ کی تسلی اور خوش بختی کے لیے یہ کائی نہیں کہ آ ب مرف ایک نہیں، دو انسانوں کے لیے ہمانیت کا ذریعہ بی ہیں۔ می اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ ہدایت کا ذریعہ بی ہی میں اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ میرے لیے ظیم خوشخری ہے۔ میں آپ کی بدولت میرے لیے ظیم خوشخری ہے۔ میں آپ کی بدولت اس نعمت سے سرفراز ہوا اور می میری وجہ سے۔ وسیلہ تو آپ بی مظیم کی ہیں۔ " دو کتنی عاجزی سے کہ رہا تھا۔ آپ بی کھیم کی ہیں۔ " دو کتنی عاجزی سے کہ رہا تھا۔ علیز سے دونا بھول گئی تھی گویا۔

''خدا جب ابنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ ابنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ ابنا اعتراف کروانا چاہتاہے۔ تو پھروہ چھین لیتا ہے۔ جس کے بغیر جینا سب سے مشکل ہو، جو غفلت کا باعث ہو۔ اس نے مجھے ہے آپ کو چھینا تھا۔ مقصد توجہ ابنی جانب دلا نا تھا۔ می تو وہ تھیں جن ہے اپنا کا کا مسلم ہونا مرداشت نہیں ہوا تھا۔ اور جواباً ایک چال انہوں نے چائی گر جودا وَ اللّٰہ کا ہوتا ہے، وہ سب ہے بہترین ہوا کرتا ہے۔ یہ اللّٰہ کا داؤتھا، جو آج ہم سے بہترین ہوا کرتا ہے۔ یہ اللّٰہ کا داؤتھا، جو آج ہم سے ابنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰہ کا داؤتھا، جو آج ہم سے ابنا آپ سکی کے دل میں کیوں یہ امید چھوڑ دوں کہ ایک دن سلیم کرواچکا۔ میں کیوں یہ امید چھوڑ دوں کہ ایک دن دو آپ کے دل میں بھی یہ یقین ڈال دے گا۔'اس کا جو اب کے دل میں بھی یہ یقین ڈال دے گا۔'اس کا انداز معمول کا تھا۔ علیز ہے لا جو اب

دونہ خود یہاں آ کرتم سے ملتے اوراس سے باتیں ملتیں۔ انہیں اپنی اکلوتی بہو سے ملتے اوراس سے باتیں کرنے سے کرنے اور اس سے باتیں کرنے اور تی بحر کے دیکھنے کا بہت ارمان ہے، اپنے میٹے کی طرح۔ ہوسکے تو ان کی بیخواہش ضرور پوری کر جینے کی طرح۔ ہوسکے تو ان کی بیخواہش ضرور پوری کر جینا دیکھی کر کہتا دیکھی کر کہتا دیکھی کر کہتا

اقدام کا بھی مرتکب ہواکرتا ہے۔ میں نے بھی ک۔ میرے لیے یہ حقیقت قابل قبول ہیں تھی کہ میرابیٹا بھی میرے لیے یہ حقیقت قابل قبول ہیں تھی کہ میرابیٹا بھی میرے بھائی کی طرح خود راضی با رضا ہوکر مشرف اسلام ہوا ہے۔ وہ عور تیں تو بہانا تھیں، ورنہ اصل مقصد تو اسلام کی قبولیت تھا۔ کیوں .....؟ میرے اندر اتنا شورتھا، الی قیامتیں تھیں جو پورے وجود کو تہہ بالا کیے مشورتھا، الی قیامتیں تھیں جو پورے وجود کو تہہ بالا کیے کھتی تھیں۔ ان دنوں میں ذات کے ایسے جنگلوں میں بھتک رہی تھی، جہاں ہیرونی دنیا کے تعلق اور حوالے کا رابط منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ میں کی سے بات نہیں کرتی تھی ۔ آخرایا رابط منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ میں کی سے بات نہیں کرتی تھی ۔ آخرایا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اورایک دن مجھاں کا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اورایک دن مجھاں کا

جواب مل ہی گیا، جانتی ہو کیے .....؟'' وہ بولتے ہوئے میدم تھم گئیں، علیزے جومبوت من رہی تھی، جیران نظروں سے آئیں دیکھنے گی۔

" کیوں کہ .....اللہ یہ چاہتا تھا۔ وہ جھے ہے اپنا آپ سلیم کرانا چاہتا تھا۔ اس نے جھے جلایا تم نے میری ایک بندی کوراہ سے بھٹکانا چاہا گرایانہ کرسکیں، وہ تو پھرمیری بن گئے۔ دیکھو .....میں نے تم سے سب کچے چھین لیا۔ تمہاری اصل دولت، تمہارا بیٹا وہی بیٹا، جس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ تھا تمہارے پاس۔ اب بہت پہلے کہیں یہ الفاظ پڑھے تھے کہ ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کی رضا ہے اور میں نے خود کو ذکیل ہوتے محسوس کرلیا۔ میں نے سالیم کرلیا میں نے مان لیا۔ وہ جو منوانا چاہتا تھا میں جان گئی تھی۔ میری بقاء ای میں وولت، میری بقاء ای میں وولت، میری خوشی مجھے واپس لوٹا دی۔ وہ بے کہ میں اس کو مان لول جب مان لیا تو اس نے میری وعدوں میں بہت سے اس کے دور کو شی میں وعدوں میں بہت سے اس کو مان لول جب مان لیا تو اس نے میری وعدوں میں بہت سے اس کو مان لول جب مان لیا تو اس نے میری وعدوں میں بہت سے اسے دور میں بہت سے اس کو میں بہت سے اس کور کیا ہوں بیا ہوں کو میں بہت سے اسے دور کھی ہوں کو میں بہت سے اسے دور کھی کو میں بہت سے اسے دور کھی کو میں بہت سے اسے دور کھیں بہت سے اسے دور کھی ہوں کو میں بہت سے اسے دور کھیں بھی میں بہت سے اسے دور کھی کھیں اس کو میں بہت سے اسے دور کھیں کو میں بہت سے اس کی میں کو میں بہت سے اس کی میں بہت سے اس کور کی میں کور کی ہو کے دور کی ہوں کی کور کی ہو کی کور کی کور کی ہو کی کور کی ہو کی کور کی ہو کی کور کے کور کی ہو کی کور کی ہو کی کور کی ہو کی کور کی ہو کی کور کور کور کی ہو کی کور کور کور کی کور

و مروں میں بہت ہو ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں۔علیز ہے خاموش بیٹھی رہی۔اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ملاز مہنا شتا لیے منتظر تھی ، ممی نے اس کی توجہ اس کی جانب دلائی۔وہ بے دلی سے انداز میں بانہیں بھلائی تھیں، جیسے عبدالہادی کوروبروپا کے اسمیح سینے سے لگانے کی تڑپ لیے ہوئے تھیں۔ علیزے جھکتی ہوئی ان کے قریب آئی، انہوں نے ملیزے جمعت سے اسے خود میں سمولیا تھا۔

"ماشاء الله! بهت خوب صورت ہو۔ عبدالهادی سیح تہارا اسپر ہوا تھا۔" اس کا چرہ ہاتھوں میں بحر کے وہ دنور شوق سے کویا ہوئی تھیں۔ علیز ہے کی رنگت یکدم ہے تحاشا سرخ پڑگئی، لا نبی پلکیں مغلوب انداز میں لرز کر جھک کئیں۔ "میں آپ سے کل نہیں ملی ، مجھے بہت افسوں ہے۔" اس نے بات بدل دی۔ محمد نبی المجھے تہہاری تھکا وٹ کا اس نے بات نہیں بیٹی! مجھے تہہاری تھکا وٹ کا احساس تھا۔ بلکہ مجھے افسوس اور شرمندگی ہے کہ میں احساس تھا۔ بلکہ مجھے افسوس اور شرمندگی ہے کہ میں

تمہارے شایان شان استقبال نہیں کرسکی۔اس بھاری

نے کچھ کرنے کے قابل جھوڑا ہی نہیں۔'' وہ ملول اور

افسردہ نظرآ نے لکیں۔
''عبد الہادی بتارہ ہے کہ آپ اسلام تبول کر چکی
ہیں۔''علیزے نے دل میں مجلتا سوال بالآ خرکر لیا تھا۔
اسی سوال کا جواب جانے کی تمنااسے یہاں لے آگئی ۔
''الحمد اللہ! اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے۔' وہ طمانیت سے مسکرائی تھیں۔علیزے کی ہرگز شفی نہیں ہو سکتی تھی، اتنے سے مختصر جواب ہے۔

سلی سی استے سے مصر جواب ہے۔
'' یہ کیے ممکن ہوسکا؟ میں نے تو ساتھا، آپ اپ ایک ہوائی کے اسلام لانے پر بہت براہیختہ میں۔اپنے بینے کو بھائی کے اسلام لانے پر بہت براہیختہ میں۔اپنے بینے کو بھائی کے اسلام کر دیا تھا، ہر شے سے خود سمیت ۔۔۔۔کا خود سمیت اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

دو میک کہا بینے! میرے لیے میرا بھائی سب کچھ تھا۔ پر میرا بیٹا! یہ وسیع جائیداد، رو پیا پیسا جھے بھی بھی اتنا عزیز نہیں تھاجتنے یہ دونوں اشخاص۔ جب ایک کے بعد دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر ای راستے کا اسیر ہوا تو پیچھے وحشت اور تنہائی میرا مقدر تھہرے تھے۔ ایک تنہائی اور وحشت، جہاں حواس کھوکرانیان خود تھی جیسے اس کی آگھ کی احساس کے تحت کھی تواہے اپنے اوپر جھکے پاکروہ اپنی دھڑ کنیں تھمتی محسوس کرنے گئی تھی۔

یوں ہم سے روٹھ کر سونا بھی ٹھیک نہیں اک بارتو یاد کر لیتے تاکہ ہمیں بھی نیند آجاتی وہ عجیب سے بہتے ہوئے انداز میں گویا تھا۔
علیز سے کی روح فنا ہونے گئی تھی۔ گویا اسے سیح معنوں علیز سے کی روح فنا ہونے گئی تھی۔ گویا اسے سیح معنوں میں صورتِ حال کی تھمبیرتا کا اندازہ ہوا تھا۔ رات کا میں صورتِ حال کی تھمبیرتا کا اندازہ ہوا تھا۔ رات کا وقت، تنہائی ، مابین کے تعلق کا احساس ۔۔۔۔۔ ایسے میں اتنی کی بے تعلق کا احساس ۔۔۔۔ ایسے میں اتنی کی بے تعلق کا احساس ۔۔۔۔ ایسے میں خود پر غصر آیا۔ بھلا وہ اس اہم بات کی کے گرفراموش کر گئی خود پر غصر آیا۔ بھلا وہ اس اہم بات کو کیونکر فراموش کر گئی

میں۔جواس پراتنا یقین کر بیٹھی تھی۔
''کیوں پر بیٹان ہوتی ہیں۔ کمبل کے بغیر سکڑ کے سو رہی تھیں، کمبل کے بغیر سکڑ کے سو نظروں کے جواب میں عبدالہادی نے وضاحت دی تھی گر آئے دیے اپنجے میں جو پیش اور سلگن تھی اسے بخوبی بجھ سکتی تھی۔ وہ عبدالہادی نے گہرا سائس جمرا اور فاصلہ بڑھا کر تھی۔ ستر پہ چلا گیا۔علیز ہے صوفے پر مزید سکڑ گئی تھی۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کی میں دراز ہو سکتے ہم وہ نسخت مجھا ویں۔'' اپنی جگہ پر نیم دراز ہو

جانے کے بعد بھی وہ نیم بازآ تھوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔
''اتی بے فکری سے سوجانے کا ۔ شم سے خت بے ملکر کے وہ سکون ہوں'' اپنی بات معنی خیز وقفے سے ممل کر کے وہ زیرلب مسکرانے لگا جبہ علیز کا دل اچھل کر طلق میں آگیا تھا۔ اسے اپنے اور عبد الہادی کے درمیان کا فاصلہ یکدم ہے معنی لگا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ جیسے فاصلہ یکدم ہے معنی لگا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ جیسے محض اس کی نظروں کی تپش پاکر پور پورسلگ اٹھی۔ اس محض اس کی نظروں کی تپش پاکر پور پورسلگ اٹھی۔ اس کے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی آور رخ دوسری جانب نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی آور رخ دوسری جانب پھیرلیا، کویا بے نیاز ہوئی محرعبد الہادی پہ جانے کیوں پھیرلیا، کویا بے نیاز ہوئی محرعبد الہادی پہ جانے کیوں شرارت سوار ہونے گئی تھی۔

ناشتا کرنے لکی ۔زس انہیں سوپ پلانا شروع کر چکی تھی، ان کی کمر پر تکیدلگائے، سہارادیتے۔

"مرابیابت بدل گیاہ۔ بلکہ بیادا لکنےلگاہ۔
پہلے سے میں نے اسے بہت سجیدہ محسوں کیا ہے۔ مگر مجھے
یقین ہے وہ مہیں پاکرخوش ہوگا۔" انہوں نے ہاتھ کے
اشارے سے مزید سوپ چنے سے منع کر دیا اور پھر نیم
دراز ہوکر اس سے ہم کلام ہوئی تھیں علیزے کے
چہرے پرایک رنگ آگر کرزرگیا۔

''تم خوش ہو جٹے ؟''انہوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔علیز نے نظریں چرا گئی۔وہ یک عک اس کا چہرہ تکتی رہی تھیں،اک آس لیے۔

''تمہاری آئیس بہت حسین ہیں۔ بہت چمکدار اور دن کی روشن کی ماننداجلی، سورج کی پہلی کرن جیسی روشن روشن۔''وہ بہت محبت بھرے زم گرم انداز میں کہہ ربی تھیں۔علیز ے خفیف کی ہوگئی۔

"میں نے عبدالہادی ہے بھی کل کہا تھا۔تم ہے بھی کھدرہی ہوں۔ بیٹے!میری خواہش ہے مہیں دلہن بے دیکھوں۔ اپنے بیٹے کے سر پہسمرا سجانے کی خواہش بہت شدیدرہی ہے۔ چھرمیس بھی ادا کرنی ضروری ہیں ۔ کیاتم میری بیخواہش پوری کرسکتی ہو؟ "وہ سوال کر رہی تھیں۔علیزے کی توجہ ہٹ گئی کہ دروازه ناک ہوا تھا۔عبدالہادی اندر داخل ہوا اور جیسے يهلے بى مرطے ير شخك كرره كيا۔اے وہاں و يكھنااس کے چبرے بیایک امید کی روشی ، ایک خوشی کا تاثر پھیلا حميا تقا۔ دونوں کی نظریں لمحہ بھر کو جیار ہوئی تھیں۔ نگاہ چھڑانے اور چرانے میں پہل علیز بے نے کی۔اس کی خوشکوار پُر امیدنظروں کوسہنا، تاب لا نابہر حال علیزے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی رات بی تو ان کے درمیان اچھی فاصی کی ہوئی تھی۔ وہ ہر گز بھی اس کے ساتھ ایک کرے میں رہے کو آ مادہ نہیں تھی ۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں رات كزارن كاجوتر به بواتفاه واستختاط كرنے كوكافي تھا۔

وشيزه 126

وه آه مرك كهدر باتفا كرمزيدكويا موا\_ جان بلب و کھے کے مجھ کو میرے عیسیٰ نے کہا لادوا درد ہے یہ کیا کروں مر جانے دو مر محبت ہے تو وہ مجھ سے پھرے گانہ بھی عم نہیں ہے مجھے غماز کو بھڑکانے دو علیزے کی جان جل کرخاک ہوئی تھی۔ضبط انتہا درجے یہ پہنچا، جب ہی مبل جھنگ کرتیزی ہے اتھی اور جوتے پہنے بغیر بالکنی کی جانب کیکھی کے عبدالہادی نے باختیار ہوتے اس کا ہاتھ بکر لیا۔ تفہرو تیوری کو چڑھاتے ہوئے جاتے ہو کدھر ول كا صدمه تو ابھى سر سے الر جانے دو علیزے دھک سے رہ گئی۔اس نے مضطرب ہوتے نگاہ بھرکے اے دیکھا۔ وہ اے وہی پوسف لگا تھا۔ ہو بہو وہی،اشعار پر حتا بفس کے آ مے بارا ہواانسان۔ ایک عالم نظر آئے گا گرفتار حمہیں

ایے کیسوئے رساتا بہ کم جانے دو اس نے ای شریر انداز میں ہاتھ بردھایا اور اس کے جوڑے میں بندھے بال کھولی دیے۔علیزے کے اندرابیا تنفر، الی نفرت اتری تھی جو پورے وجود کو ایے زہرہے نیلا کردے۔ کھے بغیراس نے قد خیر انداز میں ایک جھلے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور تقریباً دوڑتے ہوئے دروازہ باركر كئى۔سردہواكال كى شورىدہ سری کواینے وجود پر سہتی وہ بری طرح سے روتی رہی تھی۔عبدالہادی کو آئی علطی کا احساس اس کے شدید "" ئى ايم سورى! ميس تومحض غداق كرر ہاتھا۔" وہ

کتناشرمسارلگ رباتهابراندازے-"اندرتو آ جائیں سردی میں بیار پڑ جائیں گی-" جواب مں علیزے نے جن نظروں سے دیکھا تھا اسے وہ

جیے خود کوز مین میں گڑا ہوامحسوس کرنے لگا۔

" يى ب امل روب تهارا يى - مان كول تين

لیتے؟"وہ حلق کے بل چیخ پڑی۔عبدالہادی کے وجیہہ چرے پرایک کمے میں کتے رنگ آ کرگزرگئے تھے۔

" ہارے مابین تعلق مجھے بھی بھار بیاہم بات فراموش کرادیتا ہے علیزے کہ آپ کتنی نفرت کرتی ہیں مجھے، ورنہ حقیقت رہے کہ میرا پیمل نا قابلِ معافی ہےنہ معذرت طلب، بہر حال علظی میری ہے۔ مجھے یہ فراموش نہیں کرنا جاہیے کہ میری محبت ہے کہیں زیادہ طاقتور ہے آپ کی نفرت ....اور مجھے خود کواس کے دائرے سے باہر مبیں نکالنا جاہے۔ اکین سوری۔ ' وہ بولاتواس کالہجہ بوجھل تھا۔اس کے بعدوہ رکانہیں تھا۔ علیزے نے اس کی کسی بات بیددھیان تہیں لگایا تھا۔ اسے ضرورت بہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے کے بعدوہ اس کے ساتھ بیڈروم شیئر کرنے کے خیال سے ى بدك القى كلى اوراس سے الجھنے كھڑى ہو كئى۔

"والده بهت بمار ہیں۔" پلیز علیزے! انہیں ملازموں کے تھرو پی خبرمل جائے کی کہ ہم الگ رہ رہے ہیں۔انہیں تکلیف نہیں دینا جا ہتا میں اس کیے .....

"تم بس اينا مقصد حاصل كرنا جائي موهمرس لو! میں تمہیں اس میں کامیاب جیس ہونے دوں کی۔' وہ اس ک بات قطع کر کے غرائی تھی۔عبدالہادی نے جوایا آ تکھوں میں اس کی آ تکھیں گاڑ دی تھیں۔

"كون سامقصد .....؟ كس مقصد كى بات كررى ہیں آ ب علیزے؟ واضح رہے ہماری شادی کو کتنے دن گزر گئے۔آپ میرے کھریہ میری پہنچ ہے بھی دور نہیں تھیں \_ میں مقاصد حاصل کرنے والا ہوتا تو.....؛ اس نے لکلخت بات ادھوری جھوڑ دی تو اس کی وجہ علیزے کا سفید پڑتا ہوا چہرہ تھا۔عبدالہا دی نے ہونٹ بهيج كرخودكوكميوز كياتها\_

" يہاں اس بيڈروم ميں اسٹڈي بھی ہے اليچ اور ڈرینک روم بھی اتنا وسیع ہے کہ میں با آسانی وہاں قیام کرسکتا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں میری دجہ سے

دیا تفاعلیزے کا بھا ہوا چہرہ مزید جھل اٹھا۔اس سے
وہاں مزید تھہرانہیں جاسکا تھا، جبی کچھ کے بغیرا یک
جھکے سے اٹھ کر تیزی سے باہرنکل گئی۔اسے لگ رہا تھا
یورے بدن پر چیونٹیال ریگ رہی ہوں۔ آ تکھیں نم
تھیں اور دل بھرایا ہو۔ پتانہیں اسے مبرکیوں نہیں آ رہا تھا
۔ منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیال دباتی ہوئی وہ اندھا دھند
بھاگ رہی تھی ، یہ ہو ہے اور خیال کے بغیر کہ اردگر دموجود
ملازم جیرت بھری نظروں سے اسے دیکھر ہے ہیں۔
ملازم جیرت بھری نظروں سے اسے دیکھر ہے ہیں۔
ملازم جیرت بھری نظروں سے اسے دیکھر ہے ہیں۔

و جھے کہاں رکھ کے بھول گئی؟
میلے کپڑوں کی گھری میں
برتنوں کی الماری میں
قدید او نجی فیلف پر
مقفل دراز میں
یا پھردل کے کسی دور دراز گوشے میں
قسمت تو یادکر
و نے جھے کہاں ڈالا تھا

اس نے خود کو کمرے میں بند کرلیا۔طبیعت بھی
بہتر نہیں تھی۔ بدن بخار میں بتیا تھا۔ ایک آگ اس
کے اندر تھی، ایک بھڑ کتی ہوئی جو جلا کر خاک کر دے۔
دو کتنا روئی تھی گر آنو پھر بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔
داہنے گال پہ جیسے کوئی برزخ بھڑ کتا تھا۔ اسے تا حال
یقین نہ تھا کہ عبد الغن اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔
دو سے جس نے بھی تخت نگاہ نہ ڈالی تھی، اگر اتنا برہم
ہوا تھا تو وجہ دو سری عورت تھی۔ یہ بی بات تا قابل
برداشت تھی۔ پوری روح پر آ بلے پڑ گئے تھے۔ اس
برداشت تھی۔ پوری روح پر آ بلے پڑ گئے تھے۔ اس
النی اس سے پہلے گھرسے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھرسے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھرسے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔
النی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔

آپ کوکوئی مسئلہ ہیں ہوگا۔'' اس کا انداز اتنا ہتی ،اتناعا جزانہ تھا کہ وہ جتنا بھی جسخجھلاتی محر پچھ کہ نہیں سکتی تھی۔اس کے بعد وہ واقعی جسے وہاں موجود ہوکر بھی کہیں نہیں رہا تھالیکن یہ بھی بچ تھا کہ علیز ہے بہر حال اس پراعتاد نہیں کرتی تھی نہیں کرسکتی تھی۔'

"آپ کیمامحوں کر رہی ہیں می !" عبدالہادی اس طرح ان کے پاس آ کر ہیٹا تھا کہ علیزے اس کے پہلو میں آگئی ۔وہ جزبذہوئی تھی اور فاصلہ کچھاور بڑھایا۔
میں آگئی می۔وہ جزبذہوئی تھی اور فاصلہ کچھاور بڑھایا۔
""تہہاری دلہن کو دیکھ کر بہت دنوں بعد بڑے دل سے خوش ہوئی ہوں میں تو ،مگر مجھے یہ بچی بچھ بہتر نہیں لگتی ۔ست، بے زار اور نڈھال محسوس ہوتی ہے۔تم اس کا خیال نہیں رکھتے یا طبیعت ٹھیک نہیں۔"

عبدالہادی ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے مستفر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ اس کی توجہ بھی علیزے کی جانب مبذول کرلی تو علیزے واقعی کڑ بڑا کر رہ مخی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہہ پاتی وہ خود ہی قیاس آرائی میں مشغول ہوئیں۔

"بجھے لگاہے تم باپ بنے والے ہو بیٹے! ہماری بہو
ای لیے آئی ست ہورہ ہے۔ "ان کی نجیف آ واز میں
جیسے بکدم اک زندگی کا احساس اتر آیا۔ امید، خوشی
، جوش، علیزے نے بے ساختہ قسم کی گھبراہٹ میں مبتلا
ہوتے شیٹا کرعبدالہادی کو دیکھا جواسے ہی دیکھ رہا تھا۔
نگاہ ملنے پہ مسکراہٹ دبالی۔ علیزے کا چہرہ اشتعال اور
خفت کی زیادتی سے دہک کرانگارہ ہونے لگا۔
خفت کی زیادتی ہے دہک کرانگارہ ہونے لگا۔
اضطراب کو محسوس کرتا ہوا وہ وضاحت پیش کررہا تھا گر

المطراب توسول کرتا ہوا وہ وضاحت پیش کررہا تھا مگر می کو بھی بات پسندنہیں آسکی تھی۔ '' کیوں نہیں ہوسکتا؟ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو۔ مجھے تو یقین ہے الی ہی بات ہوگ۔ بیشک ڈاکٹر ہے ٹمیسٹ کروالو۔''انہوں نے اپنی بات پرزور

ہے۔ بیروہی عبدالغیٰ ہے جواس برنگاہ تک بھی نہیں ڈالا كرتا تقااوروه اس كى خاطركىسى ياكل ہوئى پھرتى تھى -کے بھی جانہیں سکتیں۔'' عبدالغنی نے کہا تھا اور وہ عم و غصے کی شدتوں سے بھر مئی تھی۔اس کے کالج جانے كي عض يا ي من بعد ذرائيور كارى سميت آسيا تفا اور لاریب عبدالعلی کے ساتھ عبدالغنی کو، اس کے گھر کوچھوڑ آئی تھی۔حالانکہ عمیر نے اس کے ارادے کو بھانیتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کو باقاعدہ منتیں کی تھیں اس کی۔

"ابيامت كريں پليز! مجھے کچھ اور نہ مجھیں۔ اپنی اونی ملازمه مجھ لیں۔ میں 🔐

''تم مجھ سے خفانہیں رو<sup>سک</sup>تیں اس لیے مجھے چھوڑ

"خاموش مو جاؤتم بد بخت عورت !" وه جلا یدی۔اس کے لیج میں نفرت پھلی برتی تھی۔ "جوتم نے کیا تھااس کی سزاخود بھگت لوگی تم کسی کواجا ر کرخودتم کیے بس عتی ہو؟ میری بددعا میں بھی حمهیں چین نہیں لینے دیں گی دیکھ لینا۔عبدالغنی کونہیں چھیناتم، نے مجھ سے میری کل کائنات ہتھیالی ہے \_ ' وه چوث چوث کررويدي کاي \_

"تم كياجانوعبدالغي كياتها،ميرے ليے-" وہ یونہی روتے ہوئے گاڑی میں جانبیھی تھی اور سارے رہے روتی رہی تھی ۔ گھریہ اس کا سب سے يہلا سامنائي ممي ہے ہوا تھا ۔وہ جیسے اس كي منتظر تھیں اور پریشان بھی۔ اس طرح تو بھی گاڑی نہیں منگوائی تھی اس نے اس سے بل ..... یہی بات وہ بار بار بربرہ سے کہدربی تھیں۔

"آپ پریشان نہ ہوں۔ہوسکتا ہے بھائی کو ایرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا ہواور وہ چھوڑنے سے قاصر ہوں لاریب کو۔''

بريره كي تسليان بمي ان كي الجهن ختم نهيس كرسكي تعيي نہ پریشانی میں کی لاعیس بہاں تک کدوہ خودحال ہے بے

ر بی تھیں۔ جھے ہے بس میں برداشت نہیں ہوسکا۔ شاید انتئے سال تمہیں بمسرتبدیل یا کرمیں ن توقع کررہاتھا تم سے کہتم الی تکبرانہ بات نہیں کرعتی ہو۔ بدر دمل ال باعث تقا اور لاريب.....! تم پيجمي جانتي ہوميں وضاحتوں كا قائل بحى نہيں رہا۔ آج اگرايبا كررہا ہوں تو جان لولتنی اہم ہوتم اور تمہاری ناراضکی میرے لیے۔ میں تم سے اپنارشتہ بچانا جا ہتا ہوں ، اس میں غلط جمی کو داخل مہیں ہونے دینا جا ہتا۔ میں تمہیں کھونانہیں جا ہتا۔''اس کا گال تھیک کراس نے کتنی رسانیت سے کہا تھا۔وہ تپ بھی پھر کے بت کی مانندساکت بیٹھی رہی تھی۔عبدالغنی نے گہراسانس بحرا تھااوراس کے نزدیک جھک آیا۔

'' ناراضکی ختم نہیں ہوئی .....؟''وہ اس کی توجہ کا طالب بناہوا تھا، لاریب نے اُسے اِی سےمحروم کردیا تھا۔اے جیس ویکھا۔اے جواب جیس دیا۔عبدالعنی نے بھی کہاں ہمت ہاری تھی۔

''اس کا مطلب نہیں ختم ہوئی۔انس او کے'' وہ مسكرار بانقا\_ پر کچھاور جھكااس كا گال چوم ليا-"اب ختم مولى .....؟"اس كا انداز شوخ وشنك اورشرير تعا- لاريب مرحتي تحى اس ادايه، جان لاعتى تحمی اگر عبد الغنی درمیان میں دوسری عورت کونہ لے آیا ہوتا۔ بیروہ محص تھاجس ہے اس نے پہلی نگاہ کاعشق کیا تفا پھراہے دنیا میں اور طلب باتی نہیں رہی تھی۔ پہلی نگاہ کی خوشی، بار بارد مکھنے کی تمنا، آج تک اس کے چرے کو ویکھنااس کے دل کوخوشی اورطمانیت سے بھرتا ر ہاتھا۔ عام سے لباس ،عام سے طلبے کے باوجود وہ اس به بمیشه سحرطاری کرتار با تفا-اب بمی کل کی طرح ایک امتخان تفااے دیکھنا، محسوس کرنا، فخرجیے احساس ہے ہمکنار کرتا تھا۔ پھر کیا وہ اس کی شدتوں ہے بے خرتهاجواے دکھ سے ہمکنار کر کمیا؟ اس کا ول عم سے پختاجار باتفارد كه كى شدت سے ادھر تاجار باتھا اوروه كتناعافل يناموا تما-اب لكاوتت مايح سال يحي جلاكما

# W/W.PAKSOCIETY.COM

لگا۔اس صورت حال میں وہ ہرگز اتن جلدی ہارون کے تہر کا شکار نہیں ہونا جا ہتی تھی۔ وہ ہم گز اتن جلدی ہارون کے تہر کا شکار نہیں ہونا جا ہتی تھی۔ وہ بھی اس صورت کہ عبد الغنی کے اس اقدام کی وجہ معلوم نہیں ہو تکی تھی۔

'' چائے بھجوادواور ڈسٹرب نہ کرو۔آرام کرنا چاہتا ہوں۔''بٹن کھول کروہ خشک آواز میں بولا تھا۔ بربرہ نے جان عارضی طور پر چھوٹے پرشکر منایا اور تیزی ہے ہاہرنگل گئی۔ کچن میں آکرخود چائے بنائی تھی اور ملازمہ کے ہاتھ بجوادی۔خودمی کے کمرے کی جانب آگئی، لاریب بہیں تھی فی الحال۔

"ابطبیعت کینی ہے لاریب کی؟" وہ بغیر کی جرم کے خودکو مجرم مجھ رہی تھی جیسے می نے ایک نظرات دیکھا تھا۔ "مہت اسٹریس لے رہی لاریب! ڈاکٹر نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ایس حالت میں میس کیرج ہو

سکتا ہے اس کا ۔ 'ان کی آواز ہے لگتا تھا وہ خود بھی رو چکی ہیں۔ بربرہ کا بوجھل دل کچھاور بوجھل ہو گیا۔ بھائی کانمبرآ ف جارہاہے پتانہیں کیوں' اس نے جیسے

اک اور جرم کااعتر اف کرلیا می پچھنیں بولی تھیں۔ ''مجھے لگتا ہے میری بیٹی مرجائے گی۔ بتانہیں

میرے نصیب میں اپنی ساری اولاد کی جانب سے اتنے بڑے بڑے بڑے دکھ دیکھنا کیوں لکھا گیا ہے۔''

بالآخروہ ضبط کھوکر سکنے لگی تھیں۔ بریرہ نے بے اختیار انہیں اپنے بازوں میں لے لیا۔

" ہارون بھی آ مھے ہیں۔ مجھے ڈرہے وہ ..... " "اووف .....!" ممی نے سرتھام لیا پھر جیسے

نی تھیں۔

"ای کا کیادهراہے۔سارافسادای کا ڈالا ہواہے۔وہ غصے میں چیخ تھیں۔بریرہ نے نری نے انہیں تھیکا۔
عصے میں چیخ تھیں۔بریرہ نے نری نے انہیں تھیکا۔
"آپ لیٹ جا کیں۔ کچھ دیر آ رام کرلیں۔اس مسئلے کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر حل لکل آئے گا۔"اس نے زیردی تھام کرانہیں لٹادیا تھا۔

"لاریب بتاری می کدوه کسی اجھے خاعدان سے

حال ، اجری بچوری دہاں پہنچ می تھی۔ آ نسووں اور آ ہوں کے درمیان جو وجہ اس نے بتائی تھی وہ نا قابل یعین می می اور بریرہ مجی بھونچی رہ گئے تھیں۔ یعین تھیں۔ در میں مرسکتا ہے جو الخی اور بریرہ میں مسکتا ہے جو الخی اور شادی ۔ ؟

''می کا رنگ فی ہو چکا تھا۔ بربرہ سراسیمہ تھی۔ لاریب ''می کا رنگ فی ہو چکا تھا۔ بربرہ سراسیمہ تھی۔ لاریب کی حالت گواہ تھی کہ وہ جموث نہیں بول رہی۔الی بات تو وہ فدات میں بھی کرنے کی قائل نہ رہی تھی۔

" بمائی نے ایسا کیوں کیا؟ میں ابھی پوچھتی ہوں ان ہے ..... " بریرہ نے لرزتی آ واز میں کہا تھا اورا شخنے ان کی کمی نے روک دیا۔

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگروہ مناسب سمجے
کاتو خود ہتاد ہے گا۔ ان کے انداز میں ناراضکی اور گہرا
دکھاتر آیا تھا۔ لاریب کی طبیعت پھر ہے بگر رہی تھی۔
انہیں سب پھر بھول کراس کی فکرلگ کئی تھی۔ سارہ می،
لاریب کی دیکھ بھال میں لگ گئی تھیں جبکہ بریرہ حواس
باختہ کی و بی بیٹی رہ گئی تھی ۔اسے یقین نہیں آتا تھا
باختہ کی و بی بیٹی رہ گئی تھی ۔اسے یقین نہیں آتا تھا
عبدالخی ایسا کرسکتا تھا۔ کرکیا تواس کی وجہ تھی بدلہ تھا
اچھی طرح سے جانتی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
این مرے میں آکر عبدالغی کا غبرڈائل کرلیا تھا۔ عبدالغی
این مسلسل آف جارہا تھا۔ اس نے طیش اور جھنجھلا ہٹ
کانمبرمسلسل آف جارہا تھا۔ اس نے طیش اور جھنجھلا ہٹ
لیا۔ وارڈ روب سے عبایا تکال کر بھی تو اندر داخل ہوتے
میں جٹلا ہوتے فون آخ دیا۔ پھرسوچا اور گھر جانے کا فیصلہ کر
ہارون کود کھ کراس کا دل سے عبایا تکال کر بھی تو اندر داخل ہوتے
ہارون کود کھ کراس کا دل سے میں ڈول کررہ گیا تھا۔
"السلام وعلیم!" وہ با مشکل پھنسی بھنسی آواز

لان کار بیر برادن نے کوٹ اتار کر بیڈ پر انجالتے ہوئے سرسری اندازیش سوال کیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب وہ عرصہ ہوا دینا چیوڑ چکا تھا۔ تارامنی کی بیا نتہا تھی کا جواب وہ عرصہ ہوا دینا چیوڑ چکا تھا۔ تارامنی کی بیا نتہا تھی کہ وہ اللہ سے اس کی سلامتی کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ کہ وہ اللہ سے اس کی سلامتی کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ کہ وہ اللہ سے اس کی سلامتی کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔

(دوشده ۱۱۵۱)

نہیں ہے بیعن کانے بجانے والی ہے۔ تو کیا عبدالغیٰ کا الیک عورتوں سے بھی ......'

"می بھائی ہرگز ایسے نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ خود یہاں آ کر اپنی بات کی وضاحت کریں گے۔ آپ ٹینس مت ہوں۔" بربرہ نے عاجزی ہے کہا تھا۔ می سرد آ ہ بحر کے دہ گئی میں۔ بربرہ متفکر سوچوں میں الجھی جاری تھی۔ کے دہ گئی میں۔ بربرہ متفکر سوچوں میں الجھی جاری تھی۔

درتیج میں کھڑے ہوکراس نے چہار جانب نظر
دوڑائی۔ راستے ،گلیاں، درخت، چھتیں ہر چیز نے کویا
برف کی چادراوڑ دور کمی تھی۔ برف ہاری کاسلسلہ وقفے
وقفے سے یونمی جاری تھا۔ اس نے اکتا کر مخلیس پردہ
چھوڑ دیا اور بلیٹ کر آتش دان کے قریب آگئی۔ انجی
ایزی چیئر پیشمی عی تھی کہ دروازہ تاک ہونے لگا تھا اسکلے
ایزی چیئر پیشمی عی تھی کہ دروازہ تاک ہونے لگا تھا اسکلے
لیجے عبد الہادی اندرداخل ہوگیا تھا۔ علیز سے نے فی الفور
نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔

"بات سنو ..... "وه ای خاموثی ہے ڈرینک کارخ کرچکا تھا۔ جہاں اس کا قیام تھا۔ وہ نیچ بستر لگا کرسوتا تھا یہ بات علیز ہے کے علم میں تھی۔ عبد الہادی اس بکار پہ چونک کرمڑ ااور سوالیہ نظروں ہے اسے دیکھا۔

" بجھے نہیں ہاتم کتنے عرصے کے قیام کے لیے
آئے ہو۔ عین ممکن ہے ہیں وعشرت جھوڑ کے نہ
جانے کا ارادہ ہی نا ہو تمہارا کر میں یہاں نہیں رہنا
جاہتے۔ " رخ چیرے دہ بے حدر کھائی ہے کو یاتھی۔
عبد الہادی نے کہراسانس بحراتھا۔

مبراہا دی ہے ہم می کو قائل کولوں گا اور ہم والیں علے جائیں سے کیکن ..... 'اس نے بات ای انداز میں اوموری جیوڑی تھی کہ علیزے تا جا ہے ہوئے بھی اور کا دوری جیوڑی کے علیزے تا جا ہے ہوئے بھی اسے فتظرنظروں سے دیکھنے پہمجور ہوئی۔

رمی کی خواہش ہے کہ وہ کچھ رسمیں کر یں۔ پلیز آپ کے تعوثرے سے تعاون سے انہیں بہت خوثی مل سکتی ہے۔ وہ بہت بھار میں علیزے! ان کی

خواہش کوردنہیں سیجیے کا پلیز!"اس کا انداز قائل کردیے والاتھا،اصرار آمیز،علیز ہے جذبذ ہوئی تھی۔ ''مگر وہ بالکل کہن بنانا چاہتی ہیں۔ایسا لباس پہننا پہندنہیں ہے جھے۔''

اس نے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوکر کہا تھا کہ شام میں ملاز مہجولباس دے کرگئ تھی وہ ریڈ عردی شرارہ تھا، ساتھ میں میچنگ کے زیورات اور دیگر لواز مات۔

'' انہیں اپنے بیٹے کی دہن دیکھنے کا ارمان ہے۔ روایتی سی خواہش ہے۔ پوری کرنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی محض فارمیلیٹی ہوگی۔ اگر آپ کو ہارا اور پجنل نکاح میری دہن نہیں بناسکا تو محض مرائیڈیل ڈریس کیا تیرمارے گا۔''

عبدالہادی کا لہجہ یکدم ترش اور تکنی ہوگیا تھا۔ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کو دور کانہیں تھا آ کے بڑھ کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا علیزے کے چبرے یہ جیسے الاؤد کہا تھا۔

" دو کرتے رہو بکواس، جھے بہر حال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانتی ہوں اصل تکلیف ہی یہی ہے تہہیں۔ "میز کو تھوکر مارتے ہوئے اس نے بھڑ کے ہوئے انداز میں خود کلامی کی تھی اور ڈئن بٹانے کو پھرسے کھڑ کی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔

درختوں کے ہے جیڑ گئے تھے۔ ٹنڈ منڈ درختوں
پہلی جی برف اور زبین پہنچی برف کی چاور بڑا مجیب
تاثر دل میں ابھارتی تھی فضا میں پُر ہول اور جان لیوا
ساٹا اور سکوت تھا۔ دو پہر کورک جانے والا برف باری
کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ فضا سفید روئی کے
گالوں سے بھرتی جارتی تھی۔ وہ گہراسانس بھرتی ایک
بار پھر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ کہرے کا ماحول بے حد
خواب ناک تھا۔ کار بٹ سے لے کر پردوں تک ہی
نہیں چھوٹے جھوٹے ڈیکوریشنز پیس میں بھی نفاست
کارنگ جھلک رہا تھا۔ دیوار پر گئی پینٹنگ میں نیکلوں
سمندر اور بیک گراؤنڈ میں اڑتے سفید بادل بہت

خوش کوار تا رہے ہوڑ رہے ہے۔ اس سے پھوفاصلے پہ
سنہری فریم میں عبدالہادی کی مسکراتی ہوئی تصویر
آ ویزاں تھی۔ وہ بے خیال اسے دیکھنے گئی۔ وہ آ ج بھی
اتنائی دلآ ویز تھا۔ حواسوں پر چھاجانے کی حد تک سحر
اتنائی دلآ ویز تھا۔ حواسوں پر چھاجانے کی حد تک سحر
انگیز، شاندار محرشایہ تبدیلی آ سکی تھی کہیں نہ کہیں۔ وہ
جیران ہوئی اور غیریقین بھی۔ وہ غلط تھا، یُراتھا دھوکے
باز، فری، تشدد پند بھی نفس کا تابع عام انسان۔ آخر
باز، فری، تشدد پند بھی نفس کا تابع عام انسان۔ آخر
کے تک خودکوسنجالتا۔ یہ ملمح کے تک چڑھائے رکھتا مگر

ے بات بھی آ کے نہ بڑھ کی حالانکہ وہ منتظر تھی کہ وہ الیک حرکت کرے اور وہ فر دِجرم عائد کر ڈالے اس پر۔ توائی میں تھا اخرف تما بھی کس کا اسے سے بند

اس كاليمي روپ تھا جواس كے علاوہ سب كے ليے تھا۔

چھوٹی موٹی شرارت .....،شوخی اور شوخ بر جستہ جملوں

تنہائی میں بھلاخوف تھا بھی کس کا اسے یہ بند دروازے یہ معمولی اختیاطیں اس کی راہوں میں ر کاوٹ بن بھی کیے عتی تھیں۔اتنے بڑے آ دمی سے اس درجه منبط کی امید کیسے رکھی جاعتی تھی مگر وہ اس معر ہے گزرا تھا، گزررہا تھا، کیوں؟ کس لیے؟ وجہ واضح محی۔وہ اس کی رضامندی کا منتظرتھا۔ جبراورمن مرضی کا قائل نہ تھا۔علیز ہے کی جیرت تمام نہ ہوتی تھی اور جب جیرت کا وقفه گزرا تو دستک کاعمل ساتھ شروع ہونے لگا اور بیضرب کھا ہے پر ٹی تھی کہنشان رہ رہا تھا۔ جیرت اورخوف کی سرحدیں عبور کرتی ، انکشاف کے جنگلوں میں بھٹک رہی تھی اب وہ۔خودہے بھا گئے ،حقیقت سےنظریں چرانے کاعمل بھی جاری تفاجھی تو بات بات پیر جھنجلاتی تھی۔ یہ بات قابلِ قبول ہی ناتھی کہ واقعی سے ہے۔اس کا سچاہونا اور اپنی نظروں میں اپنا جموٹا پڑنا اے خفت ہے دوجیار کرنے لگا تھا۔ایہا بھی ہوتا ہے ہم شعوری یالاشعوری طور پرایے کسی عمل یہ نازال ہوتے ہیں۔خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر سجھتے ہوئے ہم درجات بھی اذ خود ہی مرتکب کر کیا کرتے ہیں۔اے جھوٹاءمنافق اور دغایاز بچھتے وہ اے خود سے

ہیشہ کمتر درجہ پر فائز کرتی رہی تھی کہی وجہ تھی کہاں کے خلاف کی Clue کا نہ لمنا بھی اسے جھلا ہٹ سے دوجار کرجا تا تھا۔ یہ بھی بچے تھا کہاس نے بار ہا جیپ جیپ کر اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی تھی اور ہر بار بجائے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے خود شرمندہ ہوتی رہی تھی دو عدد الدادی کواس نے کہتے سنا تھا۔

وہ عبدالہادی کواس نے کہتے ساتھا۔ "د بوائلی دوطرح کی ہوتی ہے۔ایک د بوائلی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حواس محل ہوجاتے ہیں اور انسان ارزل ترین مخلوق بن جاتا ہے ۔ کیکن ایک د بوانگی وہ ہے جو انسان کو بلند یوں کی جانب تھیجتی ہے۔جیسے آندھی میں تنکا اوپر اٹھتا ہے ایسے ہی انسان جنوں میں بلندی کا سفر طے کرتا ہے۔ عام انسانوں ہے کٹ کر۔ دیکھنے والے اسے دیوانہ مجھتے ہیں لیکن وہ اویر اور اویر چرستا جاتا ہے۔ آگی وعرفان کی مزلیں طے کرتا ہے لیکن یہ سے ہے کہ انسان جب بھی رتی کرتا ہے یا کل بن کری کرتا ہے۔ کسی بھی چیز ک محبت ..... و يوانكي يا جنون دار حقيقت كامياني كا دروازه کھولنے کو ہی عطا ہوتا ہے۔ ممی مجھے لگتا تھا میں اپنی ریاست سے کث جانے والا جزیرہ بن گیا تھا۔ مجھے دھرتی سے ملنا تھا۔ جاروں طرف سے سمندر کی اتھاہ گہرائیاں مجھے گمیررہی تھیں۔طوفان کے تھیٹرے مجھے اپن ا غوش میں سمیٹ کر ہمیشانگل لینے کے دریہ تھے۔ مرمین خود كوبيانا جابتا تفارا كيلي بن كي وحشت سے جتنا بھي سہا ہوا تھا۔ مگر ہمت ہار تانہیں جا ہتا تھا کسی شاعرنے کیا خوب کہا۔ مجھ سے کافر کو تیرے عشق نے بول شرمایا ول مجھے ویکھ کے دھڑکاتو خدا باد آیا علیزے کی محبت تو بہانا بنائی گئی تھی می اس ''' فرمانے والے نے''' فرمایا اور سب خود بخود ہوتا جلا گیا۔ای نے مجھے سمجھایا کہ وہ ہمیشہ ہے ے ہمیشہ رے گا۔ ہم کھنیں تھ، کھنیں ہیں، کھ نہیں ہوں کے بت ہی میں نے جاناممی کہ کا فر بخشاجا

''محبت کے گلالی پھول کو سلسل تحقیر،ار تداداور بے رخی کا پائی دیا جائے تو وہ مرجما کر سیاہ ہوجاتا ہے بالكل ايسے جيسے لال خون جم كرسياہ ہو جايا كرتا ہے۔ محبت مرتی بھلے نہیں ہے مگر مرجما ضرور جاتی ہے۔' اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ محبت کو مرجھانے کو چھوڑ دے یااس کی بقاکی جدوجہد میں مصروف ہوجائے۔ ☆.....☆.....☆ عجيب تشكش ميں ہوں ميں عجيب امتحال مين هول جے بحابحا کرر کھتا ہوں وہی ٹوٹ جاتا ہے جےسوچ سوچ کرد کھتا ہوں ا کثر وہی بھول جاتا ہے جے کھوتانہیں جا ہتا، وہی روٹھ جاتا ہے جنفين بري احتياط سے سنجال كرر كمتا موں ا کثر وہی قیمتی چیزیں کم ہوجاتی ہیں ادای سے لبریز خاموثی نے بورے ماحول کو پھر سے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا ۔اس کے وجود میں اضمحلال بحرى محمكن الزى ہوئى تھى ۔روم روم ميں اضطراب سی دمجتے ہوئے سال مادے کی مانند محومتا تھا۔ كالج سے والى آنے يرجوائشاف عير كے ذريع اس یر ہوا وہی تو دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پانہیں کیوں اے یقین تعالاریب ایبانہیں کرسکتی محروہ تو بہت کچھالیا کر محیٰ تھی جس کی عبدالغنی بھی تو قع نہیں کرسکتا تھااس ہے۔ جرم مجھے چین لینے ہیں دے گا کہ میری وجہ سے عبركي ألتحي لبالب بإنيون سي بحركتي تعين عبدالغني شرمسار، خفت زده کمزاره گیاتھا۔ زندگی کا بیابیا عجیب موڑتھاجس نے اسے بے بی کی انتہا پرلا کھڑ اکیا تھا۔ ہات معمولی تھی،سیدحی رہ عتی تھی۔اگر لاریب اسے لیتی ۔ایک ایم لڑکی جے تحفظ طامے تھا، جو ہے

سكتاب بمرمنافق بخشانبين جاسكتا \_ كافر كى بخشش محض ايك استعاره بيعن وواكرالله كي وحدانيت كالسيح دل ہے اقرار کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں مے۔ ہارے لیے علم یہ ہے کہ میں منافقوں کی صف ہے باہرآ نا ہے۔ بینا ہوکہ ہم نماز بھی پڑھیں اور بے حیاتی کے کام بھی کریں۔روزہ بھی رهیں اور حجوث بھی بولیں۔ بیمی منافقت ہے۔ مسجدے نکلنے والا كم توليًا بي كيون .....؟ نماز كممل كرت وقت دونوں طرف سلامتی جیجی جاتی ہے اور نماز کے بعدلوگ ہارے شرسے پناہ مانگتے ہیں ..... بیرسب کیا ہے؟ عبادات عمارت کے ستونوں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اخلاقیات اس کی حیت ہے۔ ہم بناحیت کے رہ رے ہیں۔ایک بار مارے آقا سیدالانبیالی نے فرمایا! تم میں ہے بہتر وہ ہےجس کا اخلاق اچھا ہے۔ ہمیں اینے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اپی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔آپ اخلاقیات کوملی زندگی میں لے کرآؤ، اگر عبادات کا اثر جاری معمولات اور معاملات میں نظر آنے لکے تو پھر مم مروقت بى حالت عبادت مل بي - بيبى حقيقت ہے کہ ....علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر ہے بہتر ہے۔ عمل کا ایک ذرہ علم کے ذخرے سے بہتر ہاور اخلاص کاایک قطرہ کمل کے مندر سے بہتر ہے۔ علیزے کھڑی کے پاس ساکن وسامت کھڑی رہ می تھی ۔وہ اگر بخل کی حد کرتے ہوئے بھی یہ قیاس کرتی کہ عبدالہادی کواس کی یہاں موجود کی کی خبرہے اوروه جانتا ہے وہ س رہی ہے اور محض اسے متاثر کرنے كويدسب كهدر بإب تواس كے ليج ميں موجود كرائى کی شدت اور جذب خوداس کے خیال کی تفی کرنے کو عابت ہوتا ۔وہ ملیك محق محى اور خود سے نظریں جرائی تحی۔اے بھیلیں آئی تھی کہ زندگی کے اس مقام یہوہ ع-بريون اے محاتے ہوئے كياتھا۔

اماں تھی۔اسے اپنانام دے کراس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا مگر اس کا بیمل کسی انتہا پند رویے کے باعث مجر ماندر مک چیش کر رہا تھا۔ عیر کو کوئی بھی حرف تسلی دیے بغیر وہ ویسے ہی اٹھ کرسسرال چلا آیا تھا۔اس کی شرمندگی لاریب کے رویے نے مزید بڑھا دی۔وہ اس سے ملنے سے انکاری تھی۔می خاموش لب، بستہ اس سے ملنے سے انکاری تھی۔می خاموش لب، بستہ اس سے مرشا کی گئی تھیں۔ بریرہ سرایا سوال اوراحتجاج۔

"لاریب نے جو ہتایا تج کے بھائی ؟" اور عبدالغنی اثبات میں سر ہلاتا ہوا وہ ساری وضاحت پھر سے پیش کرنے لگا جے سننے کے بعد بریر دکواگر چپ لگ گئی تو می کے چیرے کا تناؤ بھی ڈھیلا پڑا تھا۔

"آپ کوچا ہے تھا بھائی ایسا قدم اٹھانے ہے قبل لاریب کو اعتاد میں لے لیتے۔ شاید وہ اتنا ہرٹ نہ ہوتی۔ "بریرہ کے سمجھانے پرعبدالغنی نے گہرامتاسفانہ سائس بحرا تھا۔

"طی ملی بنائی جا سے تھے بریرہ کہ یہ عکمت ملی نہیں اپنائی جا سکی تھی۔خانون بخت مشکل میں تھیں اور عدم تحفظ کا شکار بھی ۔ فرا کہ شکل میں تھیں اور عدم تحفظ کا شکار بھی ۔ فرا کہ شادیوں کی اجازت الی ہی چویشن میں دی گئی ہے۔ ہوں پوری کرنے کی یا ایڈ ارسانی کے لیے بہر حال نہیں۔اور نیم ایک جا کے حال سے اللہ آگاہ ہے ۔ "عبد الحق بار پھر مجورا صفائی دی تھی۔ می شرمندہ ہوئے بغیر نہیں رہیں۔

"بین درنداگراییا قدم افغانا ہوتا تو آپ الیان ہو بھی نہیں درنداگراییا قدم افغانا ہوتا تو آپ تب افغات جب ہارون نے یہ نفنول حرکت کی تعی ۔"عبد الخی جواب میں خاموش رہاتھا بریرہ ہوند کیلتی رہی۔

"میں عبدالعلی سے ملنا جاہتا ہوں بریرہ۔" عبدالغنی کے مخاطب کرنے پروہ چونک کرمتوجہ ہوئی تھی اور چبرے یہ جیسے تخت لاجاری جمائی۔

''میں بات کرتی ہوں لاریب سے 'وہ می کی جانب دیکھتی ہوئی انٹی تھی۔

"ابھی وہ صدے میں ہے اور ضد میں بھی۔ میں خود سمجھاؤں گی جیٹے اسے۔ آپ پریشان نہ ہوں اللہ فورسم جھاؤں کی جیٹے اسے۔ آپ پریشان نہ ہوں اللہ فی جائے گا۔"

"شایدنهیں یقیناً میرائیمل یہاں تہماری مشکلات کوبرد هانے کا سبب بناہے۔ بربرہ مجھے معاف کردینا۔ اللّٰدها می وناصر ہوتمہارا۔"

اس کا سرتھپتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔اس ہات
سے غافل رہ کر کہ اپنے کمرے کے دریتے ہے جھانگی
ہوئی لاریب جواس کی کمرے میں آ مد کی منتظر تھی ،اس
کی جانب سے منت ساجت کی خواہش مند تھی ،اس
یوں جاتا دیکھ کر بے جان ہوتی وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی
زار وقطار روتی ہوئی۔

عبدالنی کمرلوٹا تو جیرجیےاس کی منتظر تھی۔اسے تنہا آتے دیکھ کراس کے اندر عجیب ساخوف اتر آیا۔ وہ کوئی سوال کرنے سے خاکف بس مضطر بانہ نظروں سے اسے گاہے دیکھ لیتی تھی۔ سے اسے گاہے دیکھ لیتی تھی۔ دیکھ اٹالا دُس آپ کے لیے؟"

اسے معلوم ہیں تھے غیرالغنی کے معمولات ، جبی وہ ججک ربی تھی۔ عبدالغنی جیسے کی خیال سے چونک اٹھا۔ بے خیالی ی بے خیالی تھی ، اس کی روثن کشادہ آئی تھوں میں۔اس کے باد جود عمر کی لانبی پلکیں لرز کر جھک کئی تھیں۔

"آں ..... آپ نے کھا لیا؟" وہ منع کرتا کرتا جیسے کسی خیال کے زیر تحت سوال کر کیا ہجیرا تکلیاں چھا رہی تھی۔ بے بینی اس کے ہرانداز سے متحرک تھی۔

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



W.W.PAKSOCIETY.COM

وہ رہتا ہے اگر ہم سے رہے بے زار بسم اللہ! وہ ہنس ری تھی۔اس کی ہنمی کی جھنکار چہارسو پھیلی تھی۔ عبدالغنی کا ارتکاز نہیں ٹوٹا البتہ عیراس کی نگاہوں کے حصار میں ضرور پکھل کرموم کی مانندڈ عیر ہونے لگی۔

''دس از نائ فیر لاریب "" عبدالغی نے تولیہ پکڑا تھا اور یہیں یہ تولیہ پکڑے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور یہیں یہ تصور بھرا ،طلسم ٹوٹ گیا۔عبدالغی مخیر اور شرمندہ جبکہ عیرکا چرہ دھواں ہور ہاتھا۔ پچھ کے بغیر دہ آ ہمتگی ہے کہن کی سمت میں بلٹ گئ تھی۔عبدالغنی چند ثانے یونی منجمد کھڑا رہ گیا ۔خفت الی کہ وہ اس لڑک ہے نگا ہیں بھی چارنہیں کر سکا۔خود کو کمپوز کرنے کے بعدوہ کی میں آئی تو عیر میز یہ برتن سجائے اس کی منتظر تھی۔ کون میں آئی تو عیر میز یہ برتن سجائے اس کی منتظر تھی۔ کا طب کیا تھا۔وہ صاف گریزاں گئی تھی۔ کا طب کیا تھا۔وہ صاف گریزاں گئی تھی۔

روس میں میں طلب نہیں محسوں کرتی "وہ آ مستکی سے کہتی چائے کا پانی رکھنے لگی۔عبدالغنی نے اس کا ہاتھ روک سے کہتی چائے کا بانی رکھنے لگی۔عبدالغنی نے اس کا ہاتھ روک لیا، پھراس کی نازک کمر کو دیکھا جس پیموٹی می سیاہ چوٹی دو ہے کے سرے سے بھی لہراتی نظر آ رہی تھی۔

" بنجیر میهال آیئے ۔ "اس نے صرف کہانہیں خود ہاتھ بڑھا کراہے اپنے مقابل دوسری کری پہنھالیا۔ عجیر کی گھبراہٹ اور گریز دیکھنے والاتھا۔ جھکی پلکوں والی بادامی آئکھوں میں عجیب سااضطراب درآیا۔

" بجھے افسوں ہے میں جاہے کے باوجود آپ کو ناریل حالات نہیں دے پار ہالیکن مجھے اللہ سے امید ہم مسب بہتر ہوجائے گااب تک میں آپ سے تعاون کا خواہش مند ہوں اور ..... "اس نے توقف کیا اور کے کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا۔

"بہآپ کے لیے ....آپ کی رونمائی ہے۔" چھوٹی می ول هیپ گلابی رنگ کیس تھی۔ عمر نے اجتہے میں جتلا ہوکراس مخص کود یکھا تھا جو تھن حالات سے اس کی وجہ سے دوجارتھا کر تقاضے تبعانے میں ''جوگ محسوس نہیں ہوئی۔ آپ گئے تصلاریب کو لینے ؟''اس کے مدھم سے لیجے میں بیک وقت خون کی آ میزش بھی کھی اور آس کی بھی۔ عبدالغنی نے سرد آ ہ بھری اور دانستہ بات کا رخ بھیر دیا۔ آپ کھانا لے آسکی باس جا کھانا کھا لیتے ہیں۔'' وہ اٹھ کر واش بیس کے باس جا کہ اور اسٹینڈ کی جانب تولیہ لینے کو ہاتھ بڑھایا گر پانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب تولیہ لینے کو ہاتھ بڑھایا گر بانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب تولیہ لینے کو ہاتھ بڑھایا گر اس سے بل جیر نے تولیہ اس کی جانب بڑھا دیا ۔عبدالغن بانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب تولیہ لینے کو ہاتھ بڑھا یا گر میں میں جو دو لاریب تھی۔ ہونٹوں پہ سکر ایمٹ دباتی ، آسکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے۔

سائی نہ پائی۔ پتاہوہ کھم کیاتھی؟۔''
اور عبدالنی کی آسیس سکراہٹ کا رنگ گہرا کر میں۔ لاریب با قاعدہ لہک کر دونظم سنگانا شروع کرتی تھی۔
اشانی ہے جو نفرت ، کی اشا دیوار ہم اللہ میری کچی محبت سے تو کر انکار ہم اللہ کہا اس نے میری خاطر یہ کووغم اشاؤ کے؟ جوابا ہم بھی بول الحصے مرے دلدار ہم اللہ جوابا ہم بھی بول الحصے مرے دلدار ہم اللہ جہاں کو چیوؤ کر جب ہم تیرے کو چے میں آ بیٹھے تو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ اللہ ہم اللہ تو پھر سکے ملامت سے ہو کیوں انکار ہم اللہ اللہ ہم اللہ ہم تا ہے۔

PAKSOCIETY.COM

کوشاں۔اے حافظ بابا کی بات یاد آئی۔

"ہم اپنی زمہ داری کو احسن طریقے ہے بہمانے کا خواہش مند ہوں بنی!" جہی ایافض منت کیا ہے جوحقوق و رائض مند ہوں بنی!" جہی ایافض منت کیا ہے جوحقوق و رائض کے معاطلات ہی اللہ ہے داللہ کے اللہ کے بعد میں اللہ کے در نے والا ہے۔اللہ کے بعد میں میں ہوں۔"

میں ہیں عبدالخنی کے بردکر کے کمل طور پر مطمئن ہوں۔"

میں میں بوری کوشش رہے گی آپ کی حق تلفی نہ ہو۔آپ بھی بلا جب کے اس کو اس کے میں ہیں۔"

مرکب کیس کھول کر دیک تکا لتے ہوئے وہ خودا کوشی اس کی انگی میں جاتے ہوئے مدیراندانداز میں کو یا تھا جیرکو سب کے میں والے لگا۔اے خود یہ ایک بار پھر تی بھر کے اس کے رہی بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کی بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کے دیدایک بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کے دیدایک بار پھر تی بھر کے دیدایک بھر کے دیدایک بھر کے دیدایک بھر کے دیدایک بھر کی بھر کے دیدایک بھر کے دیدایک بھر کی بھر کے دیدایک بھر کی بھر کے دیدایک بھر کے دیدا

رشک آیا تھا۔ تجاب کے رنگ نے اس کا چرود ہکا ڈالا۔
''لاریب کیوں نہیں آئی آپ کے ساتھ؟''ووگڑ بڑا کر بات کا رخ بدل کئی۔ عبدالغنی نے اس کی کیفیت کومسوں کیا تھااور زمی ہے مسکرادیا۔

"بیمعالمه بھی انشاہ اللہ العزیز سلجہ جائے گا۔ آپ مینش نہ لیں۔ " جیری بلکیں حیا ہے بوجمل ہوکر رہ کئی تھیں۔ وہ نظریں چراتی بہت انوکمی، بہت خاص لگ رہی تھی۔ عبدالغنی کولاریب کے کتنے رنگ یاد آئے، کتے تکس نگاہوں میں جململائے۔ وہ سر جمکا کر کھانے کی سمت دھیان لگانے لگا۔ بیہ طے تھا وقتی آ زمائش ہے گھیرا کر دھیان لگانے لگا۔ بیہ طے تھا وقتی آ زمائش ہے گھیرا کر اسے اپنے حقوق ، اپنی ذمہداری ہے نگاہ بیس چرائی تھی۔ اسے اپنے حقوق ، اپنی ذمہداری ہے نگاہ بیس چرائی تھی۔

اس کاوائٹ فراک بے مدخوبصورت اور نقیس تھا،
جس کے دائیں کندھے پرائیم ائیڈری اور کٹ ورک
کا بڑا سا پھول بنا ہوا تھا۔ باتی سارا فراک سادہ تھا۔
البتہ اس کی چوڑی دار سلیوز کے سرے پر بھی وہی
ائیم ائیڈری اور کٹ ورک بنا ہوا تھا۔ رسموں کی
ادائیگی کے لیے اس نے نہایت سادہ لباس پہن کر
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تھا۔ عبدالہادی خاموش ضرور رہا تھا مگر آ تکھیں کلام

كرنے تك لاريب نظريں چرا كئ محى- يد حض ايك اتفاق تغاكداس بل عبدالهادى بمى سفيدلباس ميس تغا اس کا لانبا قداس لباس اور اس پہ عربیک طرز کے مخلیں گاؤن میں بہتے نمایاں لگتا تھا۔ ملازمہ نے جو اسے یہاں تک لائی تھی ہاتھ پکڑ کر عبدالہادی کے مقابل صوفے پر بھا دیا تھا می بھی بیٹر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھیں اور روثن آسمھوں سے مسکر اسکراکر دونوں کو دیکھتی تھیں۔ کمرے دونوں فانوس روش تھاور خاص ملازمائیں اس رسم میں شامل تھیں۔علیزے کے ڈ ائمنڈ کے زبورات ان روشنیوں میں جکمگانے لگے۔ "میراخیال ہے کہ پہلے سویٹ کھلا دو۔"ممی نے کہا تھا خوبصورت وش میں شہتے کے بلورین باول میں بہت نفاست سے ہوئے فروٹ ٹرائفل کے جارسا منے آ گئے۔ " سرآپ میم کو کھلائیں ہے۔ پھریہ آپ کو بعد میں کھلائیں گی۔' ملازمہ نے روائی سے کہہ کر کویا طریقه منجمایا۔ عبدالہادی نے ممی کی جانب سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔''مگراس کا فائدہ کیا ہے می ؟'' "اہے جمونا کھلانا کہتے ہیں۔داناؤں کا کہناہے كه اس سے دولها دولهن ميں يا جمي محبت بيدا ہوتي ہے۔''ممی کی وضاحت پر عبدالہادی کی نگاہیں بہت بے ساخت انداز میں علیزے کی جانب پلی تھیں ۔ دیکھنے کا انداز بہت شوخ تھا۔

"امیزنگ پرتو میراسارا جمونا انہیں کھلا دیں۔ جو حالات ہیں، ضرورت ای امرکی ہے۔" اس کا لہجہ ہرگز بھی سرکوئی سے بلند نہ تھا۔ علیزے کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ عبدالہادی ہرگز بھی اس گلابی بن کی وجہ سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ علیزے کا اسے سویٹ کھلانے کا انداز بہت ہی مشینی تم کائی تھا۔ تیسرے جج پہ عبدالہادی نے انداز بہت ہی شینی تم کائی تھا۔ تیسرے جج پہ عبدالہادی نے مذکو لئے کے بجائے جج اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ مذکو لئے کے بجائے جج اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ مذکو سے کے بیا تھا۔ مذکو ہا تب کی باری ہے، میں تو بہت محبت کر چھا آپ سے۔ "وہ با قاعرہ ہندا تھا اور بی اس کے مذکی جانب بوجواد یا

# W/W/PAKSOCIETY.COM

کے گھر میں بھلا کوئی کمی تھوڑی ہے۔"اِس کے الفاظ سراسران کا دل رکھنے کے لیے ہی تھے گرعبدالہادی ضرورخوش مگان ہوکررہ کیا تھا۔اس کے ہونٹوں کوچھونے والی دلکش مسکان سے علیزے نے اس بل نگاہ چرالی تھی۔ ''میں آ ہے کی تعریف نہیں کرسکتا اس لباس میں خوبصورتی کی مرآپ کھینکس ضرور کہوں گا۔آپ نے والدہ کا دل رکھ لیا اور ہارا دل خوش فہی میں مبتلا ہوا ہے۔اس کے لیے بھی ھینکس ۔''جب وہ اٹھ کر کمرے ہے باہرآئی عبدالہادی بھی اس کے بیجھےآ گیا تھا۔اس كالدهم لهجه اتنا تكبير، اتنا دكش تفاكه اس كا زيرو بم دل كي دھڑکنوں کومنتشر کرنے کا باعث بن سکتا تھا اور علیزے اس کے تاثر سے بینے کی خاطر ہی زہر خند سے بولی تھی۔ "جب وجه معلوم موتو اليي حماقت كي تنجائش باتي نہیں رہتی ۔"عبد الہادی چند کھوں کے لیے خاموش ہو گیا بلکہ چلتے جلتے رک گیا۔علیز نے بیں رکی بلکہ وہ آ کے بڑھتی گئی تھی۔"آپ تھیک کہتی ہیں۔آپ کی بات یغور کیا جاسکتا ہے۔'اس نے خود کلامی کی تھی اور وہیں سے قدموں کا رخ بدل دیا تھا۔علیز ہے کو بہت آ کے چل کر احساس ہوا تھا۔ وہ نہصرف پیچھے رہ گیا بلکہ وہاں ہے بھی بلٹ گیا تھا۔ وہ اس کے پنجھے نہیں آئے گا سے انداز ہیں ہوسکا تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ اس کی پلیس ہولے ہولے ارز رہی تھیں۔گالوں
پہ آنسوؤں کی نمی کا احساس تازہ تھا۔گلا بی ہونٹ نیم
واتھے اور وقفے وقفے سے سک پڑتے تھے۔ ممی نے
دکھ بحری نظروں سے اسے دیکھا۔
''عبدالختی سے الیا ہوتا بیٹے!''
''مجھے نہیں ملنا۔ مجھے نہیں کرنی بات۔'' وہ کراہی
تھی۔ بے زار سانحیف لہجہ، چبرے پہوہی تناؤ اور تحتی در
آئی تھی۔ جوعبدالختی کے تذکرے پہلازم ہو چکی تھی۔
''مسئلے کا مل اس طرح کیے نظری ہو چکی تھی۔
''مسئلے کا مل اس طرح کیے نظری ہو چکی تھی کوں اپنا

تھا۔علیزے چند ٹانیوں کو ساکن رہی تھی پھر منہ کھول دیا عبدالہادی کو اس سے یہ توقع نہیں تھی جمی جرت، خوشكواريت اس كانداز من خود بخو داتر آئي محى مرية رنگ اس وقت جاتی رہی تھی جب علیزے کی آ نکھ سے مجلتا ہوا آ نسولیک کراس کے ہاتھ کو کمیلا کر کیا تھا۔ اِس نے ٹھٹک کر چېره او پر کيا اورجيے کحول ميں اندر تک ٹوٹ کر جھرتا چلا گيا۔ ''اب بس بھی کرو ۔''محود میں پھل ڈالو۔ اللہ جلدی کود ہری کرے گا۔" می ساتھ ساتھ ہدایات ويربى تحيس عبدالهادى المحكر كعرابوكيا\_ "مم كبال جارب مو؟"ممى نے اے و كا تھا۔ ميراخيال إس كام من ميرى ضرورت نبين ب ۔ ' وہ آ ہتی ہے کہ کر لیے ڈک بھرتا چلا گیا۔ می بزبزار ہی تعیں علیزے سر جھ کائے بیٹھی اس بات برغور کررہی تھی کہ اباس كامود خراب كرف كاباعث كيابات تقبرى موكى-" مجھے ڈاکٹر نے زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک زندہ رہے کی نوید سنائی ہے۔میری خواہش تھی کہ میں اپنی سل كوير هتاد كم لتى عبدالهادى سے بھى ذكركيا تعامين نے ۔ بین کر مایوی ہوئی تھی کہ ابھی کوئی امیر نہیں ہے مگر بیہ خوش خری تو مل سکتی ہے ناں۔ ' رسموں کی ادا لیکی کے بعد می نے ملاز ماؤں کومشائی وغیرہ تنتیم کرنے کا تھم دے کر بعیج دیا تو بہت حسرت زدہ انداز میں اُس سے خاطب ہوئی تھیں۔علیز ہے کواس مبربان عورت پررم بھی آیااور ہدردی بھی محسوس ہوئی۔"آپ مایوس کیوں ہوتی ہیں۔آپ بہت کمی عمر تک جئیں گی انشاء اللہ!" ان کے ہاتھ بہزی سے اپناہاتھ رکھتے وہ بے حدیزی سے سلی دے ری من می جوابادل کیری ہے مسکرانے لگیں۔ "اس كے بجائے اگرتم بيہتيں بينے كے اللہ مجھے جلد دادی بنے کی خبر ہے نوازے گا تو مجھے یقین کرو زیادہ خوشی ہوتی۔"علیزے کوان سے ایس بات کی تو قع نبیں تھی جبی چند ٹانیوں کو پچھ بول نبیں سکی۔ ایک خفت کا احساس بھی جوتھا دوالگ تھا۔" کیوں نہیں اس

W.PAKSOCIETY.COM

ہوئی تعیں کیوں ۔۔۔۔؟ اس لیے می کے بچھے ان سے دوری برداشت نہیں ہوسکتی تھی۔ میں پھراب ان کی بٹی ہوئی باد ہو۔ توجہ ۔۔۔۔بٹی ہوئی محبت کیسے برداشت کرلوں؟'' کے دو اس کے رونے میں ندیدشدت آئی تھی۔ اس کی اس کے رونے میں ندیدشدت آئی تھی۔ اس کی اس کے رونے میں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، پچھے کے

بغیرانہوں نے اسے کلے سے لگا کر بھیج لیا۔
''وہ سبٹھیک ہے بیٹا! گراب ایسا ہو چکا ہے
تو تنہیں عبد الغنی کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے
بھی کہ مردکو وہی ہوی انچھی گئی ہے، جواس کے مسائل
کو سمجھے نہ کہ اس کے لیے مسائل ہیدا کرے۔''

و جے نہ کہ اسے سے سے سال پیدا رہے۔
وہ اسے ہرمکن طریقے سے قائل کرنا جاہ رہی تھیں اس
کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ عبدالغنی کے اقدام کو اگر سراہ
نہیں بھی سی تھیں تو کم از کم اس کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتی
تھیں ۔ گرلاریب نے توجیے ان کی بات نی بی نہیں تھی۔
دوعورت کے مقابل دوسری عورت کا ہونا بہت

لیے عزت ومقام بنانا پڑتا ہے۔ جائے زندگی میں پی

گر،ابنادل برباد کرنے پہل گئی ہو۔"می عاجز ہوئی تھیں ۔ ۔لاریب نے چونک کرانہیں دیکھااوراٹھ کربیٹھ گئی۔ "خدانہ کرے می میرا گھر اور میرا دل برباد ہو۔ عبدالغنی کو میری بات مانئ پڑے گی۔ میں ان کے دو بچوں کی ماں ہوں۔میری حیثیت مضبوط ہے۔" بچوں کی ماں ہوں۔میری حیثیت مضبوط ہے۔" شکل دیکھی تھی۔

''اس عورت کو طلاق دینے کی بات۔''لاریب کا لہجہ ہٹ دھرم اور تلخ تھا۔ می گہری سانس بحرکے رہ گئیں۔'' بیٹے عبدالغنی عام انسان نہیں ہے۔اُس کا مقصد سمجھ لوتم۔'' ''مقصد جو بھی ہوئی! ہیں بس اتنا جانتی ہوں عبدالغنی بس صرف میرے ہیں۔ ہیں انہیں ہرگز بھی کسی سے شیئر نہیں کروں گی۔'' وہ بھررونے کو تیارتھی۔

"آپ کواندازہ نہیں ہے جمی ا آپ اندازہ کرئی نہیں سکتیں کہ عبدالغنی ہیرے لیے کیا ہیں یا ہیں اس وقت کس اذبت کا شکار ہوں۔ کوئی مجھے سے میری ساری کا نئات لے لیٹا مگر مجھے یہ دکھ نہ ملا۔ مجھے عبدالغنی کوئی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پڑتا۔ میں مبرکرنا مجمی چاہوں تو مجھے مبر نہیں آسکنا۔ کاش یہ آزمائش نہ آتی مجھ پر عبدالغنی بس صرف میرے رہے۔" وہ پھوٹ بھوٹ کررونے گئی۔ می مجمع مجھی رہ گئی تھیں ہوٹ بھوٹ کررونے گئی۔ می مجمع مجھی رہ گئی تھیں اپنے دل میں محسوس کررہی تھیں۔

" منتوں سے اللہ سے انہیں مانگا تھا۔ ہیں عبدالغی سے منتوں سے اللہ سے انہیں مانگا تھا۔ ہیں عبدالغی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہرآ سائش، ہر مہولت اور مجھے ان سب کے کھونے کا بھی بچھتا دانہ ہوا۔ میر سے پاس عبدالغی تھے تو جسے سب بچھتا دانہ ہوا۔ میر سے پاس عبدالغی تھے تو جسے سب بچھتا دانہ ہوا۔ میر سے نہیں تھی ، کوئی حسرت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ان مہولیات کومہیا کرنے کو باہر جانا جاہا تھا می۔ میں نے نہیں جانے دیا جانتی ہیں جانا جاہا تھا می۔ میں نے نہیں جانے دیا جانتی ہیں جانا جاہا تھا می۔ میں نے نہیں جانے دیا جانتی ہیں

کارِ بیار ی باتوں میں معلایا ہوا مخص آ نسوقطار در قطاراس کی پلکوں سے ٹوٹ کر جمحررہے تھے۔اے دیکھ کرلگتا تھا وہ اس فم ہے بھی مجھوتانہیں کرنے کی۔وہ اس دکھ ہے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کرے گی۔ ☆.....☆

> جب شرخزال میں آئے ہو وكجحدر يجلوتنها تنها مجحدد رسنوسائے میں كوئى نوحه يبليه پنول كا مجر کردسجاؤ بلکوں پر پھراجڑی سونی گلیوں میں كوئى ۋھونڈول يار كانقش قدم جب شرخزال ميل آئے ہو وكحددور جلوتنهاتنها

لیکھر تیار کرتے بے خیالی میں رائٹنگ پیڈیا لکھتے ہوئے وہ یکدم چونکا اور متاسفانہ گہراسانس بحرا۔ بحصلے کی دنوں ہے وہ کلاس میں بھی غائب د ماغی کا مظاہرہ كرر ہاتھا۔اسٹو ذخس اےٹو كتے اور جيراني سے تكتے تھے ۔وہ ذمہ دار ، قابل استاد کے طور پر مانا جاتا تھا۔ لاریب كحوالے سے يريشانى نے كہيں كارہے نبيں ديا تھا كويا - کمریه جیراس کی بےدھیائی نوٹ کرتی تھی۔

"آپ مج تح آج لاريب كى طرف؟" عائككا مكاس كے ياس ركھتے ہوئے جيرنے وبي سوال كيا جووه روز کرتی تھی۔عبدالغنی نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔مقصد واضح تفاعيرسردآ ه بحركره كى-

"آپ کو جانا جا ہے تھا۔ اُم جان اور بابا جان کی والیسی سے بل شاہ آپ کولاریب کو ہرصورت مناکر

مِیر کے لیچے میں التجامجی کھی ، بے بی بھی ،خوف مجمی تما، بے قراری مجی۔

(باتی انشاءالله ماوجنوری میں ملاحظه فرمایے)

مقام بھی بھی آئے یا نہ آئے، کامیاب وہی ہے، مضبوط بھی، جواپیا کرے۔جواپیانہیں کرتی،وہ اپنے سے وابسة رشتوں كالطف كھوديتى ہے۔مرد كے مقابل كمرى موكر عورت بمعى مردنبين بن جاتى البته اينا عورت پن بھی کھوڈ التی ہے۔ وہ اپنا بہت بڑا نقصان كرتى ہے تمبارا بدكہنا تھا كہتم اپنے شوہر كے ساتھ دوسرى عورت برداشت نبيس كرسكتين، كون بيني .....؟ أكريهمبراور برداشت كى حدس بابر موتا تواللداس طلالِ کیوں بنا تا ۔ بیٹے اللہ کا وعدہ ہے وہ کسی پیظام نہیں كرتاء كى بداس كى مت اور برداشت سے برده كر بوجھ نہیں ڈالٹا۔ بربرہ کود میں لو۔ ہارون کے اتنے نارواسلوک اور حق ملنی کے باوجود کیے ڈئی ہوئی ہے۔جبی توعزیزے سب کو۔اگروہ بھی مقابلے پراتر آتی۔کون پندکرتااے ؟ بيآ ز مائش و كم ليناختم بوجائے كى \_ اك دن جيت اى کی ہوگی۔اس لیے کہوہ مبرکررہی ہے،اس لیے کہوہ حق یر ہے۔ سارہ کی مثال سامنے ہے تہارے ۔ مرد کی کسی می شدز دری برعورت کومبرادر برداشت کرنای برای ب ورنه كمر توث جاتے بين دل بھي آبادبيس موتے۔ لاریب آتھوں میں اذبت کا رنگ لیے می کو

ويمتى رى چركراوكر جلتى آسيس بندكرليس-"جلن كا احساس بميشه جان ليوا ثابت موتاب می۔ پیجلن جسم کی ہویا احساسات کی ہے م کی جلن کے لیے تو علاج ممکن ہوتا ہے۔ مرہم کی بھی ہوسکتی ہے مراحساس کی جلن کی کوئی دوانبیں ہے۔ میں ای جلن ك احساس سے جال بلب موں مى! ميں كيے بتاؤل كه علاج مس كے پاس ب-عبدالغي آكر مجھےكوئى الى بات كهدي جس سے لكے وو مرف ميرے

میں \_ تو میں جا نبر ہوعتی موں بس -میں تو خود برہمی کفالت سے اے خرچ کروں وہ ہے مبنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا مخص یاد آتا ہے تو آتا تی جلا جاتا

# W/W.PAKSOCIETY.COM



اس دن مجے ہے بی افشال کادل بری طرح سے تھرار ہاتھا جیسے بچھ انہونی ہونے والی ہے۔بار بارات برے برے فیالات آتے اور وہ انھیں ذہن سے جھک دیتی۔اچا تک رورز ورسے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔''افشال!ارے افشال، بیٹادروازے پر جاکر.....

# منح كا بهُولا ، شام كوگر آجائة أب بهُولانبيل كمتے .....

عمران کوآج افشال پر بے تحاشا غصر آرہا تھا۔
وہ اُس کی لا پروائی اور غیر ذمہ دار یوں سے آئے دن
پریشان رہتا تھا۔ پرآج تو حدی کردی افشال نے۔
کل رات ہی عمران نے افشال سے کہا تھا کہ میر بے
کپڑے رات میں ہی Press کردیا ہے آف میں میٹنگ ہے اور مجھے جلدی جانا ہے، پر حسب
میں میٹنگ ہے اور مجھے جلدی جانا ہے، پر حسب
دستورافشال کی وہی لا پروائیال ''افشال ..... افشال ..... عمران نے زور سے چلاتے ہوئے افشال ..... عمران نے زور سے چلاتے ہوئے اُسے آوازدی۔

"ارے کیاہوگیاجوآپ اس قدر چلارہ ہیں؟افشاں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا "آپ کو پتا ہے کہ پارلر میں میری کلائٹ آئی ہوئی ہیں'افشاں نے تھوڑی ناراضگی کااظہار کیا۔ ہیں'اوہ… اچھااپنے کلائٹ کی بہت فکرہے۔ شوہر کی ذمہ دار ہوں کا کوئی احساس ہے تہہیں'' عمران نے غصے سے تھورتے ہوئے کہا۔

"افوه اب ایسابھی کیاہوگیاجس پرآپ اتناطیش کھارہے ہیں؟"افشال کوبھی جیسے غصہ آنے لگا۔

" کیا کہاتھا؟ کیڑے مہیں رات کومیں نے کیا کہاتھا؟ کیڑے Press کرنے کوگر آپ کو کیے یادرہ سکتاہے۔آپ کو توبس اپنامیکہ اور اپنا کیا را بیالہ کے یادرہ سکتاہے۔ آپ کو توبس اپنامیکہ اور اپنا کیا برار یادر ہتاہے۔ باقی آپ کی بلاسے دنیا میں کچھ ہوتا رہے آپ کواس کی کیا پروا' وہ رکا اور پھر بات ہوری کرتے ہوئے بولا۔

''رہامیں تو کسی کھاتے ہیں ہی نہیں آتا اور میرے وہ دو بچے اگر میرے کھروالے میرے ساتھ نہ ہوتے اور بچوں کو اُن کی سپورٹ نہ ہوتی تو سمجھوان ہے چاروں کا بھی کو کی پرسان حال نہیں تھا۔ کو کی احساس ہے تہہیں کہ وہ تمہاری ذمہ واری ہیں۔ ایک اچھی ہوی نہ بن سکیں تو کم ازکم ایک انچھی ماں ہی بن جائے''

آج عمران واقعي بملى وفعدات غصے ميں و كھائي

دوشيزه 140

Malling Market & Ballow



بیٹے عمران سے بہت محبت کرتی تھیں اور دوسری اہم وجہ اُن کی وہ نفسیاتی پراہلم تھی جس کی وجہ سے وہ کسی بھی معاملے کوٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کریاتی تھیں اور اسی بات کا افشاں فائدہ اُٹھاتی تھی۔

افتال کی ان حرکتوں کو بردھاوا دینے میں کچھ ہاتھ افشاں کی ماں کا بھی تھا۔افشاں کی مان اُن چندخواتین میں سے تھیں جن کوشادی کے بعدیمی بیٹیاں ایے سرال سے زیادہ اینے تھر میں اچھی لگتی ہیں۔وہ بھی افشال کواینے گھر آنے کی بہت شہ دیا كرتيں بس كى وجہ سے افشال بھى آئے دن سرال کی ذمہ دار ہوں سے لایروا ہو کر می میں برای رہتی اور عمران کوتوالیا لگتا تھا کہ جیسے کچھ کھول کریلادیا گیاہو۔وہ سب دیکھتارہتاتھا پر منہ سے مجھنہ کہتا ..عزیز صاحب آئے دن عمران کی کلاس کتے رہتے تھے برعمران کی آنکھوں برتو جیسے پٹی بندھ محنی ہو،اُسے تو کچھ نظر ہی تہیں آتا تھا کہ افشال کیاغلط کررہی ہے اور کیا تھیک...عمیران تو خودا فشاں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔لیکن جب بھی عمران کوغصہ آتاتوافشال أس كے غصہ سے ڈرجھی جاتی۔ يروه ڈرصرف وقتی ہوتا تھا، پھروہی افشاں ہوئی اوراُس کی من مانیاں...حالانکہ افشاں کے سسرال والے بہت عزت دار، شریف اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ أكرافشال أني ذمه داريول كوجهتي اورأتحيس تمك طرح سے نبھاتی تووہ اسے سرآ تھوں پر بٹھاتے پر أس كے سسرال والے افشاں كى لايروائيوں كے باوجوداً سے اوراُس کے دونوں بچوں سے بہت محبت كرتے تھے۔افشال كواس كى بھي قدر نہيں تھي۔ اس کے خیال میں توبیکوئی ایس بات نہی جس بران كا شكريه ادا كيا جائے۔اس كے باوجودسيرال میںاسے برداشت کیا جار ہاتھا تو بیاس کی خوش متی تھی ور نہ کوئی اور لوگ ہوتے تو افتال کی زندگی جہنم

وے رہاتھاورنہ افشاں ہمیشہ اُس پرحاوی دکھائی وی اوراپی من مانی کرتی رہی تھی۔عمران اگر اتنا رعب ودید بہ شروع دن سے ہی رکھتا توالی نوبت کیوں آتی۔

ایا سوچا تھا عزیز صاحب کا جن کی فیلی میں کل چارافراد تھے، جس میں دو بیٹے اوروہ خودمیاں بیوی۔ برے ہے اور وہ خودمیاں بیلے اُس بیوی۔ برے ہوئی تھی۔ عمران کی شادی چھسال بیلے اُس کی پندھے ہوئی تھی۔ عمران کے دو بیچے تھے ایک بیٹا اورایک بیٹی۔ عمران کی شادی کرکے عزیز صاحب کو پھھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ایک تہیہ کہ بہوائن کی مرضی کی نہیں تھی اور دوسری بات جو عزیز صاحب کو بہت کھلتی تھی کہ بہوکو بھی سسرال عزیز صاحب کو بہت کھلتی تھی کہ بہوکو بھی سسرال والوں سے کوئی خاص دلچیں نظر نہیں آئی تھی۔

أن كابياعمران چونكه فطرتاسيدهاساداانسان تھاتوافشاں اُس کی ساد کی ہے تا جائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُے اپنامرید بناکے رکھتی تھی۔سرال سے زیادہ وہ اینے میکے کواہمیت دیتی اورآئے دن کسی نہ سمى بہانے اسے میكے پہنچ جاتی۔افشال كےاس رویے سے اس کے سرال والے بے مدعا جزتھے۔ سرال میں کوئی بھی کام ذمہ داری سے تبیل کرتی تھی۔شایداس کی ایک دجہ یہ بھی تھی کہ افشاں کی ساس رفعت بیلم بھی سیدھی خاتون تھیں اور اُن کے ساتھ کچھنفسیائی مسائل بھی تصاتب ہی رفعت بیگم شایدوہ ساس نہ بن سلیں جیسے کے عموماً ساسیں ہوتی ہیں۔ بہوکوتھوڑ ابہت ڈروخوف اگر کسی سے ہوتا ہے تووہ ساس ہی کا ہوتاہے، پرافشاں کی ساس تو تھی یجاری الله میال کی گائے بس وہ اپنی ہی و نیامیں مکن رہتیں توافشاں کے لیے سارے راہتے صاف تصے۔ کوئی آس پروس والی بھی افشال کی کوتا ہیوں کی طرف اشاره کرتیس تو افشال کی ساس بمیشه اس کی همایت کرنے لکتیں واس کی بری دجہ بیگی کہ وہ اپنے

بن چی ہوتی جیسا کہ اکثر او کیوں کے ساتھ ہوتا

مران کوبھی احساس تو تھا کہ افشاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نبیس کرتی پروہ زبان سے پچھ نبیس کہتا تھا۔ دل ہی عمران افشاں کی ان کہتا تھا۔ دل ہی دل میں عمران افشاں کی ان حرکتوں سے پریشان رہتا تھا۔ جیسے اکثر اس قتم کے شوہرر ہاکرتے ہیں۔

افشاں کی اورعمران کی ملاقات بھی بہت عجیب انداز سے ہوئی۔افشاں کے بھائی کادوست ندیم اتفاق سے عمران كامجى دوست تھااوراس دوست كا كمرافشال كے كھركے بالكل سامنے تھا۔ جہال اكثرعمران كاآنا جانار بهناتها ايسے بى ايك دن عمران كوافشال كے بھائى سہيل سےكوئى كام آن پرااوروہ اس کے کمر جا پہنچا۔ دروازہ افشال نے کھولا۔ افشاں بھی دودھ والا ہے۔عمران کو بنا دیکھے ہی اس نے پیلی آ مے بردھا دی لیکن پھر شرمندہ ہو کرایک دم ے افشال کی ہلسی جھوٹ کئی اوروہ بے اختیار ہستی ہی چلی گئی۔بس پھر کیا تھا عمران کو افشاں کی ہمی نے جیے لوٹ ہی تولیا۔وہ اب بہانے بہانے سے این دوست سہیل سے ملتے جانے لگا اور اس طرح اس کی افشاں ہے بھی سرسری ملاقات ہوجاتی تھی۔ پھر يمى سرسرى ملاقاتيس باقاعده ملاقانون بيس بدل كئيس اور بیسلسلہ شادی پر تمام ہوا۔ پہلے تو عمران کے والد بین کرایک دم بھڑک اُٹھے اور اُن کے بھڑ کنے کی وجہ عمران کی پیندگی شادی نہیں بلکہ افشاں کا طلاق یافتہ ہونا تھا۔افشاں پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور عزیز صاحب ایک طلاق یا فتہ عورت سے ا منے کی شادی ہر کر نہیں کرنا جائے تھے پرعمران

دیے اور میرشادی نہ جا ہتے ہوئے بھی ہوگئی۔ ہرا یک کا یمی خیال تھا کہافشاں کودوسری بارڈلہن بن کریہ ضرورسوج ليناجا بي كهايك دفعهاس كالمحرخراب ہو چکا ہے اور اگر اس نے اپنی پہلی شادی کے تجربے سے چھے نہ سیکھا تو اسے کہیں دوسری بار بھی بچھتا نا نہ یرے۔اس سے بھی زیادہ خواتین کی ایک بری المكثريت بيهوج كرجيران تقي كهان دنوں جب الجھے لڑ کے کنواری لڑ کیوں کو ہیں مل رہے تو افشاں تو پھر بھی طلاق یا فتہ تھی ۔عمران کودیکھ کرسب ہی کوافشاں کی زبردست قسمت پررشک آر ہاتھا کے عمران جیسا انسان تونسي كنوارى لزكي يرجمي انظى ركدديتا تووه خوثي خوشی اس کی دلہن بننے کو تیار ہوجاتی پر ای کوقسمت کہتے ہیں کہ جس کو جا ہے نواز دے اور جس کو جا ہے اجاڑ دے۔ایک خاتون نے تو یہ بھی کہا کہ بھی دل كرهى يرآجائ تويرى كيا چزے 'ايا تو بيرحال تهيس تفاكها فشال كوئي بهت معمولي عورت تفي وهمي تو الی کہ عمران کا ایں پر فریفتہ ہوجا ناممکنات میں سے تھا۔ دوسری خوش متی ہے کہ سسرال میں ساس نام کی جوخوفناک چیز ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر حمی مجھ لیں کہ بس اللہ میاں کی گائے تھی افشاں کی ساس اور ا ہے بھی قسمت کا لکھا ہی سجھنا جا ہیے۔

سرال میں صرف اور صرف رات کا کھانا بنانا افغال کی ذمہ داری تھی۔ وہ بھی صرف اُس وقت جب اُس کا موڈ ہوتا۔ رات کے گیارہ بج ہول بابارہ اگرافغال کا موڈ نہ ہوتا تو وہ صاف مع کرد بی تھی اور اس وقت اس کی ساس کی نہ کی طرح گھر کے ماول کو بگڑ نے سے بچالیتی تھیں۔ اگرکوئی اتی در سے کھانا کینے کا علمی سے پوچی بھی بیٹھا تو افغال در سے کھانا کینے کا علمی سے پوچی بھی بیٹھا تو افغال ہوگئی۔ اکثر دیور بیچارہ باہر سے جاکر کھانا لے آتا۔ ہوگئی۔ اکثر دیور بیچارہ باہر سے جاکر کھانا لے آتا۔ ماکھنے کی تیاری تو افغال کی والے بھی فرمدداری بیکر مانا کے آتا۔

# W/W.PAKSOCIETY.COM

محی ۔ وہ عمران کو ناشتا دے کر دوبارہ سوجاتی اور دو پہرتک پڑی سوتی رہتی ۔ بیسب معمولات ساس سے زیادہ افشاں کے سسر کے لیے نا قابل برداشت ہوتے جارہ ہے۔ افشاں جب افشی تو تیار ہوکر پہلے ای ماں کے مرجاتی اور پھر پارلر میں آ کے بیٹھ جاتی میں روز روز جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی و بیات افشاں کے ساس اور سسر دونوں کی اس سے کہہ چکے تھے پر جے پیاچا ہے اس دورسر سے ڈرکس کا۔ افشاں ایک کان سے تی اور دوسر سے ڈرکس کا۔ افشاں ایک کان سے تی اور دوسر سے کو کی ای میں ای میں ہوتی اور دوسر سے کہ کی عذاب سے کم نہیں تھا۔ نگال دیتی ، اس طرح افیثاں کا یہ معمول اس کھر کے لیے کی عذاب سے کم نہیں تھا۔

عزیزصاحب گھرکے اس ماحول سے ہروتت

بیزار ہے حالا تکہ عران اپنی ماں باپ کا بہت خیال
رکھتا تھا اور اُن کا ادب واحترام میں کوئی کی بیس آنے
دیتا تھا۔ پھر بھی عزیز صاحب کو اپنے بڑے بیٹے کی
بیوک سے جوتو قعات تھیں افشاں بیٹم اُن میں پوری
طرح ناکام ہو پکی تھیں وہ ہروقت اپنے دوسرے
میٹے سے کہتے رہتے کہ کاش بڑی بہواس گھر میں
سب بچھ دیکھ کر جسے اندر بی اندر کر سے رہتے ہوں
سب بچھ دیکھ کر جسے اندر بی اندر کر سے رہتے ہوں
سب بچھ دیکھ کر جسے اندر بی اندر کر سے رہتے ہوں
سب بچھ دیکھ کر جسے اندر بی اندر کر سے رہتے ہوں
سب بچھ دیکھ کر جسے اندر بی اندر کر سے رہتے ہوں
اس بھی وقت ہے افشاں کو بھی سمجھائے مرہتے کہ اب
اور نہ چلتے ہیں۔

کیا کوئی بھی عورت ایسی ناسجھ ہوسکتی ہے؟ یہی
دہ سوال ہے جس نے سب کے دل ود ماغ میں ہلچل
مجار کھی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ افشاں ایسی کیوں
ہے۔افشاں یہ سب شعوری طور پرنہیں کرتی تھی کچھ
ہا تیں انسان کے لاشعور میں اس طرح ساجاتی ہیں
کہ اس کوخود پتانہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایسا ہی
کہ اس کوخود پتانہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایسا ہی
کہ اس کوخود پتانہیں جاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایسا ہی

مہوش افشال کی بہترین دوستوں میں سے تھی

بہت اچھاوقت وونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ مہوش کی شادی افشاں سے پہلے ہو می مقی افشال مہينے میں ایک آدھ بارمبوش سے ملنے اُس کے سسرال چلی جاتی برأے بھی بھی یوں محسوس ہوتا جیے مہوش کھے زیادہ خوش جیں ہے۔ دہ سوچتی کہیں ہے میرا وہم تو نہیں ہے یا مہوش واقعی اپنی شادی سے ناخوش ہے۔اس نے کئی بارمہوش سے اس متم کے سوالات کے تھے پرمہوش بتانبیں سمٹی کی بن ہوئی تھی اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ وہ اپنی شادی ہے بھی خوش ہے اور اسے سسرال والوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ پھر بھی پتائمبیں کیوں افشال كا ول اس كے جواب سے محمین نہیں ہوتا تھا۔ مہوش کی شادی کو قریب قریب ایک سال ہونے والا تھا اور اس ایک سال میں افشاں نے مہوش کے چرے پرخوشی کی جگہ ہمیشدایک بےنامی اُدای ہی دیکھی تھی۔ عموماً شادی کے بعداؤی کے چرے یہ ایک خاص قتم کی تشش اور چیک آ جاتی ہے برمہوش کے چبرے کود کیھ کراپیانہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کھوئی کھوئی س رہتی۔

☆.....☆

ال دن مبح ہے ہی افشاں کا دل بری طرح سے گھرار ہاتھا جیسے کچھانہونی ہونے والی ہے۔ بار بار اسے برے برے دروہ انھیں ذہن اسے برے برے خیالات آتے اور وہ انھیں ذہن سے جھٹک دیتی ۔اجا تک زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔

"افشال...ارے افشال، بیٹادروازے پر جاکردیکھوتو ذراکون ہے جواس بری طرح دروازے کو پیٹ رہاہے" افشال کی مال نے اُسے آواز دے کرکہاافشال اوپر چھت پرصفائی کررہی تھی مال کی آوازین کردوڑتی ہوئی باہر دروازے کی طرف کیگی۔ دردازہ کھولا سامنے ہی مہوش کا بھائی عاشر کھڑا تھا۔ نشانات کی طرف و کھ ہے ویکھاا ور بولیں۔

''بی بیٹا کیا بتاؤں۔ میری بی کے نفیب میں

ایبابی لکھا تھا۔ اس کے سرال والے پچھا چھاوگ

نبیس تنے دوسال ہوگئے اس کی شادی کو پرایک دن

بھی اس نے وہاں چین وسکون سے نبیس گزارا، کون

کی وہنی وجسمالی اذیت ہے جواس نے نداُ تھائی ہو۔

پر بہت ہمت اور صبر والی ہے میری بی جوسب پچھ

فاموثی سے برداشت کرئی رہی۔ پرکل تو اُنھوں
نے حدی کردی۔ اسے بہت زیادہ ماراپیٹا اور اس کی

میں وہاں پینچی تو مہوش ہے ہوش تھی۔ میں فورا اسے

میں وہاں پینچی تو مہوش ہے ہوش تھی۔ میں فورا اسے

اسپتال لے آئی۔' اتنا کہ کروہ افشاں سے لیٹ کر

اسپتال لے آئی۔' اتنا کہ کروہ افشاں سے لیٹ کر

زاروقطار رونے لگیس۔

" يربيسب كس كي كيول كياانھول نے؟" "مہوش کی ساس کواولا دکی جلدی ہے اور میری مہوش ماں نہیں بن سکی۔اب اس میں اس کا کیا قصور ہے اولا دنو اللہ كى دين ہے ...اور اجھى كون سے دى برس ہوئے ہیں۔ دوسال ہی ہوئے ہیں۔اس کی ساس ای بینے کی دوسری شادی کرانا جا ہتی ہے اور اے کھرے نکال کرطلاق دلوانا جا ہتی ہے، ای کیے كيا الهول نے بيسب ڈراما... "ان كے آنسو تھے كه تھمتے نہ تھے۔ بیسب س کرافشاں کے دل و دماغ سلگ اٹھے۔اس کی سمجھ میں نہیں آریا تھیا کہ وہ کیا كرۋالے يرب بى اس كے آڑے آرى تھى۔ "بیٹامیں بھی اب تھک گئی ہوں اس کے دکھ ایک کمی داستان ہوئی تھی اس کے پاس' '' تو آباتنے دن تک خاموش کیوں رہیں؟' '' میں مجھتی تھی جیسے ہی کوئی خوشخبری ہوگی اور مہوش ماں بننے والی ہوئی تو سب ٹھیک ہوجائے گا۔ رورو کے اللہ تعالیٰ ہے دعا نیں مانکا کرتی تھی۔ پر

اس کے چرے پر پیٹائی صاف دکھائی دے رہی اس کے جرے پر پیٹائی صاف دکھائی دے رہی ان کے گھراس طرح نہیں آیا تھا۔
''یالی خیر' افشاں کے منہ سے بے اختیار نکلا
''افشاں باجی! مہوش آئی کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں۔ امی نے کہا ہے جاکر افشاں کو بلالا ذ۔ میں آپ کو اطلاع دیے آیا ہوں ہو سکے تو جلد سے جلد ہو سیطل آجا کیں' عاشر کا یہ کہتے ہوئے جیسے گلار ندھ گیا اس نے بردی مشکل یہ کہتے ہوئے جیسے گلار ندھ گیا اس نے بردی مشکل سے اپنی بات کھل کی۔

''فداخیرکرے ایسا کیا ہوگیا اچا تک ہے مہوش کو؟' افشال نے گھبرا کر پوچھا۔ ''میں آپ کوٹھیک سے بتانہیں سکوں گا۔ آپ کواگر چلنا ہے تو جلدی سے آجا کیں میں ہوسپیل ہی جار ہاہوں' عاشرنے کہا۔

"اجھاتم ایک منٹ میبیں رُکومیں ای سے اجازت لے کربس ابھی آئی۔"

☆.....☆.....☆

سارے رائے وہ مہوش کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ آخراس کی طبیعت اچا تک سے کیے خراب ہوگئی۔ ابھی تین چار دن پہلے تواس کی ملاقات مہوش ہے ہوئی تھی جبوئی تھی۔ آن وہ ٹھیک تھی یا خودکو شھیک دکھانے کی کوشش کررہی تھی۔ ان ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی آخرکاروہ اسپتال پہنچ گئی مگر اسپتال میں ٹھی واس کی چین میں اس نے جومہوش کی حالت دیکھی تواس کی چین نہیں انکھے نکلتے رہ گئیں۔ اُسے اپنی آٹھوں پہیقین نہیں آر ہاتھا کہ بیوہی مہوش کے اس وقت وہ شاید سورہی تھی یااسے نیندکی دواؤں ہے سلادیا گیا تھا۔ آر ہاتھا کہ بیومہوش کو کیا ہوا یوں اچا تک ؟'' اُس نے مہوش کی ماں سے پوچھا مہوش کی امی نے زخموں کے سے چور اپنی بیٹی کو اور جگہ چگہ سے مار پیس کے سے چور اپنی بیٹی کو اور جگہ چگہ سے مار پیس کے سے چور اپنی بیٹی کو اور جگہ چگہ سے مار پیس کے سے چور اپنی بیٹی کو اور جگہ چگہ سے مار پیس کے

اب میرامبر بھی جواب دے گیا ہے۔اب میں اسے واپس اُس جہنم میں نہیں جانے دوں گی جہاں وہ بل بل مرتی ہے۔'' اُنھوں نے روتے ہوئے لہج میں اینے آنسوصاف کرتے ہوئے کہا۔

''بیٹیاں بری نہیں ہوتیں پراُن کے نصیبوں سے
ڈرگٹا ہے۔ بیٹا اب دیکھوا سے کیا حال کر دیا ظالموں
نے 'اس سے زیادہ وہ کچھ بیں کہہ سیس اورافشاں دم
سادھے اُن کی با تیں سنتی رہی، اس کا مطلب ہے
میں نے جومہوش کے بارے میں اندازہ لگایا تھا وہ
ٹھیک تھا۔''اُس نے نہایت کرب سے ایک نظر سوئی
ہوئی مہوش پر ڈالی۔مہوش پچھ دیر کے لیے ہوش میں
ہوئی مہوش پر ڈالی۔مہوش ہوجاتی تھی۔ڈاکٹر نے اس
آئی تھی اور پھر بے ہوش ہوجاتی تھی۔ڈاکٹر نے اس
سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس لیے وہ پھر
آئے کا کہہ کر دہاں سے چلی آئی۔

کھرآ کربھی وہ مسلسل مہوش کے بارے میں یہ سوچتی رہی اوراُسی وقت اُس نے اپنے دل میں یہ تہیہ کرلیا کہ وہ مہوش کی طرح ہرگزاپنے سسرال والوں اوراپنے شوہرسے دب کرنہیں رہے گی۔ جانے طلاق ہی کیوں نہ ہوجائے۔ ایسے ظلم وستم وہ کسی قیمت پرنہیں سے گی۔ یہ بات اُس کے لاشعور میں کہیں جیسی کربیٹھ گئی۔ لاشعور میں کہیں جیسی کربیٹھ گئی۔

پر جب افشان کی پہلی شادی ہوئی تو اُس کے سرال والے جیسے تو نہیں تنے گرافشاں کے رویوں نے انھیں ان جیسا بنا دیا چی جیسا بنا دیا بچہ جلد ہی افشاں نے ان کی ہاتوں اور نفیحتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کردیا۔ وہ سمجھی اس مطالبے سے وہ اپنے سسرال والوں کو تیر کی طرح سیدھا کردے کی پر ایسانہ ہوسکا اور افشاں کی طرح سیدھا کردے کی پر ایسانہ ہوسکا اور افشاں کو طلاق ہوگئی۔

کھوع سے بعداس کی ملاقات عمران سے ہوئی اور بید ملاقات محبت میں بدل کئی اور بالا خرتھوڑی سی

مخالفت کے بعد دونوں کی شادی ہوگئی۔عمران سے اس نے شاوی ہے پہلے ساری باتیں منوالی تھیں کہ وہ کیا برداشت کر علی ہے اور کیا تہیں۔ بلکہ اس نے صرف برداشت نه كرنے كى ايك كمي لسك عمران كو محنوائی تھی جے محبت کے نشے میں چور عمران نے بنا سویے سمجھے مان لیا۔ ویسے بھی عمران کے گھروالے فطرتأ المجفي لوگ تصليكن افشال كواس سے كوئي غرض نہیں تھی۔اس نے تو یہ تجزید کرنے کی کوشش بھی بھی تہیں کی کہ عمران کے تھر والے اس کے پہلے سرال کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے وہ آ دمیوں کا محمر تھا تو پہ فرشتوں کامسکن ہے۔ بنا سو ہے سمجھے وہ بدستورا بی روش پر چل رہی تھی۔اس کیے اس ون عمران نے اس سے اس قدراو نچے کہجے میں بات کی اور وه دیر تک عمران کی اس تبدیلی پر جیران ہوتی رہی کیلن اس نے اپنی روش کو بدلنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنی مال کے گھر گزار ناشروع کردیا اور بیددورانیہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا گیا۔وہ سمجھرہی تھی کہ عمران اس سے اپنے رویے کے لیے سوری بولے گا، پرایا ہیں ہوسکا۔

ای دوران افشاں کے بھائی سہیل کی شادی کا وقت آگیا۔اب تو افشاں کے پاس سولڈریزن بھی تھامیکے میں رہنے کا، ویسے بھی ان حالات میں اسے سسرال کہاں یا درہنے والا تھا۔ دوسری طرف عزیز صاحب کی برداشت جواب دینے گئی تھی۔

ایک دن اتفاق سے عمران گھریہ موجود تھا اور
افشال حسب دستور اپنی مال کے ہاں رکی ہوئی
میں عزیز صاحب جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش
میں تھے اس سے اچھاموقع بات کرنے کا انھیں
نہیں مل سکتا تھا۔اپنے چھوٹے بیٹے عرفان سے کہہ
کرانھوں نے عمران کواپنے کمرے میں بلوالیا۔ پچھ

ڈانجسٹوں کی دنیا کےمعروف قلم کار

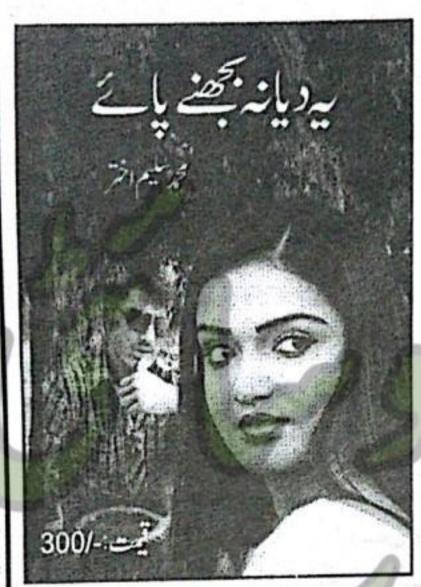

الاسليم اختر كىسب سے برى خولى بيد كدوه بہت ساده اور سل لکھتے ہیں اس لئے ان کی تحریر قاری کے دل وذہن ے براہرات مكالمه كرتى ہے۔

منزه سهام ،ایدیٹردوشیزه ، تجی کمانیاں

☆ محمسلیم اخر نثری کا کنات میں ایک معتبرنام ہے۔ انبیں قارئین کوایے فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔ الممايراحت

اختر کہائی اور قاری کے ذہن پر غضب کی گرفت رکھتے ہیں۔ اعجازاحم نوات

قری بک خال سے ماصل کریں۔ ایزرید V.P.P طلب قرمائیں۔

Ph: 051-5555275 كوچريال ميات ينش البال روز ميني بذك راوليندي Ph: 051-5555275

"ابوجی آپ نے بلوایا خیریت توہے؟"عمران كوبيه بات الجھي ظرح پتاتھي كەعزىز صاحب بلاوجه سي كواس طرح نہيں بلاتے، ضروركوئى اہم بات

" میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے بیتم انچھی طرح سے جانتے ہو۔"عزیز صاحب نے اپنی بات شروع كرتے ہوئے مزيدكہا" آخربيسلىلەكب تك علنے والاہے۔تمہاری ماں آئے دن بیار رہتی ہے۔ کھر میں کیا ہور ہاہے کیانہیں ،کوئی ویکھنے والانہیں۔جوگھر کے بڑے ہیں اُنہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی ہیں ہے یا پھروہ اپنی ذمہ داریوں سے جان بوجھ کر پہلو ہی کررہے ہیں۔تمہاری بیوی تواس کھر میں مجھو ہوتی ہی ہیں ہے۔ ہوتی بھی ہے تواس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ای لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔اب ہمیں عرفان کی شادی کردین جاہے۔شایداُس کی دلہن آ کراں گھر کے بھرے ہوئے شیرازے کوسمیٹ سکے۔ کیوں کہ تمہاری ہیوی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی تظرمبیں آ رہی اور میری تواب ہمت جواب دے چکی ہے۔''انھوں نے ملکا ساتو قف کیااور پھر بولے۔ "اور ہاں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ بیا کہ ہم سوچ رہے ہیں الگ ہوجا نیں کیوں کہ ہمیں لگتاہے کہ اس گھر میں ہاری کوئی ضرورت تہیں رہی عزيز صاحب نے اپنی بات تقریباً حتم کرتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا۔عمران نے مجھی ایک نظر انهما كراييز ابوكي طرف ديكهااور بولا "كيا كمال كاظرف ب ابوآب كا، يعني كمر

آپ کا۔ بچائے اس کے کہ آپ مجھے کہتے کہ میں این بیوی اور بچوں کو لے کراس گھرے جلا جاؤں الٹا آپ خود جانے کا کہدرہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات برجتنی بھی شرمندگی کا اظہار کروں وہ کم ہی ہوگا۔' وہ رکا اور پھر بولا۔'' آپ عرفان کی شاوی

وشره الماكا

حیثیت بی نہیں ہے۔''

دالیا کیے کرسکتے ہیں وہ ہم اُس گھری ہوی

بہوہو۔ تمہارے بغیرالیا کیے ہوسکتا ہے کہ تہہارے

دیور کی شادی ہواورتم بی اس میں شریک نہ ہو۔''

افشاں کی ماں نے بھی اس کی سوچ کوآ کے بڑھایا۔

افشاں کی مارح بلانے آئے بھی تو میں تو نہیں

جاؤں گی ہاں۔ مجھے تو عمران پر جیرانی ہے اس نے

جاؤں گی ہاں۔ مجھے تو عمران پر جیرانی ہے اس نے ایسا ہونے کیسے دیا۔ 'افشاں کواب بھی یہ گمان تھا کہ عمران تواس کے بغیر ہل کے پانی نہیں پی سکتا تو یہائی بروی بات ہو کیسے عتی ہے۔

''باجی اب آپ جو بھی کہو آپ کے سرال دالے ایسا کررہے ہیں''افشال کی بہن نائیلہ نے جسے جھتی آگ کواور بھڑ کایا۔

☆.....☆

کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔اس کے لیے آپ کو میری یا کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اورا کر آپ کو یہ گلا ہے کہ عرفان کی بیوی افشاں سے اچھی بہو ثابت ہوگی تو یقین کیجھیا اورا کر آپ کو دیا ہی بھیا ہوں دنیا میں شاید ہی کو کی عورت الی ہو جو افشاں جتنی ناسمجھ ہو۔'' پہلی بار عزیز صاحب نے بیٹے کو اس اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہوئے ساتھا ورنہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ جورو کا غلام ہوگی جرات نہیں رکھتا۔

بول سے ڈرتا ہے اور اس کے بارے میں ایک لفظ بول سے ڈرتا ہے اور اس کے بارے میں ایک لفظ بول کے جرات نہیں رکھتا۔

''آپعرفان کی شادی کریں اوراس کی پروا ہو ہے تو اس کی شادی میں شرکت لازی ہے۔ ہرگز نہیں، اگر افغال اس گھر کی بردی بہو ہے تو اس افغال کو اپنی حیثیت کا احساس نہیں ہے تو آپ بھی اس کی پروامت سے بھے۔ اسے ٹھیک گھے گا تو وہ آئے گی اور نہیں سے گھے گئے تو نہیں آئے گی پرکسی کے ہونے مال میں اور ہر قیت پر آپ کے ساتھ ہوں'' یہ حال میں اور ہر قیت پر آپ کے ساتھ ہوں'' یہ افھوں نے بڑھ کر بیٹے کو گھے لگا لیا۔ دیر تک دونوں سب من کرعزیز صاحب کی آئی میں ڈبڈ ہا گئیں اور ہوئے ایک در سے جھے ہوئے اس کھوئے باپ بیٹے ایک دس سے جھے ہوئے اس کھوئے باپ بیٹے ایک دس سے جو برسوں پہلے جانے باپ بیٹے ایک دس کے موالیا تھا۔ مولے اس کھوئے کے اور کسی کم ہوگیا تھا۔

☆.....☆.....☆

افشاں اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی جب اسے یہ بتا چلا کہ اس کے دیور عرفان کی شادی چیٹ متلنی بٹ بیاہ کی طرح ہور ہی ہے تو افشاں کے تن بدن میں جیسے آگ بھڑک اٹھی اور وہ غصے سے بولی۔

"" بھے کیا ہیں رہائے آپ کو۔ مجھے ایسے ودھ میں ہے کھی کی طرح نکال دیا جیسے میری کوئی ہوئے طریقے پرشریک ہوئی۔ عمران کے گھر والوں
نے بھی اس کا ایسا سواگت کیا جیسے کوئی بات ہی نہ
ہو۔سبایے طے جیسے آخیں افتال کی اوراس کے
گھر والوں کی شرکت پربانہا خوشی ہوئی ہو۔ بچ
عمران سے ایسے بھاگ کر چٹے کہ جیسے برسوں سے
بچھڑے ہوئے ہوں اور عمران بھی اُس سے اِس
طرح پیش آنے لگا جیسے دونوں کے درمیان کچھ بھی
نہ ہوا ہو۔ مجبوراً وہ بھی اسی طرح کی اداکاری کرنے
لئی۔اوریہ نا ٹک رات گئے ختم ہوگیا۔اسے رہ رہ کر
ملال ہوتا رہا کہ عمران نے ایک بار بھی اس سے گھر
طال ہوتا رہا کہ عمران نے ایک بار بھی اس سے گھر
واپس آگئی۔

☆.....☆.....☆

م بھے دن بعداس کے بھائی کی شادی بھی خوش اسلوبی ہے انجام پاکٹی اور عمران کے گھر والوں نے سکھ کاسانس لیا کہ چلواب توافشاں بیٹم اینے گھر لوث آئیں گی۔ پر افشاں وہ تو مرسکتی تھی مگر غمران کے منائے اور ہاتھ یاؤں جوڑے بغیراس گھر میں جانے کا سوچ بھی تہیں سکتی تھی۔افشاں کی دیکھا دیکھی اس کی چھوٹی بہن نا ئیلہ بھی میکے میں بڑی رہتی کیکن اس کا شوہر کافی سخت مزاج واقع ہوا تھااس کیے نا ئیلہ جائے ہوئے بھی افشال کی برابری تہیں کرسکتی تھی۔ بھائی کی شادی کو جواز بنا کر وہ بھی کئی دنوں سے افشال کی طرح میکے ہی میں تھی۔افشاں کے بھائی سہبل کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لیے اس کی بیوی نے مجھودن تو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا کین جب شادی ذرایرانی ہوئی تو اُس نے محسوس کیا کہ اُس کی دونوں تندیں شادی شدہ ہونے کے باوجود ایے سرال کے بجائے یہاں میکے میں اپی ماں کے کھر میں رہ ہی ہیں۔

ایک دن اس نے مت کر کے اپنے شوہر سیل

افشال نے سوچا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو مروز نے توڑنے گئی۔افشاں کی ماں اسے اس حالت میں بہت دریسے دیکھرئی تھیں انھوں نے اس کے پاس آکرکہا۔

> " بیٹامیری ایک بات مانوگی؟" " جی امی <u>"</u>

''تم اس شادی میں چلی جاؤ بلکہ ہم سب چلتے ہیں۔ اس طرح شادی میں نہ جانے ہے مجھے ڈر ہے گئے تہارا گھر خراب ہوسکتا ہے اور یہ سمی بھی طرح عقل مندی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچوابتم دو بچوں کی مال ہوا تو رہ مران کے بیچے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ اپنے بچوں کو بھی تمہارے پاس رہے نہیں دے گا اور پھرتم اپنے بچوں کو بھی تمہارے پاس رہے نہیں دے گا اور پھرتم اپنے بچوں کے بغیر کیسے زندگی گراروگی۔''

افشاں نے دل پہ پھرر کھ کرا پنے دل میں اسکنے والے کانٹوں اور سلکتے انگاروں کو اپنے ہی دل میں مسلم کرلیا اور وہ شادی میں اپنی مال کے بتائے

ووشيزه (14)

WW.PAKSOCIETY.COM

آپی کے سرال والے اُن سے زیادہ خوش مہیں اور یہ بات افشاں آپی بھی یقینا جانتی ہوں گی، اس کے باوجودوہ اطمینان سے یہاں رہتی ہیں۔وہ چھوٹا تھا اور فی الحال اس مسلے کا کوئی حل بھی اُسے نظر نہیں آر ہاتھا۔اُس نے سب وقت اور حالات پہ چھوڑ دیا اور چپ رہنے میں ہی بہتری مجھی لیکن اس وقت اور حالات پہ چھوڑ دیا اس اس نے اس مسلے کو شجیدگی سے لیناہی پڑا جب اس نے اسے اس مسلے کو شجیدگی سے لیناہی پڑا جب اس نے محسوس کیا کہ سیما بھی اب ہردوسرے دن اپ میکے جانے کا نام میں نہیں لیتی ۔وہ ضد کرتا ہے تو بہانے بنا کر مزید پچھ دن رک مراب ہی جو جاتی ہے اوراگرائے منع کروتو ناراض ہوجاتی ہے اوراگرائے منع کروتو ناراض میں ہوجاتی ہے۔ ایک دن تو سہیل نے چڑ کرائس سے ہوجاتی ہے۔ ایک دن تو سہیل نے چڑ کرائس سے ہوجاتی ہے۔ ایک دن تو سہیل نے چڑ کرائس سے ہوجاتی ہے۔ ایک دن تو سہیل نے چڑ کرائس سے

''آگرتمہیں اینے گھرجانے کا اتنابی شوق ہے تو پھرشادی کیوں کی تھی وہیں رہتیں آرام ہے۔'' سیمانے مسکراکراُس کی طرف دیکھااور بولی۔

ے اس بات کا تذکرہ کیا۔ سہیل نے اس سے پہلے

یہ بات بھی نوٹ بی نہیں کی تھی کہ اُس کی بہیں
کتنا آتی جاتی ہیں یا کتنے دنوں تک پہیں اس کے گھر
میں رہتی ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور
ویسے بھی مرد معزات ان چکروں میں ذرا کم بی
پڑتے ہیں۔ پرآج جب اُس کی بیوی نے اُسے اس
بات کا احساس دلا یا تو اُسے نگا جیسے وہ ٹھیک کہدر ہی
جاکیان پھر بھی اُس نے بیوی کی بات کا زیادہ نوٹس
نہیں لیا اور اُلٹا اُس سے کہنے نگا کہ ''تمہیں کیا پر اہلم
ہماں آئی ہیں۔ اُن کا بھی گھر ہے وہ آئیں گی۔''
پاس آئی ہیں۔ اُن کا بھی گھر ہے وہ آئیں گی۔''

كہنے كاليه مقصد نبيس اصل ميس ان دونوں كوايے سرال بربھی توجہ دین جاہے۔ لڑی کااصل محرتوأس كاسسرال موتا ہے۔ خدانخواستہ بھی ان کے شوہروں کواس بات برغصہ آ میاتو ان کا گھ خراب بعی ہوسکتا ہے۔ مرد کا کیا بھروسہ اگر کسی وقت طیش میں آ جائے تو''سیمانے بات کوزیادہ بناکے کہا توسهیل سوچ میں پڑ گیا پروہ اپنی بیوی سیما کی بات کا كوئى جواب بيس دے سكا۔البت سوچوں نے سہيل كو جکڑ لیاسیما کچھ غلط بھی نہیں کہدرہی تھی۔وزن ہے اس کی باتوں میں۔ برمیں آئی کو کیمے منع کرسکتا ہوں کہ وہ میکے نہ آیا کریں یا کم ہے کم آئیں۔ پھر سہیل کواس دن کی بات یادآ گئی جب وہ شادی ہے پہلے محى كام سے افتال آئي كے سرال كيا تفااورانس نے عزیز صاحب سے افتال آئی کا یو جھاتو اُتھوں نے بڑے گئے میں کہاتھا کہ افشال کھر میں ہوتی كب ہے جوآب أس كالوجھنے آئے ہو۔"أس وقت بير بأت أس كى مجه من تبين آئى تھى يراب وه اس بات كامطلب الجمي طرح سجه چكاتفااوراب أسے اس بات كا بخولى احماس مور باتفاكه افتال ''تو کیائم ان کی طرح اسے شوہر کو ناراض ''متم سے کس نے کہا کہ شادی کے

"میتم سے کس نے کہا کہ شادی کے بعد بھی لڑکیاں میکے میں رہتی ہیں۔ ارے کیا شادی اس لیے کہا کہ شادی اس کے ایک میکے میں پڑی رہے 'ماں کی آواز اونجی ہوئی تو افشاں اور نائیلہ بھی وہاں آگئیں...

''اچھاای آگریہ بات غلط ہے۔ٹھیک نہیں ہے تومیں آج ہی جا کرسیما کولے آؤں گا۔ "سہیل نے کہا تو دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف د یکھااور وہاں سے خاموثی ہے جلی آئیں، جیسے ان کے یاس کہنے کو چھے تھا ہی نہیں۔ اِفشال کی ای وہال سے اتھیں اور اینے کرے میں آگئیں، خب معمول کچھ ہی در بعدافشاں اورنا ئیلہ بھی وہیں آگئیں۔ مال كواس طرح ببيضا و مكيه كروه يريشان موكتيس اور مال سے اس پریشانی کی وجہ یو چھے لکیس ۔ جواب میں اُنھوں نے اپنی اور سہبل کی ہونے والی گفتگواک دونوں بہنوں کوسنادی جس کاعلم دونوں کوتھااوران دونوں کی شہ پرہی اُنھوں نے آجے سہیل سے بات کی تھی کیوں کہ دونوں بہنیں جانتی تھیں کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں اور اگر ہم نے ڈائر یکٹ سہیل سے بات کی توبیہ ہمارے حق میں اچھا ٹابت نہیں ہوگا۔وہ مجھ بھی کہدسکتا ہے۔اس کیے ان دونوں نے مال كوأكساياكم والاس بارے ميس سمبيل سے بات كريس كرسيمانے بيركيا تماشا لكايا مواب-ان كا خیال تھا اپنی ماں کی بات سن کر سہیل سیما کو کھری کھری سناکر گھر لے آئے گا۔ پرجو پچھ جیل نے اور جس انداز ہے کہا تھا اسے س کرتوان کی ماں ہی سوج میں برد چکی تھیں۔افشاں کو ایک دم طیش آگیا

روس آج سہیل کومیں بات کرتی ''آنے دیں آج سہیل کومیں بات کرتی ہوں۔اس منم کی بات اس نے کر کیسے دی۔کیا ہے مارا کھر نہیں ہے۔ہم اپنی ماں کے پاس آئے ہیں تو کروگی؟ "سبیل نے کہا

"دمیں ہرگز آپ کو ناراض نہیں کررہی۔ پرآپ

اس گھر کے مرد ہیں گھر میں کیا ہور ہا ہے بیآ پ کونجر

ہونا چاہی۔ اگران کا گھر خراب ہوا خدانخواستہ ، ب

اس مسئلے سے آپ نظرین نہیں چراسکیں گے۔ بہتر

ہوگا پانی سر سے او نچا ہونے سے پہلے ہی آپ توجہ

وے دیں ورنہ کوئی بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ جن

عورتوں کا گھر بھڑ جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ

دوسر کا گھر بستے ہوئے دیکھ کرخوش نہیں ہوتیں۔ "

عروہ ان کا دائے دی۔ سہیل اس کی بات کی تہہ کو

سمانے اپنی دائے دی۔ سہیل اس کی بات کی تہہ کو

رہا۔ جب کی دن سہیل کی بان کی برداشت جواب

تو آخر ایک دن سہیل کی ماں کی برداشت جواب

دے گئے۔

''کیوں میاں بیکیا چکرچل رہاہے۔ میں سب دکھے کربھی خاموش ہوں تواس کا بیدمطلب نہیں کہ تمھارااور بہوکا جودل جاہے گاوہ ہی کروگے۔'' ''میں کچھ سمجھانہیں امی آپ کس بارے میں

بات کردنی ہیں؟'' ''اچھا تو اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کتنے دن ہو گئے بہوکو مکے گئے۔ وہ آخر آئی کیوں نہیں۔ کیا ساری زندگی ماں کے گھر ہی پڑی رہے گ'' ''اوہ تو یہ بات ہے'' وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور دروازے میں کھڑی اپنی ماں کو کا ندھوں سے پکڑکر

اپ پاس بھاتے ہوئے بولا۔ '' میں تو سمجھ رہا تھاسب لڑکیاں شادی کے بعد ای طرح اپ میکے میں زیادہ رہتی ہیں جسے ہماری افغاں آئی اور نا کیلہ رہتی ہیں پر آپ تو سیما کے میکے میں رہنے ہے ناراض ہور ہی ہیں؟''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

SOCIETY.COM

اسے کیا شکایت ہے؟'' شام کو جب سہیل آیا تو پہلے تو اس کی امی بیرد کم کر ہی جیران ہوگئیں کہ اس کے ساتھ سیمانہیں تھی حالانکہ آج وہ تو قع کر رہی تھیں کہ سہیل ان کی بات سننے کے بعد سیما کو ضرور ساتھ لائے گا۔

"" آپ نے مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگرتم بزی نہ ہوتو"افشاں نے کہاسہیل جوئی وی دیکھنے میں مگن تھا چو تکتے ہوئے بولا۔ "" آپ نے مجھے سے پچھ کہا آئی؟"

" ہاں تم سے ہی کہہ رہی ہوں اورکون ہے ''

"اچھابولیں کیابات ہے۔سب خرتو ہے"

" ہاں سب خیریت ہے۔ میں اس کھر کی
بات کر رہی ہوں۔ "افشاں نے اپنے اصل
مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا۔" سہیل ہم نے
تمعاری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سیماروزروز
سرال کو چھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سرال کو چھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سرال کو جھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سرال کو جھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سرال کو جھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سرال کو جھوڑ کرا ہے میکے جا کر بیٹے جائے اُسے
سیال کی طرف دیکھنے گئیں۔

"او...ا چھاتو یہ بات کی۔ جرت ہے کچھاس طرح کی باتیں منح ای نے بھی کی تھیں جھ ہے۔" سہیل نے اپنی بات جاری دکھتے ہوئے کہا" ویے آپی اگر یہی بات میں آپ ہے کہوں تو؟" "کیا.....کیا مطلب ہے تمہارا۔ میں پچھ مجھی نہیں؟"افشاں انجان بن رہی تھی۔

''مطلب یہ آئی کہ مجھے تواس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اگر سیماایے میکے جائے رہتی ہے۔اُس کی ماں کا گھرہے ایک عمر گزاری ہے اُس نے وہاں۔ جمعہ جمعہ آٹھ دن تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ اب اتی جلدی تو دہ اپنے گھر والوں کوئیس بھول سکتی۔ پچھ

ٹائم تولگتاہے سسرال میں اپنے آپ کو ایڈ جسٹ کرنے میں' وہ رکا اور اٹھ کر کھڑ کی کے پاس جاکے کھڑا ہوگیااور بولا۔

"آپ کی شادی کوتو چھسال ہو بھے ہیں۔آپ
اب تک بھی اپنے سسرال میں ایڈ جسٹ نہیں کرسکیں
تو سیما تو پھر ابھی۔" اس نے دانستہ بات ادھوری
چھوڑ دی۔ اتنا کہہ کر سہیل خاموش ہوگیا۔ افشاں
بت بی اُسے دیکھتی رہی۔ آج شاید پہلی بارائے کی
نے آئینہ دکھایا تھا اور وہ بھی اتناصاف وشفاف جس
میں اُسے اپنا ظاہر وباطن نظر آگیا تھا۔ کافی دیر تک وہ
یوں ہی گم سم ی بیٹھی رہی "ارے افشاں کیا ہوا۔ اس
طرح کیوں بیٹھی ہو۔ پچھ بتاؤ تو سہی سہیل سے
طرح کیوں بیٹھی ہو۔ پچھ بتاؤ تو سہی سہیل سے
کرلی تم نے بات ۔ کیا کہا اُس نے۔" افشاں کی ماں
خونک کرائی ماں کی طرف دیکھا اور اُن کو دونوں
ہونک کرائی ماں کی طرف دیکھا اور اُن کو دونوں
ہونک کرائی ماں کی طرف دیکھا اور اُن کو دونوں

''ای میں تو غلط تھی ہے آپ نے بھی بھی جھے
سیدھاداستادکھانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے
روکا کیوں نہیں، ای اگر میرے سرال والے
خراب ہوتے تو میرا گھر کب کاخراب
ہوچکا ہوتا۔ میں جان گئی ہوں، سب انسان اور
سارے خاندان ایک جسے نہیں ہوتے۔ جو کچھ
مہوش کے ساتھ ہوا وہ ان لوگوں نے کیا جو بہت
مہوش کے ساتھ ہوا وہ ان لوگوں نے کیا جو بہت
برے تھے۔ان کا بدلہ میں سب لوگوں سے کیے
برے تھے۔ان کا بدلہ میں سب لوگوں سے کیے
ہیں۔ میں نے جو کیا غلط کیا۔ آج مجھے ہیں نے
ہیں۔ میں نے جو کیا غلط کیا۔ آج مجھے ہیں نے
ہیں۔ میں ہے جو کیا غلط کیا۔ آج مجھے ہیں اپنا
گھر چھوڑ کے یہاں میکے میں آئی رہتی ہے۔ یہ
گھر چھوڑ کے یہاں میکے میں آئی رہتی ہے۔ یہ
گھر چھوڑ کے یہاں میکے میں آئی رہتی ہے۔ یہ
سیک نہیں ہے ای۔سارے ماں باپ یہی چاہجے
میں کہ بیٹیاں شادی کے بعدا ہے گھر میں خوش

# W/W/PAKSOCIETY.COM

نے میکے جانے کا نام بھی نہیں لیا، ساتھ ہی عزیز صاحب اور عمران یہ مجمزہ دیکھ کر بھی جیران تھے کہ گھر کے سب انتظامات کو افشاں ایسی جا بک دستی سے سنجال رہی تھی کہ انھیں لگتا تھا وہ کوئی خواب دیکھے رہے ہیں۔

ایک دن عمران اپنے آفس سے گھر آیا تو اپنا بیک ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ ''می خوارت ہے تہ تم ضرور میں مناکھ حلی گئی

"میراخیال تھا آج تو تم ضروراپے گھر چلی گئ ہوگی!"

"اپنا گھر! کس گھر کی بات کردہے ہیں۔میرا اپنا گھر تو یہی ہے اور میں یہاں سے کیوں جانے لگی مھلا!"

> "کیاواقعی ایساہے؟" "کیوں آپ کوکوئی شک ہے؟"

یوں، پودوں سب ہے۔ ''نہیں تو،بس میں کچھ گھبرا تا رہتا ہوں۔ پتا نہیں کب تمہارا موڈ خراب ہواورتم ...''عمران نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کرکہا۔ ''اب میراموڈ بھی خراب نہیں ہوگا''

رچ ,,

''احچھاتو میں پیخوشخری اباجی کوسنادوں۔'' ''میں انھیں پہلے ہی سنا چکی ہوں۔'' ''تو کیا کہا انھوں نے؟''عمران حیرت سے

بولا۔ ''بس یمی کہنے کا بھولا گھرلوٹ آئے تواہے بھولانہیں کہتے۔''

عمران نے مارے خوشی کے اسے اپنی بانہوں میں سمیٹا تو اسے ایبالگا جیسے دنیا میں کسی بھی عورت کا گھر اس کے شوہر کی بانہوں کے درمیان ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں ۔۔۔۔۔کہیں بھی تو نہیں ۔۔۔۔۔!

" میں تمہاراٹائم مزید خراب نہیں کروں گی،
بس اتنا کہوں گی کہ جو بات مجھے استے عرصے میں
کوئی نہیں سمجھا کا وہ ایک بل میں تم نے مجھے سمجھا
دی۔ میں تمہاراشکر بیاداکر نے آئی تھی۔اور ہال
ایک بات اور .....وہ بیہ کہ تم جاکر سیما کو لے
آئے۔ میں بھی جارہی ہوں اپنے گھر۔ "افشال نے
سہبل سے کہا تو وہ خوشی سے اپنی بہن کو گلے سے
موسیل سے کہا تو وہ خوشی سے اپنی بہن کو گلے سے

دوسرے کے تھر میں تھی ہوئی آگ تو تماشا ہوتی

والرجيون (153 ع)





" صرف اپنی مال کا خیال ہے تہمیں۔ یہ جوروز اتنی ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں، ان کا کیا؟ یہ جوروز اتن عورتیں بیوہ کردی جاتی ہیں اور یہ جوروز اتنے بچے بیتم کردیے جاتے ين ....ان كا حساس نبيس بحمهين!" طارق صرف رور با تفايد مم ..... محر ..... معلى ....

# آج كى تصوير، آج كا آئينه، ايك سنسى خيزناولك

تبين تقا\_ وہ گذانی کے ساحل کی سب سے بلند مار بل

سمندر کی لبریں حسب عادت منه زوراور پرشور تھیں۔ طارق کے دل میں اٹھا طوفان بھی کچھ کم

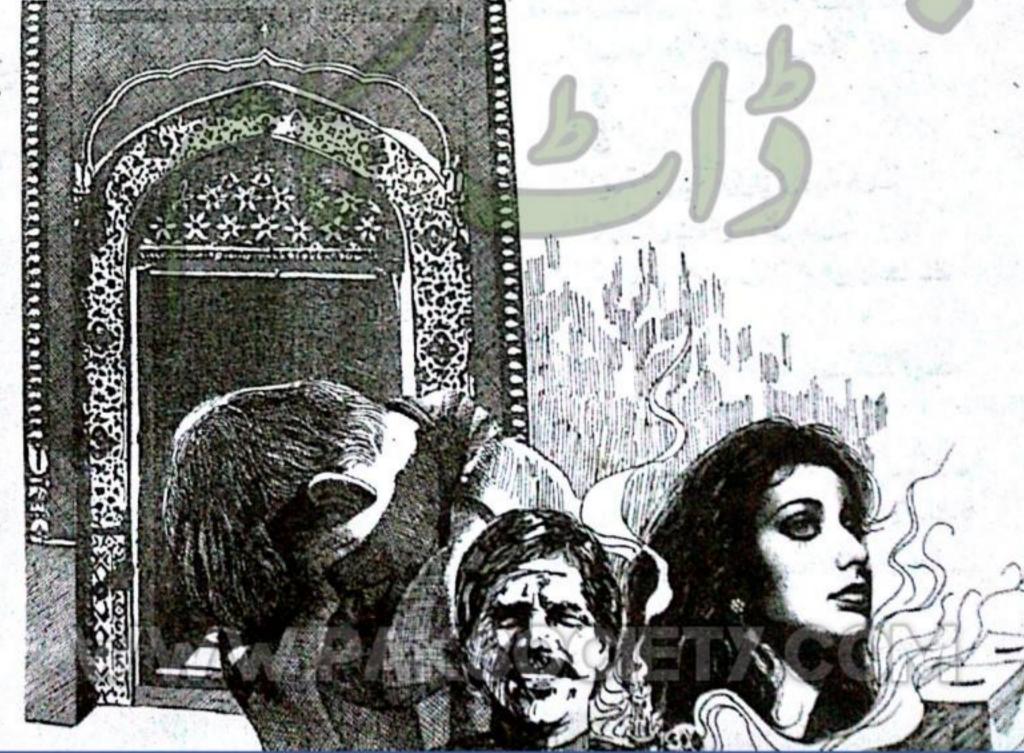



یہاں؟''اس کی بے زاری اور غصہ اپنے عروج پر تھا۔

''اف....!!''اس نے دوسری طرف کی بات س کرایک طویل سانس لیا۔

" تھیک ہے۔اگریہ بات ہے توایک گھنٹہ تو کیا دو گھنٹے اور میر کرسکتا ہوں۔"

اس نے فون بند کردیا اور کسی حد تک بے زاری سے سمندر کی اچھلتی، جھاگ اڑاتی لہروں کو دیکھنے انگار

دو گھٹے پہلے بہاری، پانی، پانی کا اچھال اور ہو ندوں کی پھوارسب کچھ بہت اچھا لگ رہاتھا۔ بہت حسین اور رومینئک منظر معلوم ہور ہاتھا۔ گراب پورے دن کے لیے فری ہوکر آ رہی ہے تو شاید اسے اپنی زندگی بھی زہر لگنے گئی۔ وہ پہاڑی منڈ ریر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے کئر

وہ پہاڑی منڈ پر پلیھ کر چھونے چھونے سلم اٹھا کریانی میں بھینکنے لگا۔

اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو سگریٹ نکال کر دھواں اگلتا رہا۔ مگر دھواں کچھے زیادہ ہی کڑوا ہو چلا تھا۔اندر تک کڑوا ہٹ پھیل گئی تھی۔ حلق کی تلخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔

☆.....☆.....☆

اس وقت جب ہماری کہانی کا مرکزی کردار( جے آپ ہیرو کہہ سکتے ہیں) تانیہ کے انظار میں شدیدترین بے زاری میں جتلا ہوکر جائے کے ہول

کے پھرکی چوٹی پر پھیلے دو تھنے ہے اچھنے والے پائی
کی بوندوں کی تملین اوس میں بھیگ رہا تھا اور اس
وقت کوکوں رہا تھا جب وہ اکیلا یہاں آگیا تھا۔
ایک تھنٹہ پہلے تا نیہ نے اس سے فون پر کہا تھا
ایک سے ڈیز و تھنے میں اس کے پاس ہوگی۔
ایک سے ڈیز و تھنے میں اس کے پاس ہوگی۔
ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ایک مخت کر در کیا۔ محروہ نہیں پہلے ۔

ڈیڑھ مھنے بعداس نے بے تالی سے اس کے نمبر پررنگ کرنا شروع کردیا۔ آخری تیسری کال ریسیوہوگئی۔

''یار.... دو محفظ ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے ....، بیکوئی طریقہ ہے؟ کہاں ہوتم ....؟ ''وہ کی قدر جھنجملا کیا تھا۔

"سوری بار .....در ہوگئ، بس پہنچ رہی ہوں۔ گاڑی چکچر ہوگئ تھی۔" تانیہ نے سپاٹ کہج میں جواب دیا۔

"میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ چلوگر .....تم نے بات بیس مانی ۔ تمہاری ضد نے خوار کردیا ہے مجھے ۔ بچ بتاؤں ، تم ہے دل لگا کر میں نے اپنا بیڑہ غرق کرلیا ہے ..... دوسری طرف سے حسب سابق تانیکا کھنگتا ہوا قہتہ سنائی دیا۔

''کس نے کہا تھا دل لگانے کو؟ تم نے آسان سمجھ لیا ہے دل لگانا۔''

وہ پھروں کے درمیان چلتے ہوئے ایک طرف موجودٹو ٹی ہوئی پنج پر بیٹھ کیا۔ دندہ میں مقام

''احجماسب ہا تیں حجموڑ و، یہ بتاؤ کتنی دریے گئے گی اب ادر کتناانظار کرنا پڑے گا؟

"مرف ایک محفظ اور بیزیاده تائم نبیں ہے۔" "کیا!! ایک محفظہ .....!!" طارق پریثان موکر کھڑا ہو کیا۔

" نه كرديان اب ايك منشيل كيا كرون كا

1560

ے چھزیادہ چھےرہ کیا تھا۔اس درانے میں اللے کسی نو جوان کاتن تنها پیدل چلنا خوداس کی این جان كے ليے بھی خطرے سے خالی ہیں تھا مركيا كرتا۔ مجبوري تھی۔

دفعتا ایک سیاه رنگ کی کار پیچھے سے دھول اڑائی ہوئی نظرآئی۔

فرہاد حسب سابق سڑک پر کھڑے ہوکر کراچی کی طرف اتکو ثمالبرانے لگا۔

ا تفاق سے کار کی رفتار قدرے دھیمی ہوگئی مگر رکتے رکتے بھی اس ہے ہیں بجیس قدم آ کے نکل کئی اور آھے جا کررک تی۔

فرہاد نے ویکھ لیا تھا کہ گاڑی میں تین جار کو کیاں ہی ہیں صرف۔

وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بھا گااور جب کاڑی کے قریب پہنیا تو گاڑی ایک جھکے ہے آگے برُه کی۔زراآ کے جاکردک کی۔

فرہاد ایک کمے کو تھٹکا۔ پھرمسکراکر گاڑی کی طرف بردها مکر پھروہی ہوا۔

وہ گاڑی کے قریب پہنچا تو گاڑی جھٹکا لگا کر مزید آھے چلی منی۔ فرہاد کے ہونوں پر مسکراہٹ

لڑکیاں ایں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔اس سے لطف لےرہی تھیں۔

وهمسكراكر پرگاڑي كى طرف بردھا۔ مگر پھروہي ہوااور تنین جار باراییا ہوا.....اورآ خرکارگاڑی دھو**ل** اڑاتی ہوئی زوں کرے آ کے نکل گئے۔ دھول کے ساتھ لڑکیوں کا بلند آ ہنگ مشتر کہ قبقیہ بھی اس کے چېرے تک پہنچا تھا۔

ظاہر ہے .... ہماری کہائی کے اس ٹانوی یا یوں كهدليل كه غيراجم كردارك باس سوائ مسكراكريا ج وتاب کما کردوباره پدل آ کے بوجے کے سواکوئی

کی طرف جار ہاتھا۔ عین ای وفت کراچی ہے کوئٹ جانے والی اس سرک پر ..... جہاں سے گذائی کے ساحل کوراستا جاتا ہے۔ کوئٹہ سے کراچی کی سمت ا كيك لز كاويران سرك برپيدل چلا آر با تعا۔ بالركاس كهاني كامركزى كردارتبيس بيستمر

اہم کردارضرورہے۔ اس لڑ کے کی عمریبی کوئی سولہ سترہ برس تھی۔ ا کہرابدن، بلیوجینزِ،شرث اور چڑے کی جیکٹ پہنے اس خوش رواورزندگی سے بعربور نوجوان کا نام فرہاد

گلابی رنگت، کلین شیو اور آنکھوں برمہنگی سی تاریک شیشوں کی عینک، پیروں میں جو کرز اور جیز کی چھکی جیب میں اڑسا ہوا ماؤتھ آرگن، بیاس کا

وه كافي دورسے پيدل چلاآر ما تفاشايد ....اس کے جو گرزمٹی دھول میں اٹ چکے تھے۔ کسی حد تک معکن نے بھی چہرے پرڈیرےڈال کیے تھے۔ کوئے سے کراچی آنے والی اکادکا کاروں کواس نے لفٹ کے لیے اشارے بھی دیے محروبران سڑک يرآج كل كون كسي اجنبي كولفث ديتا ہے۔ سوكسي نے كارى روكنے كى زحت كواران كى مرفر باوكے چرك يركوني مايوى تبيس محى \_ وه تو پيدل چلنے كا قصد كر چكا تھا۔لفٹ مل جاتی توشایداے آسائی موجاتی۔ای لیے وہ جوں ہی چھے سے آتی ہوئی کسی کار کی آ واز کو محسوس كرتا تؤوبين تقهرجا تااوراتكو تحف كاشارك ہےلفٹ طلب کرنا شروع کردیتا۔

کاڑی قریب آتی اور ان کے ساتھ اس کے سامنے ہے گزرجاتی اور پھروہ چلنا شروع کردیتا۔ شام الجمي و ملناشروع نبيس موئي مي - وه كذاني ے کانی آئے تکل آیا تھا۔

گڈائی کا موڑ اس ہے کوئی تین کلومیٹر بااس

اور چارہ نہیں تھا۔ سوال نے دوبارہ اپنے تھے ہوئے قدموں کو زحمت دی اور پیدل چل پڑا۔ ہاں اس مرتبہ اس نے غصہ بھگانے کے لیے جیب سے ماؤتھ آرگن نکال کر بجانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ماؤتھ آرگن کی دھن نے اس کا غصہ شاید بچھ کم کردیا تھا۔

☆.....☆

چائے کا ذاکفہ مگریٹ سے بھی زیادہ تکی تھا۔ طارق نے ایک گھونٹ حلق میں اتار نے کے بعد بدمزہ ہوکر پیالی پھروں پر ہی انڈیل دی تھی اور گرم کولڈڈرنگ منگوا کر جیسے تیسے حلق سے اتاری تھی۔اس کے بعدوہ ایک گھنٹہ مزیدا نظار کرتارہا۔ اگر تا نیاز کی نہ ہوتی اور آج پورا دن اس کے ساتھ گزار نے کا نہ کہہ بھی ہوتی تو شایدوہ دس منے ماتھ گزار نے کا نہ کہہ بھی ہوتی تو شایدوہ دس منے

لڑگی کا انظار کرنے میں مزہ اور لڑکے کا انظار

كرفي من عصد آجا تا ہے۔

اور جب ایک گھنٹہ بعد اس نے تانیہ کوفون کیا اور دوسری طرف سے بار بار موبائل بند ہونے کی ریکارڈ تک سنائی دیتی رہی تواسے عصر آگیا۔

وہ وہیں بیٹھا اُسے دل ہی دل میں گالیوں سے نواز تار ہا۔اندر ہی اندر کھولتار ہا۔

اب اس امید پر بینا تھا کہ شاید وہ قریب ہی کہیں پہنچ چکی ہے اور ٹون بند کر کے شرارت کررہی ہے۔اس سے کھیل رہی ہے۔

ہے۔ اس میں ون کا ہے۔
دوسری طرف سے فون بند ہونے کی ریکارڈنگ
سنائی دی تو وہ تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ غصے میں اپنا فون
پانی کی طرف میں کا گیا تھے ہوا میں ہی رک کیا۔
پانی کی طرف میں فون کا کی تصور ہے۔ ' دوا ہے آپ

در بیمالی عین وقت پردهوکادی ہے۔' وہ کچھ دیریوں ہی کھڑ رہا۔ سمندرکو گھورتارہا۔ جیسے ساراتصورای کا ہو۔ پھروں کو گھورتارہا۔ شاید ان کی بھی پچھ ملطی تھی۔ پھر مایوس ہوگیا تو پہاڑی سے از کراپی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جو نیچے ایک طرف ریت میں کھڑی تھی۔

گاڑی میں بیٹھ کر بھی امید تھی کہ شاید وہ اب فون اٹھالے گی۔

گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار ..... دوبار ..... تین چار باراس نے تانید کا نمبر ملایا مگر ہر باریمی جواب آیا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند

اب تو صر ہو گئی تھی۔

اس نے اکنیفن میں جائی لگا کر گھمائی تو کارکا انجن بھی یوں غرایا جیسے تانیہ کے نہ آئے پر جھنجھلار ہا ہو۔ کار اسٹارٹ کر کے ریسورس کرتے ہوئے اس نے ایک کیسٹ کارٹیپ میں لگادی۔ مگر ریکارڈ نگ شروع نہیں ہوئی۔

ذرا فاصلے پر جا کراہے اندازہ ہوا کہ کارشیپ آن نہیں ہوا۔

اس نے کیسٹ نکالنے کی کوشش کی تو جھنجھلا کر رہ گیا۔ کیسٹ الٹی لگا دی تھی اس نے بے دھیانی میں اوراب وہ پھنس گئی تھی۔

اس نے گاڑی روک دی۔ کیسٹ نکالنے کی بہت کوشش کی ممریے سود۔

جھنجھلاکر کارآئے بڑھاتے ہوئے ایف ایم کا بٹن پش کردیا۔ گرآج شایدنخوست پورے عروج پر تھی۔ ریڈیو میں سے گھوں گھوں کی آ واز کے سواکوئی آ واز نہ نگلی۔ ایف ایم کے کسی چینل کے سکنل نہیں آرے تھے۔

اس في تانيك ما ته ساته كارشي اور يربوكو

"بھالے یار .....راستاہی کث جائے گا باتیں كرتے ہوئے۔"اس نے كارروك دى۔ کارفرہادے بہت آھے جاکررگ تھی۔فرہادکو لسلی امیر جیس محلی کہ کا راس کے کیے رکی ہے۔ یاممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ بیکار والاجھی ان لڑ کیوں کی طرح اس سے تفریح لے رہاہے۔ سووہ کار کی طرف دوڑ انہیں۔ دھیرے دھیرے چلتارہا۔ مجرطارق بی کارکور بورس میں لے کراس کے بنن پش کر کے اس نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ اتنی در میں فرہاد شیشے کے نز دیک چینے چکا تھا۔ '' کہاں جاؤ کے؟''سوال مخضر تھا۔ "ادهر ..... فرباد نے كراچى كى طرف اشاره لرديا\_"اسطرف!" "الطرف كدهر؟" ''جس طرف آپ جارہے ہو!' " میں کدهر جارہا ہوں؟" طارق نے مسکرا کر باتھ ہلانا شروع کردیتا اور جب گاڑی گزر جاتی تو "ادهر....ای طرف ....کراچی ....!" قرباد کی سانس اب اعتدال برآ چکی تھی۔ "يبال ويران مرك پركيا كرد ہے ہو؟" طارق نے اس کا جائزہ کیتے ہوئے یو چھا تو وہ گاڑی کی طرف اور جمك حميا\_ "بہت دورہے پیدل آر ہاہوں بٹھالو،سب بتا دوں گارائے میں بہت کمی کہائی ہے۔ ' طارق نے

بمى ايك كالى د برريديو بمى بندكرديا\_ اتنی در میں وہ گذانی کی ذیلی سڑک ہے، کوئٹہ تا كراجي كى مركزى سؤك يرة حمياتها مجمود ریس اس کی کاروران سرک براس کے غصے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دوڑی چلی جارہی

☆.....☆ جاری کہانی کا ٹانوی کردار فرہاد۔ جو کافی در سے پیدل چل رہاتھااب چلتے چلتے تھک میا تھا۔ اس کے جو کرز سے زیادہ دھول اس کے چبرے

شدید بھوک سے مجبور ہوکر اس نے ورانے میں کھڑے ایک بھٹے والے سے بھٹا خرید کر کھانا شروع کردیا تھا اور سڑک کے کنارے ایک پھر پر بینه کر ماؤتھ آرکن بجار ہاتھا۔ اسے کسی نے لفٹ تہیں دی تھی۔ جوں ہی کوئی کار دکھائی ویتی، وہ ایک دم سے كمر ا ہوجاتا اور لفث كے ليے يورى شدت سے

مايوس موكر بعيضها تا-مجھ درستانے کے بعداس نے ایک بار پھر وهيرے وهرے چلنا شروع كرديا۔ اب تو سورج مجمى تفك حميا تفا اورآ ہسته آہسته سمندر کی ست میں کہیں تھر نے کو محل رہاتھا۔ ایسے میں ماری کہائی کے میرو .....طارق کی

كارآتى نظرآئي-قرہادنے بے دلی سے کارکولفٹ کا اشارہ دیا۔ محرکارری خبیں۔ اليانبين تفاكه طارق نے اسے ديكھامبين تفا-

وه اس وقت اتن شديد دهن كوفت من تفاكه آ مح لكاماً طلا کیا مرا کے جل کراس کے ذہن میں ایک بات

طارق کی ہنی نکل گئی ۔ فرہاد پہلے تو جھینپ گیا۔

پھروہ بھی ہنس پڑا۔ م کھے دریاتک دونوں منتے رہے۔

"آپ يهال، كهاي سے آرہے تھے؟ فرماد نے کچھ در بعد جب بلی تھی تو پو چھا۔'' کوئٹے ہے؟

'' مہیں یار۔''طارق نے جواب دیا۔

"میری کہانی تم سے مختلف نہیں ہے، بس تھوڑا

سا فرق ہے۔تم تو اُس ہے مل کیے، مجھے ملنے کا موقع بھی جبیں ملا۔

فرہادنے اس کی طرف جیرانی ہے دیکھا

" مس كامطلب!!

''میں سمجھانہیں۔'' فرہادنے کہا۔ " ياربس كيا بتاؤل-" طارق نے ايك طويل

"تانية نام ہے أس كا ايك تي وي چينل پركام كرتى ہے۔آج ملنے كاپروگرام تفاعر آئى تہيں..... خوار کراویا۔ "اب فرہاد نے مزید جیرانی سے کہا۔ '' عجیب بات ہے۔ ملنے کا پروگرام تھا تو ساتھ

'میں نے تو یہی کہا تھا .....یہی پروگرام تھا۔ مگر کہنے لگی تم اپنی گاڑی میں جاؤ۔میں اپنی گاڑی میں آؤل كي - تين تصفيه انظار كرايا-"

· ' پھر کیا۔فون بند کر دیا۔ آئی نہیں۔''اس مرہبہ فرہاد ہنسا۔طارق نے محض مسترانے پراکتفا کیا۔ " بردی ہوشیار اور تیز ہوگئ ہیں آج کل کی لر کیاں۔"فرہادنے کہا۔

اب کی بارطارق ہسا۔ اور فرباد تو ہس ہی رہا

عائے ہو مے؟ "طارق فے اجا تک ہو جما

یوں ہاری کہانی کا بیٹانوی کردار، ہاری کہانی کے مرکزی کردار لیعن ہیرو کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے لفٹ مل کی تھی۔

"Thank you"! فرہاد نے بیٹھتے ہی مهذب ليج مين شكريدا داكرنا مناسب سمجيا-

"Well Come" بهارا هيروجهي كم مهذب نہیں تھا۔ تانیہ کو تو وہ غصے میں گالیاں دے رہا تھا۔اور پھراس نے گاڑی آگے بوھادی۔گاڑی کا رخ ظاہر ہے کراچی ہی کی طرف تھا۔ کوئٹہ یا بلوچستان کی طرف سے کراچی کی سمت جانے والی دوسری بہت می گاڑیوں کی طرح \_فرق صرف بیاتھا کهاس کار میں ایک ہماری کہائی کا ہیروتھا اور دوسرا

أوربيتو آپ جانتے ہيں كہ عام طور بركها نيون میں ٹانوی کرداروں کی اپنی کہائی بیان نہیں کی جاتی

لگ بھگ یا بچ سات منٹ کی خاموشی کے بعد طارق کوخاموشی تھلنے گئی۔ '' تم نے بتایا نہیں۔ یہاں کیا کررہے تھے

" آؤننگ برآیا تھا.... چل آؤٹ کرنے۔" فرہادنے بے زاری سے کہا۔" اپی گرل فرینڈ کے

نہیں۔" فرہاد کے لیجے میں کوئی خاص

بس بث من أس كى - ناراض بوكني - كا زى اس ا۔ جمعے وہیں چھوڑ کر چل گئی۔''

مضامین لکھتا ہوں....، اخباروں بياكارىس؟" ود نہیں۔ وہ، جمونپرا ہوئل ہے نا!''فر ہاد نے ونڈواسکرین کےدوسری طرف دیکھا۔ "انٹرسٹنگ .....! کیا لکھتے ہو،اپے مضامین سڑک کے کنارے آھے ایک جمونیزا ہوٹل قريب آربا تفاادراب اندميراكسي حدتك تجيل چكا " کچھفاص نہیں۔ آج کل تو .....ملکی حالات پہ "سیاست پر۔"طارق نے بات کاٹ کر پوچھا مکاڑی جب ہوٹل کے قریب رکی تو اس وقت تك اند ميرانجيل بي چكاتھا۔ " تہیں تہیں .....!" فرہاد نے تیزی سے کہا۔" " گاڑی میں بی لیتے ہیں۔" فرہاد نے ستی سیاست نہیں۔ شریفِ انسانوں کا کام تھوڑی ہے اور کا بل سے کہا۔ سیاست۔' طارق کی ہلسی چھوٹ گئی۔اس کے بے " باہر بیٹھتے ہیں ذرا کھلی ہوا میں۔" طارق نے ساخت پن پرچائے کا پھندا لگتے لگتے رہ گیا۔فرہاد بھی كاڑى لاك كرتے ہوئے كہا۔" واش روم بھى جانا مسكراا ثفا. "اصل میں ملک کے جوحالات ہیں تا۔" فرہاد یوں جاری کہانی کا مرکزی اور غیر مرکزی کردار نے کہنا شروع کیا۔'' فرقہ واریت ہے، ہنگاہے، اور بم دھاکے، ان کے خلاف لکھتا ہوں۔ بیہ جو نام نہاد اس جھونپر اہوئل میں جائے پینے کواتر گئے۔ جہادے،فساد فی سبیل اللہ،جس نے برباد کر کے رکھ ☆.....☆ جننی در میں طارق واش روم سے فارغ ہور دیاہے ہارے بورے ملک کو۔ بدنام کردیاہے بوری آیا۔اتی ور میں جائے آ چکی تی۔ دنیا میں اسلام کو، ہارے ملک کو، اس کے خلاف فرہاد جاریائی براکیلا بیٹاتھا۔طارق اس کے اسے علم سے جہاد کرتا ہوں۔" طارق کی جائے ختم ہوگئی تھی۔معدے کوسکون قریب آ کر بینے گیا اور جائے کی چسلی لے کر بولا۔ مل گیا تھا۔ محرفر ہادی باتوں پرآگ ہی تو لگ گئی اس " جھونپرا ہوٹلوں کی جائے بری مزے دار کے تن بدن میں۔ ''تم ٹھیک کہتے ہو۔''اس کے کہجے میں طنزتھا۔ " باں .....کھانا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔" " محمر ملک اور اسلام کو، مجاہدین نے برباد اور فرہادنے جواب دیا۔ " كرتے كيا موويسے تم!" دوجيار كھونٹ معد بدنام مہیں کیا ہے۔ بیرتو سب سیاست دانوں کا کیا دھرا ہے۔اپناالوسیدھا کرنے میں لگے ہیں سب۔ یہ لوگ بدنام کرے ہیں ملک کو، جمہوریت ..... خيال آيا۔" اور ..... لکھتا بھی ہوں۔" جمہوریت ..... جمہوریت ..... بیڑہ غرق کر کے رکھ دیاہے قوم کا۔اب لوگوں کے پاس کوئی راستابی نہیں .. ککھتے بھی ہو.....؟ طارق نے دل

16103

ے، ہال خود شی کرلیں یا خود کش بن جائیں .... اور

### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

طارق کوایک دم خصه آگیا۔
"ماری جہاد کوحرام موت کہدر ہے ہو۔"
"الی اید جو جہاد کے نام پراس ملک میں جو کچھ ہور ہاہے، بیحرام موت ہے۔"
"مور ہاہے، بیحرام موت ہے۔"
"مار" کی اس مت کرو۔" طارق کو بچ کچ غصر آگیا تھا۔" یہ جو خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کررہے ہیں، بیحرام موت مررہے ہیں جانیں قربان کررہے ہیں، بیحرام موت مررہے ہیں کیا؟"

" در میں نے کہا تا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ " فرہادکا لہجہ ہے زاری ظاہر کررہا تھا۔ " میں قائل نہیں کرسکتا آپ کو۔ بحث کروں گا تو آپ گاڑی ہے اتاردو گے۔ "طارق کی پھر ہنی نکل گئی۔ بچھ دیر تک ہنستاہی رہاوہ۔ فرہاداس مرتبہ مسکرایا نہیں تھا۔ " دنہیں اتاروں گایار۔ بات تو کروکم از کم ہم تو بالکل چپ ہو گئے!" بالکل چپ ہو گئے!"

فرہادنے شدید بےزاری ظاہر کی۔ ''یار! میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا ہی اس لیے ہے کہا تنالمباراستابا تیں کرتے ہوئے گزر جائےگا۔''

"میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے میری مدد کی

''ایک بی بات ہے۔' طارق نے جواب دیا۔
''ہم دوسروں کی مددائی خوشی کے لیے کرتے ہیں،اگرہمیں خوشی نہ ملے تو ہم مدد بھی نہیں کرتے ۔'
اس بات پر فرہاد بالکل خاموش ہوگیا۔
طارق نے گاڑی کی رفتار ذرااور تیز کردی۔
مفنڈی ہوا انہیں اپنے چہروں سے فکراتی محسوں ہورہی تھی۔
ہور بی تھی۔
اس کے بعد کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی اس کے بعد کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی

کیا کریں .....؟'' فرہاد نے اس کی باتیں سن کر چند لحوں کی خاموثی اختیار کرلی۔ وہ کہانی کا ہیرونہیں تھا۔ ٹانوی کردار تھا۔ '' کیوں! کیا کہتے ہو؟''طارق نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوۓ یو چھا۔

''' يه آپ کا خيال ہے ميرانہيں۔'' فرہاد کا لہجہ ننگ ہو کيا۔

" بیم میم می اور طرح سوچتا مون اوراس موضوع پر مزید بات بھی نہیں کرنا جا ہتا۔" در کیوں .....؟

" بحث کا نتیجا چھانہیں ہوتا، سامنے والا برا مان جاتا ہے۔" فرہاد نے سنجیدگی سے کہا۔" ممکن ہے میرے خیالات س کرآپ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، غصے میں آجاؤ۔" طارق کی ہمی چھوٹ گئی۔ فرہاد نے جلدی سے اپنی چائے کے آخری گھونٹ معدے میں اتار لیے۔

''تم کچھ بھی کہودوست، کچھ بھی خیالات ہوں تمہارے، میں تو اتن بات جانتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپن جان کی بازی خوامخواہ نہیں لگادیتا۔ تم دے سکتے ہوکیاا پی جان، اپنے نظریات کے لیے!'' فرہاد نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ طارق کی مسکراتی ہوئی نظریں اس کے تاثرات دیکھے رہی

"میں حرام موت مرنا پندنہیں کرتا۔" فرہادنے براسامنہ بنا کرجواب دیا۔

ووشيزه 162

خدانے آپ کو <u>anij</u> Ro و لئ ہے نوازاہے؟ كيا آپ كور الباس بهننے کا سلیقہ آتاہے؟ CHE TO CHE 0/... )) کے سرورق کی زینت کیوں نہ بنیں؟؟ آج بى حار \_ فو توكر افر \_ رابطة قائم تيجير 021-34939823-34930470

طارق اس خاموشی سے اکتا کیا۔ ایک سریٹ محو تلنے کے بعد ایک بار پھراس " توتم لکھتے ہو پر بھی اتن ی بات تمہاری سمجھ مِنْ بِينَ آلي!" قربادنے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیر " كون ي بأت.....!" " یمی کہ ماری ساری بربادی کے پیچے امریکا فرماد نے شاید خاموش رہنے میں عافیت جائی۔ مرطارق حيب مونے والانبيس تھا۔ ''اب دیکمونا، نهامر یکاعراق اور پھرافغانستان میں کمستا، نه عراق پر قبضه کرتا۔ ندافغانستان میں بیہ حالات ہوتے۔اوراگروہ پاکستان میں ڈرون حملے شروع نه کرتا تو۔" اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فرہادی طرف " تويبي كرسب بجمام كي ياليسيون كاردهمل ہے۔ 'طارق نے کاندھے اچکا کر کہا۔ "امريكااصل ميس عراق، افغانستان يا ياكستان كونبين ..... صرف اور صرف مسلمانوں كو كچلنا جا ہتا ہے.... نیست و نابود کردینا جاہتا ہے مسلمانوں کو..... پوری دنیا میں چن چن کر مسلمانوں کو مارا و نے عمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔طارق کا بیان جاری تقیا۔ سلمان اہنے طاقت ورتو ہیں مہیں کہ امریکی طماروں سے لڑسلیں، اس کے ميزائلول كاسامنا كرسليل-"

دو نيزه 110 آ دم آركيز شهيد لمت روز كراجي.

W/W/W.PAKSOCIETY.COM

''میں کہتا ہوں اتر وینچے.....ابھی اور ای وفت ..ا''

''پپ.... پپ.... پر ہوا کیا ہے....؟'' فرہادی سجھ میں چھ بیں آیا تھا۔

"ہواکیاہے .....!!" طارق نے غراکر کہا۔ "تم جیسے غداروں کی وجہ سے ہم سب .....

پوری قوم آج تک امریکا کی غلام ہے۔خودتو میکھرکر تہیں سکتے اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ دب رہے

ہیں، اپنی زندگیاں قربان کررہے ہیں، انہیں کافر کہتے ہو، از وینچ! "فرہاد خاموثی ہے اس کی طرف

بجشار ہا۔

" "میں کہتا ہوں اتر وینچے!" طارق چلایا۔ "Sorry" فرہاد نے معذرت آمیز کہجے میں کہا۔" میں نے کہا تھا تا کہ بحث نہ کریں اس موضوع پر۔ آپ سے برداشت نہیں ہوگا اور آپ مجھے اتاردو

طارق اس کی طرف دیکھنارہ گیا۔اس کے لیج میں ایک معصومیت تھی کہ بے اختیار ہننے لگا۔ ''سوری یار!''اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ '' ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ جذباتی قوم ہیں ناہم، اس لیے۔'' کہتے ہوئے اس نے گاڑی آئے برما

دی۔ پچھد مرتک گاڑی میں خاموتی رہی۔ پھر فرہادنے خاموثی کا قفل تو ڑا۔ دوگئی نہد

'' لگتانہیں ہے ویسے کہ آپ آپ اندر سے اتنے کیے مسلمان ہو گے!''

" کیوں؟ لگتا کیوں نہیں ہے۔" طارق نے اب خود برقابو پالیا تھا۔ لہجہ نارمل ہو گیا تھا۔ " جو محض .....کسی اجنبی لڑکی سے ڈیٹ مارنے

ہو ہے اس کے اس دور گیا ہو ....، یہ اسٹائل .... یہ زندگی .... کے اس طارق نے اس کی بات کا دی۔

''ارے یار ..... بیر سب تو و نیاوی معاملات

"نو پھر .....کیا مطلب ہے اس کا ..... ' فرہاد نے ایک دم تکے لیجے میں کہا۔ '' اپنے ہی ملک میں بم میاڑ تا شروع کرادیں۔خود کش حملے کر کے لوگوں کے چیتھڑ ہے اڑادیں۔ بیکون سا اسلام ہے؟ بیکیسا اسلام ہے؟ کیساجہادہے؟'' اسلام ہے؟ کیساجہادہے؟''

''ہوتا ہے، ایبائی ہوتا ہے۔'' طارق نے پر جوش کیج میں کہنا شروع کیا۔

''جب ہم حالتِ جنگ میں ہوتے ہیں تو مجھی مجھی وشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے الیی کارروائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں مرتم ان باتوں کونہیں سمجھو کے ''

'نہاں! بالکل نہیں سمجھوں گا۔' فرہاد کا لہجہ زہریلا ہوگیا۔''کیوں کہ میں ایسی کارروائیوں کو حرام بھتا ہوں۔ بیسب لوگ جو جہاد کے نام برخود کش دھاکے کرتے ہیں۔ بیسب دراصل خودشی کرتے ہیں۔ بیسب دراصل خودشی حرام موت مرتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔' طارق کو ایک بار پھر غصر آگیا۔اس نے گھور کرفر ہادکود یکھا۔ ''شرم آنی جاہیے تہیں فرہاد!ایک شخص پوری قوم کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جو مرم آنی جا ہے، اللہ کے لیے اپنی جو مرم آنی جا ہے۔ اور تم اسے حرام موت کہدرہے جان وے دیتا ہے اور تم اسے حرام موت کہدرہے ہو۔شرم آنی جا ہے۔ تہیں!''

''میں ایبا ہی سمجھتا ہوں۔'' فرہاد نے سیاٹ لہجے میں کہا۔'' اور حرام موت مرنے والے ان کافروں کو.....

طارق نے بوری قوت سے کار کو بریک لگا دیے۔کارایک جھٹکے سے رک گئی۔ فرمادکا سرڈیش بورڈ سے مکراتے محکراتے بچا۔

سربادہ سردیں بوردے رائے رائے ہوا۔ "کک..... کک ..... کیا ہوا..... فرہادنے

"ارونيج " طارق كاياره يره جكاتها-



گاڑی کی خاموثی میں سرچیز گئے تھے۔ دورسٹوک کے کنارے بائیں ہاتھ پرایک ی این جی پہیے نظر آرہاتھا۔ طارق نے قریب چنج کرگاڑی می این جی پہی کے احاطے میں داخل کردی۔ '' کیا ہوا؟''فرہادنے پو چھا۔ "سى اين جي ختم ہو گئي۔" طارق نے مخضر جواب دیا۔ ''پیٹرول بھی نہیں ہے۔؟'' ''پٹرول تو ہے۔'' طارق نے جواب دیا۔'' پٹرول کی منکی ہمیشہ فل رکھتا ہوں۔ایرجنسی میں پراہکم نہیں ہوتی۔'' پھرفلنگ اسٹیشن پر کھڑے ملازم ہے کہا۔" فل کردو۔" ي اين جي كا پائي مينك مين كيس بعرنے لگا۔ جننی در کیس جرتی رہی۔گاڑی میں خاموتی ہی طارق اس دوران کیسٹ پلیئر میں پھنسی کیسٹ نکالنے کی کوشش کرتار ہا۔ مگر بےسود۔، ایسی ہی چیچلی کوشش کی وجہ سے شایدریڈیو میں بھی کچھ کر برد ہوگئ ☆.....☆.....☆ سڑک پرآنے کے بعد ایک بار پھر طارق کوئی غزل كانے لگا۔ '' آواز تو واقعی بہت انچھی ہے آپ کی۔'' فرہاد نے اس مرتبہ جھوئی تعریف کردی۔ ''نداق تو نہیں کررہے؟'' طارق کو یقین نہیں " " " كېيىل ...... ئېيىل كېدر ما جول '' پیرکیا ہے۔۔۔۔ ماؤتھ آرگن ۔۔۔۔؟'' طارق کو اس کے ہاتھ میں موجود ماؤتھ آرگن اب نظر آیا تھا۔

ہیں۔ونیا وی دھندے ہیں۔اصل میں تو اندرے سلمان ہونا ضروری ہے۔ تھیک ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ، روزے نہیں رکھتے ، جہاد نہیں کرتے ليكن اندر سے تو يكي مسلمان بيں نا۔" فرماد نے آ ہنتگی سے اثبات میں سر ہلادیا۔ جیسے بات سمجھ میں آسمی ہو۔ "مول ..... اندر بن مسلمان مونا جا ہے!" اس کے بعد پھر کچھ کھوں کے لیے گاڑی میں خاموتی جھا گئے۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ " کوئی کیسٹ تہیں ہے گانوں کی۔ 'اجا تک فرہادنے پوچھا۔ '' كيسٹ!!'' طارق نے چونک كرديكھا۔ '' ہیں تو بار ..... بس ، الٹی کیسٹ لگادی ہے پليئريس، چش کئي ہے....!" '' تو ایف ایم لگادو۔'' فر ہادئے کہا۔'' ایف ایم يه جي بهت التھ كانے آتے ہيں۔" ''ریڈیو بھی نہیں چل رہا۔ شاید کوئی گڑ برد ہوگئی ایک بار پھر پھلحوں کے لیے خاموثی ہوگئ۔ '' میں گاناسناؤں۔'' فرہادنے ایک دم کہا۔ وہ کوئی بھی بات ایک دم کرتا تھا۔ خاص طور پر خاموثی کے کمح جب طویل ہوجاتے تھے تب۔ ' د نہیں .....'' طارق نے فورا کہا۔'' تم نہیں بلكه مين كاتا مون ..... "آپ .....!!" فرمادنے جیرت ہے کہا۔ "آوازتوا مجی ہے نا .....؟" طارق ہس پڑا ''ہاں! آواز الحجی ہے۔''اس نے جکجیت کی ایک غزل گانا شروع کردی۔ آواز تو اتن انجھی تہیں تھی۔ مرغزل الحجی تھی۔ فرہاد خاموتی سے من رہا تھا۔اورطارق پر جوش اندازش كارباقيات

فرماد لفي جواب دين كى بجائد اثبات مي

لایا۔ لایا۔

> ''بجاؤ .....آتا ہے ....؟'' ایک بار پھراثبات میں سر ہلانے کے بعد فرہاد نے ماؤتھ آرگن منہ سے لگالیا اور نہایت عمدہ دھن بجانے لگا۔

طارق کومزه آعیا۔ دھن بہت عمرہ تھی۔ ''اس کا مطلب ہے گاتے بھی ہو گے!'' ''ہاں!''فرہادنے مختفراجواب دیا۔ ''تو گاؤنا کچھ۔۔۔۔'' طارق نے اصرار کیا۔ اور فرہاد نے کما رسانو کا ایک مشہور گیت گانا روع کردیا۔

طارق کو دانعی مزه آگیا۔ فرہاد کی آ واز میں سروں کارچا وَ پوری طرح موجود تھا۔

اب اسے اندر سے شرم آرہی تھی کہ وہ اتن ور سے اپنی بھونڈی آواز میں اس سریلے نوجوان کو غزلیں سنار ہاتھا۔

''تمہاری آ واز تو واقعی بہت اچھی ہے۔ شکر بھی کیا؟''

'' بین مشرنہیں ہوں۔اصل میں بچپن میں نعتیں بڑھتا تھا اسکول میں ،آ وازا تچھی ہوئی۔' '' گڈ!'' طارق نے ستائشی انداز میں کہا۔ '' یہ لکھنا و کھنا مچھوڑ و یار اور گانا شروع کردو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک کے نام ورگلوکار بن جاؤے تے ہم۔''

''نہیں طارق صاحب۔'' فرہاد نے انکار میں سر ہلادیا۔''شکرنہیں بنتا جا ہتا ہے۔'' '''کیوں؟''

''بس، جوکرنا ہے، جوکرنا ہوں، وہی اچھا لگتا ہے۔'' طارق نے کا ندھےاچکادیے۔ ''تمہاری مرضی۔ میں نے تو ایک اچھا مشورہ دیا تھا۔لوبھی شیرشاہ آسمیا۔کہاں اتروشےتم ؟''

اپ ہماں جا یں ہے؟ سرہادے اتا ہو چھے لیا۔ ''میری مچھوڑو، میں آگے جاؤں گا،اپنی ہتاؤ، کہاں جاؤگے تم۔کہاں اتاروں؟''

'' کہیں جیں۔''فرہادنے مختصراً جواب دیا۔ طارق نے چونک کر جیرانی سے اس کی طرف

معا۔ ''کہیں نہیں ....!!مطلب ....؟؟'' ''کہیں نہیں کامطلب .....کہیں نہیں۔'' فرہاد

ے اب می سے ہوا۔ ''یار کہیں تو اتر نا ہوگا نائمہیں۔ گھر کہاں ہے بارا؟''

میں کوئی گھر این فرہاد نے ایک طویل سانس لی۔" دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے میرا۔' طارق کی جیرت دو چند ہوگئی۔جیرانی سے گاڑی

معارات میری دوچند ہوں۔ بیرای سے کا زی روکنے کے لیے بریک پر دباؤڈ الا۔

''نه ..... نه ..... نه ..... گاڑی مت روکنا۔'' فرہادنے ایک دم بلندآ واز میں کہا۔ ''کول؟''

''بم بھٹ جائے گا۔''فریاد نے پُرسکون کہج میں کہا۔طارق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں کہا۔طارق کی آنکھیں پھیل گئیں۔

محبرا کر فرہاد کی طرف دیکھا۔ فرہاد مسکرارہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے طارق کی آنکھوں میں ایک دم خوف لہرانے لگا۔

فرہادنے آئی جیکٹ کی زپ نیچ کی اور طارق کی گاڑی لہرائی۔ فرا من جی سے میں نیکھ سے سر

فرہاد نے جیکٹ کے اندرخودکش جیکٹ پہن کھی تھی۔

> ایک بم اس کے سینے پر دھڑک رہاتھا۔ طارق کادل کو یادھڑکنا بھول کیا۔

## (اجلے حروف)

''اسلامی نظام حیات ایک جامع اور حکیمانہ نظام ہے۔قرآن کریم ہی اس بات کا اکشاف کرر ہاہے کہ آج مسلمانوں کیوں رسوااور ذلیل ہیں؟اس کا سبب اللہ کی نافر مانی اور ظلم ہے۔ جو ہمیں انتہائی سخت سزا کا حق دار تھہراتی ہے۔اسلام ہمارا ندہب ہے جو انتہائی معتوازن ندہب ہے۔اسلام ہمارا ندہب ہے جو انتہائی معتوازن ندہب ہے۔اسلامی معاشرے میں عدل وانصاف کا نظام،انسان اور انسانیت کی قدر، ظالم کی سزا اور مظلوم کی دادری، بچوں سے شفقت اور بزرگوں کی عزت، عورتوں کا مقام، قانون کی بالا دستی اورسب سے بڑھ کراپنے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین۔اللہ کو مقام، قانون کی بالا دستی اورسب سے بڑھ کراپنے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین۔اللہ کو مالک کا نئات مانالا ذمی جزو ہے۔اس میں کسی شے کی کی نہیں، کسی سے زیادتی نہیں گی گی۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح،طلاق ،خلع ، وراشت میں حق بیوہ معاملات ہیں،جنہیں بار فراموں میں دکھایا گیا جولوگ نہیں جانے شے انہیں بھی بہت ساری با تیں سجھ آسکیں۔' بارڈ راموں میں دکھایا گیا جولوگ نہیں جانے سے انہیں بھی بہت ساری با تیں سجھ آسکیں۔' منزہ سہام کے کالمز پر مشتمل کتاب الجلے حرف سے شاہانہ خان۔کرا چی کا اقتباس۔

ابگاڑی بیٹی جیٹی کے بل کے اوپر موجود مائی
کولا چی کے بل کے اوپر تھی۔
طارق کے دائیں ہاتھ کودی پر موجود بردی بردی
کر بینوں کی روشنیاں اندھیرے کو نگلنے کی کوشش
کرینوں کی روشنیاں اندھیرے کو نگلنے کی کوشش

پہلے ہمیشہ ادھر سے گزرتے وقت طارق ان روشنیوں کود کھیا تھا۔ بیروشنیاں اسے بہت اچھی گئی تھیں ہراس وقت اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب رہا تھااوراس تاریکی میں فرہاد کی آ واز کوئے رہی تھی۔ ددم بہت خوش قسمت ہو طارق صاحب ..... خدانے اس نیک کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا سے۔''

طارق کواس کاایک ایک لفظ بم کی تک تک ک طرح سنائی دے رہاتھا۔ دومتہیں پاہے، میں ایک محفظے سے اس سروک پر پیدل چل رہا تھا۔ کی نے مجھے گاڑی میں نہیں

بٹھایا کیوں کہ ان میں ہے کئی بھی گاڑی میں ایسا مسلمان نہیں تھا جو اندر سے مسلمان ہو۔ کسی نے میری مدد کے لیے گاڑی نہیں روکی ۔ پتاہے کیوں؟'' جواب میں خاموثی ۔ طارق کی زبان بند ہوگئی تھی

اندر کامسلمان اندر ہی اندر کانپ رہاتھا۔ گاڑی ٹل سے اثر کرڈیفنس جانے والی سڑک محصی ہے۔

ہماری پرکہانی اس وقت کی ہے جب اس موڑ پر امریکن ایمبیسی منتقل نہیں ہو گی تھی۔ مریکن ایمبیسی منتقل نہیں ہو گی تھی۔

جب خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تو فرہادنے ایک بار پھر کہنا شروع کیاا ور کہنا چلا گیا۔

'' طارق صاحب! تم شاید دل میں سوچ رہے ہو گے ..... کہ ان لوگوں نے گاڑی اس لیے نہیں روکی کہ ابھی ان کی موت نہیں آئی ہوگی ، واقعی ایسا ہی فقا۔ ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا ابھی۔ جانے ہو ''تت سند تت شده مم کرنا کیا جاہتے ہو سند؟''بردی مشکل سے طارق کے منہ سے لکلا۔ ''اپناٹار گٹ تلاش کرنا ہے ہمیں۔''فرہاد کا لہجہ برسکون تھا۔

''''من 'من سلط من من الركث المن الممين المنتسسة من من من المنتسبة من المنتسبة من المنتسبة من المنتسبة من المنتسبة من المنتسبة المنتسببة المنتسبة ا

ا۔ ''ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ایک

ہم دووں ایک ہی کا سے وار ہوں۔ ایک ہی راہ کے مسافر ہیں اور ہماری منزل بھی ایک سے ''

طارق کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ فرہاد کی طرف دیکھ سکتا۔

رونوں سے مسکراتے ۔۔۔۔۔ ہم دونوں ۔۔۔۔۔ ہم دونوں ۔۔۔۔۔ ہم دونوں ۔۔۔۔ ہم دونوں ۔۔۔۔ ہم ہم دونوں گے اور ہم دونوں ہم ہم ہم داخل ہوں گے اور حوریں بانہیں بھیلا کر ہمارا استقبال کریں گی۔ تم سیٹ بیلٹ با ندھاد۔''طارق کا چہرہ دھواں دھواں ہور ہاتھا۔

بیلٹ باندھتے وقت اس کے پورے بدن میں کپکیاہٹ پیدا ہور ہی تھی۔ ''دیس ماگ ماننا ہیں میں میں میں م

" بس سارگٹ نظر آجائے اور پھر سن" فرہادنے شاید قصد اُفقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ در

''بپ..... پپ..... پھر....!!'' طارق کے الفاظ کانٹوں کی طرح اس کے حلق میں پھنس رہے بتہ

" بسس کاڑی کرانا ہے ہمیں۔ تم گاڑی کرانا ہے ہمیں۔ تم گاڑی کرانا، میں بیٹن دبادوں گااور پھرایک جھکے ہے ہماری ساری مشکلیں آسان ہوجا کیں گی۔ یہ سستہمیں اتناپیدنہ کیوں آرہاہے طارق بھائی!"
طارق نے گھراہٹ میں آسین سے ماتھے کا لیمنے مالے کا یہ بینے صاف کیا۔

کیوں؟ صرف اس کے کہ قدرت اس اہم کام کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کرچکی تھی جواندر سے مسلمان تھا۔ اس مقدس کام کے لیے تہارا انتخاب ہونا اس بات کا جوت ہے کہ تم واقعی اللہ کو بہت محبوب ہو۔ جنت ،حسین جنت ..... جہاں زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم جیے مسلمانوں کا حق ہو اور ہمیں جاتم مونوں خوش قسمت انسان ایک ساتھ جنت میں جاتم مونوں خوش قسمت انسان ایک ساتھ جنت کر جنت کے باغوں میں قدم رکھیں گے اور وہ کر جنت کے باغوں میں قدم رکھیں گے اور وہ انعام .....جس کا اللہ نے ہم مسلمانوں سے وعدہ کیا انعام .....جس کا اللہ نے ہم مسلمانوں سے وعدہ کیا طارق خاموش تھا۔

☆.....☆

رات اپنے پر پھیلا چگی تھی،خلاف تو تع شہر میں سناٹا تھا۔ سڑکیں بالکل ویران تھیں،شاید شہر میں کچھ ہوا تھادن میں۔

طارق کے ماتھے پر پسینہ تھااور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو چکی تھی۔اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیاں کیکیارہی تھیں۔ گاڑی شون چورٹی سے آ کے نکل چکی تھی۔

ں ں۔ ''تم .....تم اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟'' فرہاد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

انہیں بھی اینا ٹارگٹ تہیں مل رہاتھا۔ کئی مھنٹے مختلف سر کوں پر گھو منے کے بعد آخر گاڑی بھیولے کھانے لگی۔ " گاڑی کو کیا ہوا؟" "شایدی این جی ختم ہو گئے ہے۔ "طارق نے بہ مشكل كها-

برصغير كي عظيم ڈرامہ نویس فاطمه ثريا بجيا كاندگاككهاني سیده عفت حسن رضوی کی زبانی

ايك معركتة الاراء كتاب

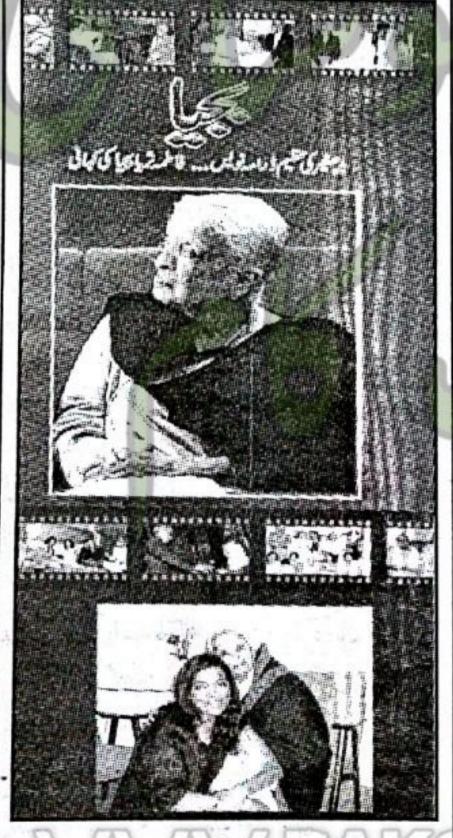

'' گھبراؤمت طارق بھائی.....'' فرہاد نے تسلی دی۔
"بس تھوڑی در کی بات ہے۔ ٹارگٹ نظر آتے ہی۔"
ہی۔"
"کک .....کل اٹارگٹ اٹارگٹ ..... ا" طارق بكلايا\_ ن ہھایا۔ ''کوئی رینجرز کی گاڑی..... یا ملٹری کی

طارق کے دِل کی رفتار اور گاڑی کے انجن کی آواز باہم ملنے لکی تھیں۔

ومم مسيم مسيم من من مرنانهيس جابتا-'طارق نے روبانسا ہوکر کہا تو فرہادنے جرت سےاس کی

یوں جیسے اسے جرت کا شدید جھٹکالگا ہواور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔گاڑی میں اس کی ہنسی گونجنے

ہماری کہانی کا ٹانوی کردار اب مرکزی كردارين جكا تھا۔ اور يورى كہانى اس كے كرد گھو منے لگی تھی۔ کار بہت دریک مختلف سڑکوں پر گھوتی ر ہی ۔ مگر کوئی ٹارگٹ نظر ہیں آیا۔ یہ بات صرف ٹارگٹ کی تلاش میں نکلنے والے لوگ جانے ہیں کہ کراچی جیسے بوے شہر میں ٹارگٹ تلاش کرنا کتنامشکل کام ہے۔ یہاں روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ بہ طاہر

آسان لگتا ہے کہ سی کوٹارگٹ بنایا اوراڑا دیا۔لیکن بياتنا آسان نبيس- ٹارگٹ كانعين، اس كى تلاش اور چرکارروائی، بیب مشکل کام ہے، کئی کئی دن لگ حاتے ہیں بسا اوقات ..... آور ٹارگٹ سامنے نہیں

مروع الى بميں اس سے كيا ملے گا!!" اس كرونے ميں اب جھنجھلا ہت بھی شامل ہوگئ تھی۔
د جمیں اب جھنجھلا ہت بھی شامل ہوگئ تھی۔
د جمیں جنت ملے گی۔ ویسے بھی میری جو حیثیت ہے، بس وہی کرنا ہے۔ جمجھے اپنا كام كرنا ہے۔ اس كا نتیجہ كيا لكانا ہے، يہ ہمارے كما نڈروں كے سوچنے كاكام ہے۔ "طارق كے پاس رونے اور سسكياں لينے كے سواكوئی چارہ نہيں تھا۔
سسكياں لينے كے سواكوئی چارہ نہيں تھا۔

اب جب الله في مهين اس بوے كام كے ليے جن

لیا ہے تو تمہاری جان تکل رہی ہے۔امال یادآ رہی

بہت دیر تک گاڑی مختلف سرکوں پر گھومتی رہی۔
ثار گٹ تھا کہ ملنے کا نام بیں لے رہا تھا۔
وہ سرک کے اس طرف ہوتے تو سرک کے
دوسری طرف رینجرز کی گاڑیاں کھڑی نظر آتیں
اور جب وہ بہت آ کے جاکر گھوم کر واپس آتے تو
گاڑی وہاں سے جاپچی ہوتی۔
گاڑی وہاں سے جاپچی ہوتی۔
اور بھی طارق روڈ ، بھی پی سی ایچ ایس سوسائی
اور بھی واپس شاہراہ فیصل .....

''تو پٹرول پر کرلو۔ منکی تو فل رہتی ہے نا تمہاری!'' طارق نے گاڑی پٹیرول پر کرلی۔ پٹرول پر ہوتے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوگئی۔ موتے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوگئی۔ ''شہر میں ضرور کچھ ہوا ہے۔'' فرماد نے

" شہر میں ضرور کچھ ہوا ہے۔" فرہاد نے کہا۔" ساری سڑکیں وریان ہیں۔ پٹرول پہپ بند ہیں....."

" اور .....کسی نے روکا بھی نہیں ہے ہمیں ابھی تک۔ ''طارق ایک دم بولا۔ فرہاد نے اس کی طرف دیکھااور ہنس پڑا۔

" یہ جو پولیس اور رینجرز والے ہوتے ہیں نا۔...، بیصرف بے ضررلوگوں کو قابوکرنے کے لیے اپنی دہشت قائم کرتے ہیں۔ جس کسی پر شک ہوجائے اسے پریشان نہیں کرتے۔"

اس بے فکری ہے ماؤتھ آرگن نکال لیااور منہ سے لگایا بی تھا کہ طارق تھکھیااٹھا۔ دور م

و م - م مجھے۔۔۔۔،معاف کردو بھائی۔۔۔۔ مم ۔۔۔،مم ۔۔۔، مجھےجانے دو۔۔۔۔، فرہادنے گھور کردیکھا۔ ''خاموثی سے چلو۔۔۔۔!'' چندلیحوں کی خاموش جھاگئی۔

گاڑی میں کئی مرتبہ پہلے بھی خاموثی چھاتی رہی تھی۔ مگر اِس خاموثی اور اُس خاموثی میں بہت فرق تھا۔

"ممسیم سی میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔"طارق اب قاعدہ رونے پراتر آیا۔
"ممسیم سیم سیرے سواکوئی نہیں ہے اس کا سیم سیم سیم جھے کچھ ہوگیا تو وہ۔"

اس ممسیم چھوڑ کروہ تج بچے رونے لگا۔ فرہادکو اس کے رونے لگا۔ فرہادکو اس کے رونے پرشد پرجیرت ہونے گی۔

"مرف اپنی ماں کا خیال ہے تہمیں۔ یہ جوروز

''بھائی! فرہاد بھائی خداکے لیے جھے پررحم کرو۔ ويكهومين إنجى مرنانهين حإبتا \_ميرى مان ميراا نتظار كررى موكى - "فرماد سےاب اس كارونا برداشت تہیں ہور ہاتھا۔ گرج کر بولا۔ " رونا بند کرو۔ ورنہ يہبل مرجاؤ کے اور وہ بھی حرام موت۔'' ان باتوں سے طارق کارونا کم نہیں ہوسکتا تھا۔ وه اب با قاعده بچکیوں سے رور ہاتھا۔ " بےمقصدموت مرنے سے بہتر ہے کہ کسی مقصد کے کیے جان وے کر شہید کا رتبہ حاصل طارق مسلسل رور ہاتھا۔ فرہاد نے کدی پر دو جار ہاتھ جمائے تو کا بیتے ہاتھوں اور کرزتے پیروں سے ایک مرتبه چرگاری اسارت کردی۔ اب گاڑی کارخ ملیر چھاؤتی کی طرف تھا۔ ☆.....☆ اب ان کی کارا بیر بورٹ کا بل عبور کرر ہی تھی۔ طارق کی ہچکیاں گاڑی میں کوبج رہی تھیں۔ ''زس آتا ہے تم جیسے لوگوں پر .....''فرہاد نفرت بحرب لبح من كبدر باتها\_ و کیڑے موڑوں جیسی زندگی جیتے ہو، پھر بھی جینے کی ہوس حتم جیس ہوتی۔کیا کرو مے جی کر!!" طارق کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب مہیں تھا،سارےسوال جواب اس کے ذہن سے نکل مھے تھے۔صرف آنکھوں میں آنسو تھے، جو بار بار کھسل کر رخسارون تك آرہے تھے۔ "جتنا زیاده روؤ کے، سمجھو اتنے ہی دریا

يس پر چیچاو زمری ہے ذرا آ کے جا کر طارق کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ "اب کیا ہو گیا؟ گاڑی کیوں روک دی؟" فرہاد نے غصے سے آئمیں نکالیں۔طارق نے با قاعده ہاتھ جوڑ دیے۔ " ويكمو فرباد بعائى إحمهين خدا كا واسطه! الله رسول كا واسطه! تم مجھے، تم مجھے چھوڑ دو۔ "فرہادنے ''کیا حابتا ہے تو .....یہیں بھٹ جاؤں؟؟ حرام موت مرجاؤل؟ جس مقعد کے لیے نکلا ہول، ادھورا چھوڑ دوں اسے!" طارق بھوں بھوں کر کے بچول کی طرح رونے لگا۔ " ديھو ....، ديھو پوراشرگھوم لياہے ہم نے۔ کوئی گاڑی ہیں ملی رینجرز کی ،نہ نوجیوں کی ،خدا بھی شاید جیس جا ہتا کہ ہم ہے....ہم بید "فرہادنے غصے میں اس کی گلتری پرایک ذوردار ہاتھ جمادیا۔ "اجھا!! تو خدا کے بارے میں زیادہ جانتا ''نن....نن....نبیس، میں زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہتم جو چھ کررہے ہو، وہ تعیک جیس ہاور ا فرہاد خوں خوار تظرول سے کھورتے ہوئے بولا۔ ' بیسر کسیدھی کہاں جارہی ہے؟' "مم.....ليري طرف!" ''فرہاد ایک کمھے کوسوچ

(Edition of

W.PAKSOCIETY.COM

چل رہاتھا کہوہ طارق کی گردن پکڑ کرمروڑ دیتا۔ مجدد بریک خاموشی رہی۔ فرہادائے غصے پر قابو یانے کی کوشش کررہاتھا۔ طارق کی جان اتنی دریتک سولی پیانگی رہی۔ آخرفر ہادایک دم سے دروازہ کھول کراتر گیا۔ دو قدم آ مے گیا۔ پھرواپس آیا۔طارق کی کھڑکی کی طرف، اورشد پدغصے کی حالت میں دوجار ہاتھ جرد دیے۔ " تعنت ہوتہاری شکل پر۔ بدنصیب انسان!" "مم .....ميراقصوركيا ہے؟" بردى مت كركے طارق کے منہ سے صرف اتنا ٹکلا۔ اور فرہاد جو غصے میں آ کے جانے لگا تھا۔ ایک دم بليث كرآيااور چلاكر بولا\_ "قصور یو چھتا ہے۔ بدبخت انسان، سب کچھ برباد ہوگیا تیری وجہ ہے۔ بدنصیب، منحوس!"طارق خوف زدہ نظروں کے ساتھ رور ہالی صورت کیے اس کی طرف د مکھر ہاتھا۔فرہادآ ہے سے باہر ہور ہاتھا۔ " تیرے نفیب میں شہادت ہے ہی نہیں۔ ہو بھی کیے علی ہے۔ جھ جیسے منافق اور بد ذات کو شهادت کی موت نصیب ہی تہیں ہوسکتی ۔ تو و یکھنا، تو كتے كى موت مرے كا\_بے مقصد، بلاضرورت، شهيد كي موت تبين " اس نے غصے میں دو جار ہاتھ اور جڑ دیے اور پھر

اس نے غصے میں دوجار ہاتھ اور جڑو ہے اور پھر
سڑک کراس کر کے ربلوے لائن کی طرف چلا گیا۔
طارق نے چند لمحول بعد نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ
ربلوے لائن کے قریب جاتا نظر آیا۔
طارق نے اسٹیرنگ پر سررکھ دیا اور پھوٹ
پھوٹ کررونے لگا۔

ہماری کہانی کامرکزی کردار..... جوکہانی کاہیروبھی تھا،کہانی کے اختام پر ٹانوی اور غیر ضروری کرداری طرح آنسو بہار ہاتھا۔ مرکزی کردار کے ہونؤں پر ہوتی ہے۔

''اب آنسوصاف کرو۔' فرہاد نے کہا۔
''کلمہ پڑھواورخدا کی راہ میں اپنی زندگی قربان
کرنے کو تیار ہوجاؤ۔' طارق دل ہی دل میں وہ
ساری دعا میں پڑھرہاتھا جونوعمری میں نے اس نے
ماز کی پڑھنے کی عادت کے دوران یاد کی تھیں۔گر
اب تو عرصہ ہوانماز کی عادت ہی چھوٹ گئ تھی۔اور
دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئ تھیں۔
دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئ تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کھی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کھی کی یا درہ گئی تھیں۔

دعا میں بھی کچی کی یا درہ گئی تھیں۔

دیا تھی کے دوران دو۔ ٹارگٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فرہاد

اب کہانی کے مرکزی کرداری طرح عکم دے رہاد اب کہانی کے مرکزی کرداری طرح عکم دے رہاتھا۔ ''دہمیں اپنی گاڑی ملٹری بیرس سے محرانی ہے۔''

'''م ..... مم .... چیک پوسٹ ہے وہاں تو اور .... ''طارق نے منهنا کر کہنے کی کوشش کی۔ '' پروانہیں .... کتنی ہی کولیاں چلیں گاڑی مت روکنا۔ یقین کرو، یہ گاڑی ہمیں سیدھی جنت میں لے کر جائے گی۔ چلو، کلمہ پڑھو۔''طارق بلند آواز سے کلمہ پڑھے لگا۔

موت اسے اپی آنگھوں کے سامنے نظر آرہی تھی۔ نیس نیک سین نظر آرہی تھی۔۔۔۔۔۔

اور پھراچا تک گاڑی جھکے کھا کرایک ویران جگہ گئی۔

''اب کیا ہوگیا!'' فرہاد کی غراہٹ گاڑی کے اندر گونج کررہ گئی۔طارق کا پیشاب خطا ہوگیا۔ ''پپ……پپ……پٹیرول ختم ہوگیا……!'' ''کیا۔۔۔۔!اتی جلدی ……!''اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔

''اتی دیرہےگاڑی چلارہے ہیں۔آ دھی رات ہوگئ ہے۔۔۔۔۔ خ ۔۔۔۔۔ خ ۔۔۔۔۔ تو ہونا ہی تھا۔'' ''لاحول ولاقو ۃ۔'' فر ہادتلملا کررہ گیا اور نفرت انگیز نظروں سے طارق کو گھورتا رہا۔ اس کالبس نہیں۔ انگیز نظروں سے طارق کو گھورتا رہا۔ اس کالبس نہیں

ووشيزه 172





" پائیں بیٹا، شاید فطرت شیئر محک برداشت نہیں کرسکتی۔ چاہے دو شوہر کی ہو، باپ کی ہویا بھائی بیٹے کی۔ اگر دو بیٹی ہے تو دی بھی نہیں جاہے گی کہ اس کا باپ کسی اور کی اولا دکو پیار کرے۔ای طرح جب بھابیاں آتی ہیں تو تب بھی دو بھائی کی وہی توجہ جاہتی ہیں، جودہ ۔۔۔۔۔

# زندكى ميس كمپرومائز كى ابميت أجا كركرتاا يك انسانه

ال كالهجه بدستورطنز بيتما-

المری ہر بات پر اعتراض ہو سکتے ہیں۔ خالہ جان کو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ '' بالآ خراس نے شکا بوتا ہے۔ '' بالآ خراس نے شکا بوں کا دفتر کھولنا شروع کیا۔ '' بیدنہ کرو، وہ نہ کرو، یہ چیز یہاں سے لی ہے تو وہاں سے کیوں نہیں لی۔ اُف ..... میری خالہ تو وہ گئی ہی نہیں ہیں کسی این کل ہے۔ گلا ہے پیدائش ساس ہیں۔'' افیشن تم زیادتی کررہی ہو۔ وہ بروی ہیں '' افیشن تم زیادتی کررہی ہو۔ وہ بروی ہیں تہماری، اپنی خالہ مجھ کرنہ ہی مگر میری ماں مجھ کرنہ ہی خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر می خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر میں خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر میں خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر میں خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر میں خاموش ہوجایا کرو۔'' فضول می دیا ہوں پر احمر

انیان کی دوبوٹ نہیں کہ ان کی ہر زیادتی پر ہوں ، کوئی روبوٹ نہیں کہ ان کی ہر زیادتی پر خاموش دوبوٹ نہیں کہ ان کی ہر زیادتی پر خاموش رہوں۔ آخر برداشت توجواب دے ہی جاتی ہے۔ 'افیشن نے تک کرکہا۔ جاتی ہے۔ 'افیشن نے تک کرکہا۔ ''تم تعویرا کمپرومائز کرلیا کرواور یہ بھی تو دیکھوکہائی گے۔'احر دیکھوکہائی گے۔'احر

''افیشن بتاؤتو سمی آخرمسئله کیا ہے تہارے زی''

" سئلہ!" افیش نے جیے جراعی ہے ما۔

''تم مجھے۔ مسئلہ پوچورہ ہو؟ یہاں مسئلہ نہیں مسائل ہیں۔ایک البارے مسائل کا اگر طل کرنے ہوتو ہات کرو۔' افیشن نے چرکر کہا۔ '' مجر پر بیٹان سا ہوگیا۔ '' مجر پر بیٹان سا ہوگیا۔ '' سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کی والدہ صاحبہ ہیں جو کہ بھی میری خالہ تھیں اور اب میری ساس کے عہدے پر فائز ہیں۔ بلکہ سارے مسئلے شروع میں خالہ جان سے ہوتے ہیں۔' افیشن نے طنز کرتے ہوئے کہا۔

'' کیا آپ مجھے بتائتی ہیں کہ سمتم کے مسئے؟''اپی مال کی برائی سُن کرا تمرکو غصہ تو بہت آیا گروہ افغا۔ آیا گردہ افیشن کا اصل مسئلہ جانتا جا در ہاتھا۔ ''جی بالکل!''افیشن نے ایک کو توقف کیا۔





اور افیشن کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کولی جارہ نہ تھا۔ وہ احمر کو کھانے کی میزے بھو کا اٹھتے ہوئے بہیں دیکھ عتی تھی۔

☆.....☆

افيش اور احمر خاله زاد اور چيا زاد تھے۔

'' مراحر....''افیش نے پچھ کہنا جا ہا مراحمر نے بات کاٹ دی۔

· · بس کروافیشن! هرروزیمی شکایتی اور وه بھی جن کا کوئی سرپیرنہیں ہوتا۔ حمہیں تو پی خیال نہیں ہے کہ کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب رات کوہی سیم سکون سے کھانے دو مرنہیں جمہیں نضول می



''کیامطلب؟''احرنے نامجی سے یو چھا۔ ° مطلب به كهاب و وصرف خاله نبيس بلكه ساس ہیں اور ساس کیا ہوتی ہے وہ کسی بہو سے جا کر ہوچھیں۔"اقیش نے براسامنہ بنا کرکہا۔ '' ہر کوئی تو ساس کو ایسانہیں کہتا۔'' احمرنے

'' جي! اور ہر کسی کی ساس الیی بھی تہیں ہولی۔''افیشن نے ترنت جواب دیا۔

"بي ١٠٠٠ ت تم م م محمد زياده بي پهيليان نہيں مجھوا رہی ہو۔" احمر کے ماتھے پر چھے بل آگئے تنے۔جنہیں دیکھ کراورمحسوں کر کے اقیشن کچھ مختاط ہوگئی۔ظاہرہا پی ماں کے متعلق کوئی کتنی باتیں

' چھر ہیں، آپ بتا تیں کیا کھا تیں گے جائے کے ساتھ۔'' افیش نے بات پلننے کے ساتھ ساتھ ایے موڈ کوبھی بلیٹ دیا۔ '' کل پکوڑوں کی فرمائش کررہے تھے نا آپ، میں نے بیس کھولا ہواہے۔'

'' ہاں بنالواور ساتھ میں فرائز بھی بنالینا۔'' احمرنے بھی اپناموڈ خوشکوار کیا۔

'' خیریت! تم آج کل نظر ہی نہیں آ رہیں، بحول تئ ہو یامصروف ہوگئیں۔"افیش کی بچین کی دوست نازش نے سات ماہ بعدافیشن کوایک

« نہیں یار میں تنہیں بھول جاؤں؟ پیمہیں نے نیاسبق پڑھادیا۔سسرال کی مصروفیتوں كا توحمبيں يتا بے نا۔ كھركے بزاركام موتے

سرال والول سے تعلقات

ساتھ تھا۔ افیشن دو بھائیوں کے بعد آنے والی تیسری اولا د اور پہلی بیٹی تھی۔ احرسب سے بردا تھا۔ اس کے بعد دو بھائی اور تھے۔ اس طرح اقیشن دونوں کمروں میں اکلوتی کڑکی تھی۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ چھا زاد بھائیوں کی بھی لا ڈلی تھی۔ ماں باب نے تو پیار کیا ہی وہ خالہ اور چیا کی بھی بہت لاؤونھی۔اس طرح بحیین میں ہنتے تھیلتے ،لڑتے جھڑتے بڑے ہو گئے اور پہا بھی نہ چلا کہ کب اقیشن اور احمر کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑ کئے لگے۔ دونوں بہنوں کا تو پہلے ہی ارادہ نیک تھا، اب بچوں کے رجمان کو و سکھتے ہوئے انہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور جیسے ہی احمر کونوکری ملی اور اقیشن کی تعلیم ممل ہوئی۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔

" احمر آج خالہ جان نے مجھے....، "حب عادت افیشن نے احر کے آتے ہی شکایتوں کے دفتر كلو لنے جا ہے۔ ''افیشن مجھےایک بات بتاؤ مرسیح بتایا۔''احم نے اس کے تیور بھانیتے ہوئے اس کی بات کا ا

رکہا۔ ''جی ہوچیس!''افیش نے پچھ جزیزی ہوکر

'' میری ماں تہاری خالہ اور ساس سے ہاری شادی ہے پہلے توحمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا بلكمتم تو ان سے يا تيس كرتے ہوئے، أن كى خاطر کرتے ہوئے نہ تھکتی تھیں۔ پھر اب کیا

افشی۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے تجھے دیکھنے کو ترستی ہوں۔''

'' بس امی جان گھر کے کام ہی نہیں نکلنے دیتے۔ پھر جب سے پیٹھی پری آئی ہے کام پھھ بڑھ ہی گیا ہے۔'' افیشن نے تھی عرشیہ کو پیار کرتے ہوئے اسے امی کی طرف بڑھایا۔

" ہاں اس کے لیے تو ہم سب بھی اُداس ہوجاتے ہیں۔تو جلدی جلدی چکرنگایا کرو۔'امی نے افیشن کے ہاتھوں سے لے کر اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔

''اچھاامی کوشش کروں گی۔'' ''اور بتاصفیہ کا کیا حال ہے اور احمر…۔'' ''سبٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ٹھیک سے کھانا کھایا کریں نا۔''افیشن نے فکر مندی ہے کہا۔ نا۔''افیشن نے فکر مندی ہے کہا۔ ''بس بیٹا۔''

''امی آپ بھائی کی شادی کردیں۔اب منگنی کو بھی سال ہونے لگاہے۔' افیشن نے مشورہ دیا۔ ''ہاں میں بھی بہی سوچ رہی تھی۔ یمنیٰ کی امی جھی جلد شادی کرنا جاہ رہی ہیں۔''

''امی وہ ……''افیشن نے پُرسوچ انداز میں ماں کومخاطب کیا۔

''ہاں افقی بولو۔''ای نے تھی عرشہ کوتھیتے ہوئے کہا۔ کچھ لیمجے افیشن سوچتی رہی۔ وہ اس کشکش میں تھی کہ مال سے بات کرے یا نہ کرے۔شادی کے ڈیڈھ سالوں میں ابھی تک ماں سے اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی بھی کوئی شکایت کی تھی۔ کی تھی اور نہ ہی بھی کوئی شکایت کی تھی۔ کرماں نے دویارہ یو چھا۔ ''بس ٹھیک ہی ہیں۔''افیشن نے براسامنہ کرکہا۔ ''بار

''کول کیا ہوا؟''نازش نے استفسار کیا۔ ''بس یار میری خالہ، ساس کیا بنیں انہوں نے میر سے خلاف محاذ ہی کھول دیا۔ بھی اِس بات پراعتراض تو بھی اُس بات پراعتراض اور میں تو خالہ جان کی شکا بیتیں دور کرنے کی کوشش میں بے حال ہوتی رہتی ہوں۔ مگر مجال ہے جو ماتھے کے بل سید سے ہوجا کیں۔''

''اوراحمر بھائی۔۔۔۔وہ کیا کہتے ہیں؟''
''انہوں نے کیا کہنا ہے، بس بہی کہتم ایک پہلے بہوہو،ای اگر ٹیریکل ساس ہوتیں تو وہ بھی تمہار سے خلاف شکا یتوں کے محاذ کھول دیتیں۔''
افیشن کے لیجے میں احمر کے خلاف شکا بیتیں ہی شکا بیتیں تھیں کہ وہ مال کے مقابلے میں بیوی کوکوئی انہیں نہیں دے رہا۔ حالانکہ اگر افیشن خور کرتی تو سمجھ لیتی کہ بیوی اور مال کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔
لیتی کہ بیوی اور مال کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔
لیتی کہ بیوی اور مال کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔

'' پھر کیا۔اب ان کے مطابق بننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہوں گی اور کیا کرعتی ہوں۔''

ہوں۔ '' جو بھی ہے افشی تم انہیں ای طرح تشکیم کرلو۔ اب اس عمر میں وہ تو بد لنے سے رہیں۔ تم ہی برداشت کرو۔'' نازش نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ '' ہاں یار نازو، کوشش تو ہے۔ آگے دعا کرو۔''افیشن نے تحصے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''اچھااب چلتی ہوں۔انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی۔''

نى اس مرتبه بہت دنوں بعد شكل دكھائی تو \_ن

نہ بتائے کا فیصلہ کیا اور ہات پلیٹ دی۔
'' وہ میں ..... بھائی کی شادی کے بارے
میں سوچ رہی تھی۔ کہ کہاں سے تیاریاں شروع
کروں۔''

#### ☆.....☆

اس دن پھرساس بہو کے درمیان زبروست معرکہ ہوا۔ نہایت معمولی سی بات تھی جو افیشن سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنی خالہ کو دو بدو جواب دیے۔ پھر کچن سے چھٹی لے کر سرمنہ لپیٹ کر کمرہ بند ہوئی۔

''احمراً ج آئیں توسہی ان کی ماں کی حرکتیں ذرا اُن کے آئے گوش گزار کروں۔'' افیشن نے کڑھتے ہوئے سوجا۔

''سُو سے اتفاق ای دن زبیدہ بیم کو بہن کے ساتھ ساتھ بی اور نوای کی یادستانے کی تو وہ منیہ بیم کے کمر پہنچ گئیں۔ منیہ بیم کے کمر پہنچ گئیں۔ منیہ بیم کے کمر پہنچ گئیں۔ ''دہ مہیں تو اب میری یاد ہی نہیں آتی۔'' زبیدہ بیم نے سلام دعا کے بعد شکوہ کرتے ہوئے

کہا۔
'' یا پھر پوتی نے آکر بہن کو بھلا دیا۔'
انہوں نے عرشیہ کو بیار کرتے ہوئے کہا۔
'' یہ تو ہے۔عرشیہ کود کی کرتو میں سب پھے بھول
جاتی ہوں۔ وہ تو جان ہے میری۔ اللہ نے پوتی کی

شکل میں میری پرسوں کی آرز دیوری کردی۔'مفیہ نے عرشیہ کو بیارہے دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بیٹم ہنس پڑیں۔ وہ انچمی طرح جانتی تغییں کے صفیہ کو بٹی کی گئی خواہش تھی

یں دہسمیہ ہو جی ہی جواہم ہی۔ ''افیشن نظر نہیں آ رہی۔ کچن میں ہے کیا۔'' نہوں نے اِدھراُ دھرافیشن کو کھوجتے ہوئے کہا۔ ''بتانہیں شاید کمرے میں ہو۔ کہدری تھی کہ سرمیں درد ہے۔شاید دوالے کرسونی۔'' صغیبہ بیکم

نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ''ارے خضب خدا کا احمر کے آنے کا وقت ہور ہاہے۔اوراسے کوئی ہوش ہی نہیں کہ کھانا بھی بناناہے۔''

''کوئی بات نہیں آیا بنالے گی۔ بلکہ کل کا بچا ہوا سالن بڑا ہوگا وہی چل جائے گا۔شام میں طبیعت فریش ہوجائے گی تو بنالے گی۔''

" مفید! کوئی بات تونہیں ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟" زبیدہ بیٹم نے مشکوک نظروں کے درمیان؟" زبیدہ بیٹم نے مشکوک نظروں سے بہن کود کمھتے ہوئے الکتے ہوئے کہا۔

''ارے نہیں آپا کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ خواہ مخواہ میرے اور افیشن کے تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔'' صغیہ نے ہنس کر بات ٹالی لیکن زبیدہ بیکم کوشا پریقین نہ آپا تھا۔ کہنے لیس۔ لیکن زبیدہ بیکم کوشا پریقین نہ آپا تھا۔ کہنے لیس۔ ''اچھا میں ذراافشی سے ل لوں۔''

افیشن کے کمرے کا دروازہ بندتھا۔ انہوں نے ہولے سے دستک دے کرآ وازبھی دی۔ در فیشہ میں میں کیا ہے کہ سے میں دور

''افیشن بیٹا دروازہ کھولو۔'' ماں کی آ وازسُن کرتو وہ کو یا اڑتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی اور ماں کے محلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔ د' افشی افشی کی میں میں میں میں میں میں ''

'' انقی ..... انقی ..... کیا ہوا ہے بیٹا۔'' زبیدہ بیگم اس اچانک افتاد سے گھراکٹیں اور اسے ساتھ لگائے کی کرے میں آگراہے بیڈ بر بیٹھاتے ہوئے بولیں۔

''طبعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا۔'' مگر افیش نے کو کو کو جواب نہ دیا۔ وہ روئے جارہی تھی۔ موقع کو دیکھتے ہوئے زبیدہ بیٹم نے افیشن کورونے دیا۔ آخر دس پندرہ منٹ بعد اس کا جی ہلکا ہوا تو مال کے آئے شکا توں کے دفتر کھول کے بیٹھ گئی۔ کے آئے شکا توں کے دفتر کھول کے بیٹھ گئی۔ میں کے آئے شکا تا ہوگئی۔ میں کے آئے شکا اس کے دفتر کھول کے بیٹھ گئی۔ میں کے آئے شکا اس کے دفتر کھول کے بیٹھ گئی۔ میں کے آئے شکا اس کی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگنور تو

تم بھی کرعتی تھیں۔'' مال نے اسے سمجمانے کا

"أى آپ بھى۔" افيشن نے شکوہ کناں لہج میں مال سے کہا۔

'' جي ٻال بهن ٻين آپ کي ، آپ تو ان بي کی طرف داری کریں گی نا۔''

" " تنہیں بیٹا! تم بیٹی ہومیری .....اکلوتی بیٹی۔ مِن تمهارا كمر اجرا موانبين، بسا موا ديكمنا جامتي ہوں۔اورایک اچھے کھرکے لیے کمپرو مائز سب کو كرناية تا ہے۔ ميں نے بھی كيا، تمہاري خاله نے بھی کیااورتقریاً95 فیصدعورتیں کرتی ہیں۔''

''ای آپ اور خاله تو غیروں میں بیابی تھیں اس کیے آپ لوگوں کاسمجھوتا توسمجھ میں آتا ہے جبد خالہ تو میری سکی ہیں۔شادی سے پہلے تو واری صدقے ہوتی تھیں مراب ....؟ "افیشن نے افرده موتے ہوئے کہا۔

'' بیٹا بھلے سے خالہ، مامی، جاچی، پھولی یا کوئی بھی رشتہ ہو۔شادی کے بعدسب حتم ہوجاتا ے۔ صرف ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے۔

" مركول اى؟" افيش نے أجمع ہوئے

ا پتانبیں بیٹا، شاید فطرت شیئر نگ برداشت مہیں کرعتی۔ جاہے وہ شوہر کی ہو، باپ کی ہویا بِعائي بينے كى \_ اكروہ بينى ہے تو وہ بھى تہيں جا ہے کی کہاس کا باب سی اور کی اولا دکو پیار کرے۔ ای طرح جب بھابیاں آئی ہیں تو تب بھی وہ بھائی کی وہی توجہ جا ہتی ہیں، جووہ اپنی شادی سے يہلے بہن كوديتا تھا۔ يبي حال ماں كا ہے۔ جب بيثا بیوی کواہمیت دیتا ہے تو ماں کو یہی لکتا ہے کہاب بیٹا بھی اس کی تبیں مانے لگا بلکہ ماں کے مقا۔ میں بوی کوہی اہمیت دے گا اور شوہر کی شیئر تک کا

توسب کو پتاہی ہے۔بس بیٹا یہ جواللہ نے رشتے بنائے ہیں نا ..... 'زبیدہ بیٹم نے محندی سانس بھر کے بات اوھوری چھوڑ دی۔ '' تو کیاای بھائی کی شادی ہوجائے کی تو میں

اورآپ جمی .....

" شاید؟ تمهارا اس لیے نہیں کہوں کی کہتم اب شادی شدہ ہو، اینے کھر آباد ہو، اس کیے حمہیں اس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محرایخ بارے میں، میں کچھنہیں کہہ ستی۔ خیر چھوڑ و بیٹا، مہیں یا ہے صفیہ نے بھی مجھ سے یا احر سے تہاری شکایتی تہیں لگا تیں۔ حالانکہ وہ ایسا كرسكتي عمراس سے كھر كا ماحول مزيدخراب ہوتا اور احمرالگ تم ہے بد گمان ہوتا اور ایک بہو کے طور پرشیئر تک تو تم بھی برداشت نہیں کررہی ہو۔اورتم سے بھی تو یہ برداشت تہیں ہور ہا کہ احمر تہارے مقالبے میں مال کو اہمیت دے۔ بیٹا صفیہ بہت اچھی خالہ تھی اور ساس بھی ہے۔اسے تم ہے اب بھی بہت محبت ہے۔ جمعی تو وہ تمہاری ہر زیادتی کونظر انداز کیے جارہی ہے۔تم بھی چھوتی چھوٹی باتوں پر کڑھنا چھوڑ واور بر داشت اِور حل کی عادت ڈالو۔صفیہ کی عزت کیا کرواوراحمرکوبھی ماں ہے بدگمان کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ و کھے لینا تمہاری زند کی لتنی آسان ہوجائے کی اور ..... ''انہوں نے چند کمح تو قف کیا جیے مجھسوچ رہی ہوں۔

" تہارے اچھے کام شاید میرے کیے آ سانیاں پیدا کردیں کہ میں بھی اب ساس کے عبدے پر فائز ہونے جار ہی ہوں۔'

افیشن اب ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے وہ بیرحال ماں کے راستے میں کانے ہیں بھیا نا ح<u>ا</u>ہتی تھی۔





"آپ نے اپنانام تو بتایا نہیں۔؟" مارید نے مسکراتے ہوئے ہو چھا تھا۔"اوہ .... بینا ہے میرا نام۔" بینا ہے میرا نام۔" بینا ہے۔ کافی میرا نام۔" بینا نے کڑھی میں چچ ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔" اچھا نام ہے۔ کافی Unique ساہے۔" مارید نے بینا کے نام کے بارے میں دائے بھی پاس کردی۔اور .....

# زندگی کی تصنائیوں کوعیاں کرتے ،ایک خوبصورت ناولٹ کا تیسرا حصہ

شادی ختم ہوئی تو زندگی بھی روٹین پر آگئی۔ طلہ
نے بھی فیکٹری جانا شروع کردیا طلہ مینا کو ٹوٹ کر
چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ مینا کو بہت جلد ہوگیا
تھا۔اس کا بس چلنا تو وہ مینا کو ہرونت اپنے سامنے
بٹھائے رکھتا۔

مینا، مینا، اور مینا۔۔۔۔۔شادی کے بعد کا ایک بفتہ تو بس ایسے ہی گزر گیا۔ دوسرے ہفتے سے طانے فیکٹری جانا بھی شروع کردیا۔ کافی محنت پسند تھا طا، اس بات کا اندازہ مینا کو ایک ہفتے میں ہی ہوگیا تھا، لیکن وہ مینا سے بھی بہت پیار کرتا تھا، بلکہ جان چیڑ کتا تھا اس پر۔ کسی زمانے میں پیار کا نیج اس کے دل کی تھا اس پر۔ کسی زمانے میں پیار کا نیج اس کے دل کی زمانے میں پیار کا نیج اس کے دل کی زمانے میں پیار کا نیج اس کے دل کی تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی میت کود کھے کر۔۔۔۔۔ تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی مجت کود کھے کر۔۔۔۔۔ تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی مجت کود کھے کر۔۔۔۔۔ رطابہ اور نینا کے برعکس اسے لڑکین سے ہی رطابہ اور نینا کے برعکس اسے لڑکین سے ہی

رطابہ اور نینا کے برعکس اسے لڑکین سے ہی دطابہ اور نینا کے برعکس اسے لڑکین سے ہی ڈائجسٹ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ اور وہ خواتین کے ایک دو معیاری ڈائجسٹ با قاعدگی سے پڑھا بھی کرتی تھی۔ اور ان جی موجود معیاری مواد کی وجہ

سےاس کی شخصیت میں کافی تکھارتھا۔وہ ایک ذے دارطبیعت کی ما لک تھی اور دوسروں کا احساس بھی تھا اسے، ویسے بھی سلطانہ اور شاہین نے اس کی کافی الچھی تربیت کی تھی۔ایے ماں باپ کے تکون کی مثالی محبت ہے وہ نہ صرف آ کا مھی، بلکہ سلطانہ کی سیف سے بےلوث محبت سے بے حدمتاثر بھی تھی۔اسے وہ دن بھی یاد ہے جب سیف شاہین کولائے تھے۔تو سلطانہ نے اپنے شوہر کی محبت کی بھی لاج رکھی تھی۔ اس کے علاوہ مینا، رطابہ اور نینا کے درمیان بھی مثالی محبت تھی، جو دیکھتا متاثر ہوئے بغیر ہیں رہتا تھا، مزیدان نتیوں کواہنے گڈے ٹائپ تھائی سے بھی بهت محبت هي - جب وه حجموثا تفيا تو سلطانه سار بإن كے بارے ميں بے مدحساس تھی۔ انبيس ساربان کے ساتھ کھیلنے یا اسے اٹھانے نہیں دیتی تھی، لیکن جب وہ کچھ بڑا ہوا تو بس انہی کا ہو کے رہ گیا تھا، پھر ماں باپ بھی تو کتنا محبت کرتے تھے تینوں لڑ کیوں مینا کو یاو تقا که دو تین سال پہلے جب وہ



سیف بھی کافی تشویش میں مبتلا ہوگئے تھے کہ ہیں ان کی بیٹی کوئسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، چنانچہ انہوں نے مینا کوایک نظر کا تعویذ بھی لاکر دیا تھا۔اس کے

سٹرھیوں سے پھسلی تھی تواسے کافی چوٹ لگی تھی، تب سلطانہ کی حالت تو خود اس طرح ہوگئی تھی جیسے خود اسے چوٹ لگی ہو۔ شاہین الگ بے قرار تھی ....

دوشيزه [18] ک

علاوہ کھر میں بھی قرآن مجید کا ایک ختم کروایا تھا۔ اور اب محبت کرنے والا شوہر ..... طلہ واقعی اس پرجاں نثار کرتا تھا۔

مال باپ اور رطابہ سے ملنا اسے بہت اچھا گئا۔۔۔۔۔ اور پھر طلہ نے با قاعدگی سے فیکٹری جانا شروع کردیا۔ مبح کو جاتا اور پھرشام کولوشا تھا۔ اپنی فیکٹری تھی ۔اس کی دیکھ بھال، کشمرز سے ڈیل کرنا، فیکٹری سے متعلقہ بہت کام تھے، جنہیں کرتے کیکٹری سے متعلقہ بہت کام تھے، جنہیں کرتے کیکٹری سے متعلقہ بہت کام تھے، جنہیں کرتے کیا کروں۔ فرزاند آپائے پاس بھی کرتے شام ہوجاتی اور إدھر بینا گھر میں اکیلی بس کی سوچتی رہتی کہ کیا کروں۔ فرزاند آپائے پاس بھی جلی جاتی، لیکن وہ بھی ہروقت بچوں میں مصروف جلی جاتی، لیکن وہ بھی ہروقت بچوں میں مصروف بھی جاتی ہیں۔

میکے میں تو ہرکام ہنتے مسکراتے اور نان اسٹاپ
بولتے ہوئے کر لیے جاتے تھے۔اوراحساس بھی نہ
ہوتا تھا وفت گزرنے کا۔اور پھراسکول میں بھی ایک
امچھی معروفیت تھی الیکن اب یہاں کیا کرے؟
اور پھر مینانے پانچویں دن ہی طا کے سامنے
ابنا فنکوہ نما مسئلہ بیان کیا تو .....طا کے چہرے پر
مسکراہٹ دوڑ گئی۔

"انجمی توتم اپنی فراغت کا رونا رور بی ہو۔اور اگر خدانے کچھ مہر بانی کردی تو پھر ہر وقت مصروفیت کاروناروؤگی۔' طلانے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ "کیامطلب؟'' مینا کو بات فورا سمجھ نہ آئی۔ "مطلب بتاؤں اب۔'' طلاکی مسکرا ہے مزید

لرن بوق-

"آپ بھی نا ....." مینا کچھ جھینپ ی گئی۔" جب ہوگا پھردیکھیں گے،ابھی میں کیا کروں؟" "کب ہوگا آخر.....؟" طلہ نے فقرے کا دوسرا حصہ نظرانداز کردیا۔

'' طَله……'' مینائے مصنوعی تنبیبی انداز میں کہا اورط کھلکصلا کرہنس پڑا۔

' مینامصروف رہے کے بھی کئی طریقے ہیں تم کھانا پکالیا کرو،صفائی وغیرہ میں سلمٰی اور رضیہ خالہ کی مدد کردیا کرو۔''طلہ نے مینا کومضروف رہنے کے لیے کچھکام بتائے۔

''آپ کے خیال میں میرے ذہن میں یہ کام نہیں آئے ہوں گے۔ بیکام تو میں کرتی ہوں گئی ہی گنی دیر ہے اس میں …… اس کے علاوہ دو دو ملازمہ ہونے کی وجہ سے کام بھی کم ہوجاتا ہے، طلا نے بینا کی بات خورسے نی واقعی مینا سیجے کہ رہی تھی۔ مینا کے کھریلوماحول کااسے قدرے اندازہ تھا۔ W/W.PAKSOCIETY.COM

'' ٹی وی کیوں نہیں دیکھتیں تم ؟'' کافی غور و خوض کے بعد طلہ نے کہا تھا۔ ''دیکھتی تو ہوں ۔''

" وہ رات کو آٹھ بے والا پی ٹی وی کا ڈرامہ "" طلہ کے لہے میں قدرے طنزاور تنقید تھی، جسے مینانے بھی محسوس کیا۔

''اور ہاتی ہے جوسو شے لگ بھگ ٹی وی چینل ہیں وہ کس لیے ہیں؟''

" بجھے نہیں اچھے لگتے۔" بینا کا موڈ آف ہوگیا تھا،شایدائے طاکالہجہ پسندنہیں آیا تھا۔

'' کافی Exposing ہو۔'' میں ایک ہوتا کے استھے کہا گئے کے ونکہ تم انہیں دیکھوٹی تو بس انہی کی ہوجاؤ گی۔'' اب کی ہار مینا کوطلہ کے الفاظ بھی پسندنہیں آئے۔ '' کافی Exposing ہوتے ہیں۔'' مینا کے

منہ ہے بس چندالفاظ ہی نکلے تھے۔ دیا تھے میں ان انکا تھے۔

"لوجھی چندایک کےعلاوہ یاتی سارے چینل اچھے ہی ہیں۔" مینا بس جیپ کرگئی۔ وہ اس موضوع پر گفتگو ہی ہیں کرنا جا ہتی تھی۔

میکے میں تو وہ اب تک اینوینا لگائے بی ٹی وی ہی در کیھتے ہتھے۔ یہاں تک کہ بی ٹی وی کو بھی آئیلش دیکھتے ہتھے۔ یہاں تک کہ بی ٹی وی کو بھی آئیلش کر کے بی ٹی وی ہوم کا درجہ دیدیا گیا تھا، لیکن ان کے گھر آج بھی آٹھ ہے آئے والے ڈراھے کے علاوہ ٹی وی بمشکل ہی دیکھا جاتا تھا۔

طلا شاید انجی مختلف جینلزگی وکالت میں کھے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے مینا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر رقم تحریر پڑھنے میں اسے دفت نہیں ہوگی۔ چہرے پر رقم تحریر پڑھنے میں اسے دفت نہیں ہوگی۔ ''اوہ ..... تمہیں برا لگا۔'' وہ نینا کے قریب ہوگیا۔''سوری شاید جمہیں میری بات نے اِن ڈائریکھلی ہرف کیا ہے۔'' طلہ کافی معذرت کیے وائریکھلی ہرف کیا ہے۔'' طلہ کافی معذرت کیے ہوئے تھا۔ مینا نے سرجمکالیا۔

« نہیں ایک کوئی بات میں ۔ ' طار کو بے جینی ک

ہونے گئی تھی۔ مینانے اسے کئی باراپے گھر والوں اوراپنے ندہبی لگاؤ کے بارے میں بتایا تھا۔اور یقیناً ان کے لیے ٹی وی دیکھنا ایک عیب ہی تھا۔

من سے سینی بڑھنے گئی تھی۔ چند کمحوں میں اس نے اپنی محبوبہ کو ہرٹ کردیا تھا۔ وہ بھی ایک گھٹیا سے موضوع پر .....' کیا کروں؟' مینا کا جھکا ہوا سراسے مزید شرمندہ کرتا جارہا تھا اور دل بھی بے سکون ہوا حاریا تھا۔

' کھ غلط تو نہیں کہ رہے تھے وہ ، یو نیورٹی میں ہیں تو کس قدر لڑکیاں کی وی چینلز، نی وی پروگراموں پر ہا تیں کرتی تھیں، اوراب اگرہم لوگ صرف پی ٹی وی دیھتے ہیں تو الگ بات ہے جبکہ طلا نے دیگر چینلز کے ہارے میں تھوڑی می بات کہ دی تو میں ہمی سر جھکا کر بیٹھ گئی ہوں۔ وہ بھی تشویش میں بنتا ہوگئے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی مینا نے طلا کی بنتا ہوگئے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی مینا نے طلا کی ماضے فرات رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے واضح نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے شرمندہ می ہوگئی تھی۔

مینا کواپی طرف دیکھتے ہوئے طارک کچھڈ ھارس ہوئی۔اس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ ''سوری۔''ادر مینا کوانسی آگئی۔ ''دس کی جہد سے ''اندانسی آگئی۔

''یہ کیا کررہے ہیں آپ؟'' مینانے طلا کے ہاتھوں کو پنچے کیا۔ پھراپنے ہاتھوں پرطلہ کی گرفت و کھے کراس نے اپنے ہاتھ نہیں تھنچے۔

اب اس کے ہاتھ طلہ کی گود میں پڑے تھے۔ مینا کے ہاتھوں پرطلہ نے اپنے ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ طلہ مینا کو دیکھ رہا تھا۔ انداز قدرے معذرت لے ہوئے تھا۔

"الی کوئی بات نہیں، مجھے ایبالگا کہ آپ شخر اڑار ہے ہیں تو بس سیکن مجھے غلط محسوس ہوا تھا۔ آپ دافعی تھیک کہدر ہے تھے۔ بس اصل میں بیہوتا

## W/W/PAKSOCIETY.COM

'' میناتم واقعی بہت خوبصورت ہو۔'' طلہ نے کہا '' شکرہے اتنی درر د مکھنے کے بعد آپ کسی بتیج برِنو پہنچ گئے۔'' مینانے جھینیتے ہوئے کہا تھا۔ طار کوہلسی تا من المحل كي كي كي كي والانتفاك مينان كهدويا-" بِعِلْ عُلَا وُلِ آپ کے لیے۔" '' ملائے مسکراتے ہوئے '' طلا نے مسکراتے ہوئے دنہیں کچھ دریعد پھرآپ کوئی ایسا ہی نتیجہ اخذ کرلیں گے۔'' "تواحيمابنا-" "اوراكراس بارآپ نے الث نتیجہ نكالاتو ..... "تو پروه درست نتیجه موگا اورتم اے حرف آخر سجهنا..... "بينامسكرادي\_ "ای کیے تو جاہ رہی ہوں کہ یہاں سے ہٹ جاؤں۔'' یہ کہہ کر مینا نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ط کے چرے برسکراہٹ تھی۔ "ویے تبہارے ساتھ بیٹھنے کا مجھے ایک نقصان ہے۔'' مینا دروازے کے پاس تھی،جب اس نے طلہ کی آ وازشی۔ '' کیا نقصان ہے؟'' مینا کو اندازہ تھا کہ اب کوئی اوٹ پٹا تگ ساجواب ملے گا۔ " ہنس ہنس کراور مسکر امسکرا کرمیرے تو جڑے '' چلیں پھر آئندہ نہیں بیٹھوں گی آپ کے یاس۔''مینانے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ " وعده تو كرتى جاؤً" بيجھے سے مينا كو طله كى آواز سنائی وی۔ مینا کے چہرے پر ایک بار پھر مسكرابث آخى تمى مچن میں جا کر مینانے باؤل میں یاتی بحرکراس

ہے تا کہ بعض اوقات انسان کوئی بات سمجھ نہیں یا تا بس پراس ليه اليكن آپ نے مجھ غلط بھى نہيں كبار "مينانے كباتھا-طا مینا کو بی و مکیدر با تھا۔ طاکی نگاہوں میں تپش می ۔ مینا پہلے زوس ہوتے ہوئے إدهراُ دهر ديكھنے کی کین جب طا اے دیکھے کیا تو اس نے نظریں تم میری باتوں سے ہرٹ ہوئیں۔''طاک کیچے میں محبت حی۔ مينا كو بجر فخرمحسوس مواكه ايك نهايت معمولي ي بات يرط كتناا يموهنل مور باتها-'' جہیں۔'' مینا نے حجوث بو لنے میں مضا لقتہ محسوس تهيس كياتفا\_ حالاتكدا \_ طلى بات برى كى تقى الكن طلك معذرت ليے ہوئے بقرارانداز اور بار بارسوري کرنے پراس نے جھوٹ بول دیا۔ "معمولی بات ایشو بنتی جارہی ہے۔" مینانے ' آپ بھی بس خواہ مخواہ پریشانِ ہوئے جارہے ہیں، پھینیں ہوا۔ "بینا نادم ہونے لگی۔ ' بیناشهیں نہیں معلوم کہتم میرے لیے کیا ہو، روز بروز تمہاری جاہت بردھتی جارہی ہے۔ جب ماری شادی موئی تھی، مجھے تم سے محبت تھی، کیلن اب محبت بہیں کچھاور چیز ہے۔بس میں جا ہتا ہوں مہیں ہروفت خوش رکھوں۔''مینا کے ہاتھوں پرطیا کی گرفت بر ھے تی تھی۔ مینا کو کافی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ات بہت اچھالگا تھا یہن کر۔ '' احیما تو اب خواه مخواه پریشان نه ہوں۔ میں نے کہانا کہ کوئی بات جیس۔" بحركاني ديراي طرح بينے گزر گئي۔طلہ بينا كے تقش و مجتار مااور مینابلش موتی ربی-

میں تی ڈالی اور چو کیے پر رکھ دیا۔ اور طلہ کے ساتھ

W.W.PAKSOCIETY.COM

فرزانه آپاکے پاس آتی جاتی رہوں گی اور آپ بھی تو شام کو آجاتے ہیں۔'' ''چلوجیسے تہاری مرضی۔''

'' ویسے مجھے یہ جان کر بہت اچھالگا کہتم گھر کے کام خود کرنا جاہتی ہو۔'' طلہ نے مشکرا کرکہا تو مینا کے ہونٹوں پر بھی مشکراہٹ کھل گئی۔

☆.....☆

جراپراسرال ..... گر بہت بڑا تھا کین لوگوں کی تعداد کے حیاب سے جھوٹا تھا۔ گھر کے تین پورٹن تھے۔ دائیں طرف والا پورٹن اکرم صاحب کا تھا۔ جہال نینا بیاہ کر آئی تھی۔ عاشر کے چار بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا عاشر تھا۔ پورٹن کے چار کمرے تھے جن میں سے ایک تو نینا اور عاشر کے پاس آگیا۔ دوسرا کمرہ زاہرہ اور اکرم صاحب کے پاس آگیا۔

کمرہ حاشراور ہاشم کے پاس تھا۔
دونوں کڑے کنوارے تھے۔ حاشر کی ابھی
اسٹڈی ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، جبکہ ہاشم جاب کرتا
تھا اور یہی کمرہ بوقتِ ضرور ڈرائنگ روم یا گیسٹ
روم کے لیے بھی استعال ہوجاتا تھا۔ نینا کے آنے
سے پہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے
تھے۔ لیکن اب تو یمکن نہیں تھا۔

چوتھا کمرہ کمن کے باس تھا۔ اس کمرے کی سب سے بڑی خصوصیت بیتی کہ وہ ڈربہ نما تھا۔ یہ کمرہ کوریڈور کے کونے میں تھا جوکہ بیک وقت اسٹور بھی تھا۔ وا کیں طرف بڑی بڑی بڑی اور اس کے اوپر پڑا ایک بڑا سابر یف کیس اور پھراس کے دا کیں طرف وا کیں ویوار کے پاس اوپر پنچ بڑے دا کیں اورٹرنگ تھے۔ ان ٹرنگ کے متضاد دیوار کے ساتھ ایک الماری تھی جو کہ من کے متضاد دیوار کے ساتھ ایک الماری تھی جو کہ من کے دیراستعال تھی۔ ان ٹرنگ کے متضاد دیوار کے ساتھ ایک الماری تھی جو کہ من کے دیراستعال تھی۔ ان ٹرنگ کے دیراستعال تھی۔ ان ٹرنگ کے دیراستعال تھی۔ ان ٹرنگ کے دیوار کے کئر کے ا

ہونے والی گفتگوا ہے ذہن میں دھرانے گئی۔
عیال تک کہ چائے اس نے کپ میں انڈیل لی اور
یہاں تک کہ چائے اس نے کپ میں انڈیل لی اور
طلا کے پاس لے آئی اور ایک کپ چائے طاکو دیے
کے بعدوہ بھی کپ لے کرطہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔
میں ۔ رضیہ خالہ کافی جی ہم دو تو بندے
ہیں۔ رضیہ خالہ کافی جی ہم مرات کے۔ اس کے
علاوہ مجھے کمرکا کام کرتا اچھا بھی لگتا ہے اس کے
سلمی کوفارغ کردیں۔"کافی سوچ بچار کے بعد مینا
سلمی کوفارغ کردیں۔"کافی سوچ بچار کے بعد مینا

طلانے ایک نظر مینا کو دیکھا اور چپ چاپ چپائے۔ چپ کی گی۔اسے بیسُن کراچھالگا۔
''اصل میں میں اپنے گھر کا کام خود کرنا پ ہتی ہول۔ ویسے بھی کام کرنے میں حرج کیا ہے؟' طلہ کے سپاٹ تاثرات سے مینا کولگاوہ نہیں مائے گا۔
''کین اسے سارے کام کیے کروگ ، زشنگ وغیرہ۔۔'' طلہ نے ابھی بھی اپنے تاثرات سپاٹ رکھے تھے۔

'' و سننگ، برتن دھونا یا جھاڑو دینا جیسے کا مخالہ رمنیہ کرلیں کی اور باقی کام میں کرلوں گی۔ ویسے یہ و سننگ وغیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ، سے میں بھی تو کرتی تھی۔''

میناسلیٰ کو فارغ کرنے کے بارے میں کائی سوچ چکی تھی اور حتی سوچ کے بعداس نے رات وی فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ طلاسے بات کرے گا۔ '' پھر تو اچھی بات ہے ، سلمٰی کو کہہ دینا کہ اسکلے مہینے ہے وہ نہ آئے لیکن دیکھ لوا کرتم اسکول یا کوئی وومن کلب جوائن کرلوتو وہ بھی اچھا ہے۔' جائے ختم موجھ بیا ہے۔' جائے کا رات

وگئی می اور دارنے کپ سامنے بیل پرد کھ دیا تھا۔ دونہیں نہیں مجھے ٹیچنگ یا کسی وومن کلب میں اگر کو اس مجھے نیچنگ یا کسی کھی جاری ک

ر مجیل میں ، بس کمر کے کام ج میں۔ ویسے

### W/W.PAKSOCIETY.COM

دوسری اس کے استعال کی دوسری چیزیں .....اور پھرایک کونے بین ایک سنگل بیڈاور بیڈگی یا بھتی ہے پھرایک کونے بین ایک سنگل بیڈاور بیڈگی یا بھتی ہے کچھ فاصلے پر بڑی دوکر سیاں ہمن کا کمرہ چھو بجیب لہوتر اسا تھا اور پچھاس کمرے کا سامان اسے بجیب بنار ہا تھا۔ ہا کیس طرف والا پورش عاشر کے تایا ابوکا تھا۔ ان کے پانچ بچے تھے۔ او پر تلے تین بیٹیاں پھر بیٹا اور پھرایک بیٹی تھی۔

تایا ابوکا پورش بھی پالکل ویبا ہی تھا جیسے اکرم صاحب کا تھا، لیکن انہیں تکی شاید اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ایک تو دو بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، باتی دومریم اور سمیعہ ایک روم شیئر کر لیتی تھیں۔ ایک روم حارث کے پاس تھا۔ اوپر والا پورش چھوٹی پھو پو کے پاس تھا۔ وہ جوانی کے آخری دہانے پر بیوہ ہوکر یہاں آئی تھیں، دو بیٹیوں اور ایک بٹی کے ساتھ رہیں اور پھر تک ماں باپ زندہ تھے ان کے ساتھ رہیں اور پھر ان کی کیے بعدد گرے وفات کے بعدوہ اوپر علی رہ ہوگی تھیں۔

اوپر دو کمرے تھے ایک پھوپو اور رائمہ کے استعال میں اور دوسراحسن اور بیاسراستعال کرتے سے ،اس کیے ہے کہ کتے ،اس کیے آنے والی تیسری سل کے لیے ہے کھر ناکافی ترین تھا۔کھانا پہنا بلاشبہ سب کا الگ تھا،کین شام کی جائے سب استھے ہی چیتے تھے، جوعمو آنے چے مشام کی جاتی تھے، جوعمو آنے جے مشام کی جاتی تھے، جوعمو آنے جے مشام کی جاتی تھی۔

عاشر کی شادی کے بعد نینا کا اس کھر میں اضافہ ہوا تھا، ویسے چند سالوں تک وہ فیصلہ کن کھڑی آ جانی تھی، جب کم از کم ایک فیلی نے یہاں سے مطلح جانا تھا۔

اگرم صاحب ادر کلیم صاحب نے تو سفید پوشی میں زندگی گزار دی۔ بھی گھر کے اخراجات بڑھ جاتے تو بھی بچوں کی پڑھائیوں کے اخراجات اور

يربين كي "يوجيناد عدارى"

زاہدہ اور نفیہ کوشور شراب کی نہ عادت تھی اور نہ
ہی ضرورت۔ نفیہ نے اگر رضانہ کا استقبال کھلی
ہانہوں کے ساتھ کیا تھا تو زاہدہ کے ماتھے پر بھی بل
نہیں آئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے لیے بہن کے
بکوں کی نبست ان کی پہلی ترجع اپنے بیوی پچے تھے،
لیکن پھر بھی بہن کی تھیلی پر چند ہزار ضرور رکھتے
تھے۔ بچے چھوٹے تھے تو اس وقت ہی رضانہ نے
سوچ لیا تھا کہ بچوں کو پڑھاؤں گی۔ اس لیے اس
وقت سے کڑھائی کرنا شروع کردی تھی۔ پھر پچھ
سوچ ن اور یاسر کے والد کی پنشن کے بھی آ جاتے
سے ماور آج سن ڈاکٹر تھا تو یاسر کالی میں لیکرارتھا۔
تھے، اور آج سن ڈاکٹر تھا تو یاسر کالی میں کیکرارتھا۔
تھے، اور آج سن ڈاکٹر تھا تو یاسر کالی میں کیکرارتھا۔
تقے۔ دوسری طرف (کلیم صاحب کا بیٹا) حارث
تھے۔ دوسری طرف (کلیم صاحب کا بیٹا) حارث

محمر کا ماحول کافی احجعا تھا نہ بردوں میں کوئی رجحش نہ چھوٹوں میں کوئی مسئلہ ....بس مسئلہ تھا تو آگلی کالونی میں رہنے والی خدیجہ چھو پواوران کے بچوں کا تھا۔

بلاشباس بحرے پرے گھر میں پہلے بھی معاشی حالات کوئی گئے گزرے نہ تھے۔ تینوں گھرانوں کے پڑھاکھ کراچھا مقام حاصل کر بچکے تھے اور اب وقت تھا کہ وہ بچھ کریں، سوسبائی اپنی جگہ کوششیں کررہے تھے، لیکن خدیجہ پھو پوکا مسئلہ بیاتھا کہ وہ بہت امیر تھا، بلکہ ان بہت امیر تھا، بلکہ ان بہت امیر تھا، بلکہ ان سے دوہا تھا آگے تھا، اس لیے وہاں دال نہ گئی تھی اور پھراپی شو باز فطرت سے مجبور ہوکر انہیں ایک ہی گھر ملک تھا اور وہ تھا ان کے بھائیوں کا گھر جے وہ میکہ ملکا تھا اور وہ تھا ان کے بھائیوں کا گھر جے وہ میکہ کردانا اپنی تو ہیں بھی تھیں، لیکن پھر بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔

ادر پھران کی بیٹیاں نیلوفر اور ریحانہ اپنی مال

محراب بھی وہ بات بھولنے دالی نہیں تھی۔ نینا نے اس کے حق کر ڈاکہ مارا تھا اور اس نے اس کا بدله نيناسے كے كرد مناتھا۔

مكلاوے کے بعدى نينانے كن ميں قدم ر کھنے کی کوشش کی تھی الیکن زاہدہ نے اسے منع کردیا

"ایسے بی اپنی پہلی بہوکوکام میں لگا دوں ۔ میں تو ہا قاعدہ رسم کروں گی۔ پہلے خاندان بھر کو کھیر کھلائے کی میری بہواور پھر ہی کچن کے کام کرے كى ـ ' زاہرہ نے بوے مان سے كہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، تمام گھرانوں کو دعوت دے دی تنی تھی کہ برسوں نینا کا تھیر میں ڈال ڈلوارے ہیں۔ ہاتھ تایا ابواوران کی قیملی، چھوٹی پھو ہواوران کی جملی کے علاوہ عزیز از جان خدیجہ پھو پواوران کی بیٹیاں۔ پوری دعوت کا اہتمام تھا اور اس دعوت میں نینا کے ساتھ رائمہ ہمن اور سمیعہ نے برابر کا ہاتھ

تورمه، بيف يلاؤ، رس ملائي اور كمير دعوت كا حصہ تھیں۔ رائمہ ہمن اور سمیعہ نے تورمہ اور بیف ملاؤ تیار کرلیے، البتہ میٹھامکمل طور پر نینانے تیار کیا تھا،سب چیزیں زبردست تھیں سوائے کھیر کے۔ اس قدر میشا، اس قدر میشا که ایک چی سے زیادہ کسی سے نہ لیا جاسکا۔ زاہرہ نے شکوہ بھری تظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ پہلے تو نینا کو مجھ نہ آیا، لین پھرکھیرکا ایک پیچ لینے کے بعدا سے بتا چل گیا، کیکن ساتھ ساتھ اس کا سرتھی چکرانے لگا تھا۔ اس قدر میشما .... اسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ کمیر

خدیجہ پھولوگو نادر موقع مل کیا تھا، اے ماتھ

یسے بھی پڑھ کرتھیں۔ان کی فطرت آتش کی طرح تقى، بالكل جمليا دينے والي ....ان كا بس چاتا تو ہر بندے کی زندگی میں زہر کھول دیتیں۔ بہت زیادہ افريت پسند، يثو باز اوراس كے ساتھ ايك خوبي بولس میں تھی اور وہ تھی چرب زبانی۔

أكرم صاحب اوركليم صاحب توتجعي ايني بهن خدیجه کوسمجه نه سکے کباان کی بیٹیوں کوسمجھتے ۔۔۔۔لیکن رخسانهاورزابده كافي مختاط بي ربي تحيين، البيته كمريين موجودلژ کیال حمن، رائمه، سمیعه اور مریم آن دو بهنول كے سامنے ڈٹ كرمقابلہ كرتی تھیں۔ ریحانہ نے تو انٹر میں ہی جان چھڑائی تھی ، البتہ چھوٹی نیلوفر نے مرت بڑتے بمثكل كر بجويش كيا تھا،كين مسكله بيقا كه وه اس بات پر نازان نبیس موسکتی هی ، كیونکه رائمه نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور سمن اور سمیعہ نے کر بجویش اوراس سے اچھے کریڈز کے ساتھ، البتہ مریم کانی چھوٹی تھی اور وہ ابھی میٹرک میں تھی، کیکن ان کے یاس شومارنے کے لیے اور بھی بہت ی چیزیں تھیں، خصوصاً ان کا ہائی استیٹس، ان کے ہائی کوالٹی امپورٹڈ

كير به جوتے اورنت نے فيشن ..... ا کرکوئی ان کو نیجا د کھانے یا ان کا چہرہ د کھانے کی کوشش کرتا تو وه مردانه انداز میں او کی آ واز میں بولنے لکتیں۔اس کیے سب نیج کررہتے ....اورای طرح وه خود بی میاں مٹھوجھی بنتی رہتیں۔ نیلوفر عاشر پر ول سے مرتی محمی کیکن اس نے

جب عاشرے ڈائر یکٹ ہات کی توعاشرنے دوٹوک ا نکار کردیا تھااور جب عاشر کی نینا ہے شادی ہونے سكى،اى ليےاس نے پہلى رات بى نينا كے سامنے بننے کی کوشش کی تھی،جس میں بری طرح

اے آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور مجھ سے
ہدتمیزی کرتی ہے۔ 'خدیجہ پھو ہوا ٹھ کھڑی ہوئیں۔
نینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور گھر کے تمام
افراد ہو کھلا گئے، لیکن میک جزیشن آرام سے کھانا
کھانے میں معروف رہی ،سوائے عاشر کے .....
''ارے آپاکھہریں! کہاں جارہی ہیں آپ؟''
اکرم صاحب نے ہو کھلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اُٹھ کر
بہن کے پاس آگئے تھے۔
بہن کے پاس آگئے تھے۔
بہن کے پاس آگئے تھے۔

" بخصے اس گھر میں نہیں تھہرنا، جہاں مجھے بے عزت کیا جاتا ہو۔ جارہی ہوں میں۔" خدیجہ پھو پو نے تھو نکا جاتا ہو۔ جارہی ہوں میں۔" خدیجہ پھو پو نے تھونگ بجا کر کہا تھا اور ان کی آ واز بھی او نجی تھر ااور منہ نیلوفر نے ہوئے گھر ااور منہ میں ڈالتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوگی تھی۔ " رس ملائی واقعی بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔" کھڑے ہوتے ہوئے نیلوفر نے سوچا تھا۔ ریجانہ تو کھڑی تھی۔ کھڑے ہوئے دیانہ تو کھڑی تھی۔ کھڑے ہوئے ہے۔"

کھر کے تمام بڑے افراد خدیجہ پھوپو کے قریب جمع ہو چکے تصادر ہاری ہاری انہیں بیٹھنے کا کہدر ہے تھے۔ کیان دہ اس قدراد کی آ داز میں بول رہی تھیں کہ ہاتی سب کی آ داز تو بس دب رہی تھی۔

'' بس بھالی بہت ہو گیا، عزت دار لوگ ہیں ہم۔ ایسے ہی بہو سے بے عزتی کردانی تھی تو بلوایا کیوں تھا۔

کیوں تھا۔۔۔۔ کو جہ نے زاہدہ سے کہا تھا۔

'' آ پا رہنے دیں۔ بکی ہے، سمجھ نہیں ہے دیں۔ بکی ہے میں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے میں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ رکور سے بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ کی کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ کی کی کھا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ کی کی کے دیں۔ بیتے ہیں کہا تھا۔ نینا ورعاشر بھی بس کے وی فاصلہ کی کھا تھا۔ نینا وی کھا تھا۔

اسے۔ 'اکرم صاحب نے ملتی کہے میں کہا تھا۔ نینا اور عاشر بھی بس کچھ بی فاصلے پر کھڑے تھے۔ جب عاشر نے بلتی لہجے میں نینا کوسوری کرنے کے لیے کہا تھا۔ نینا بھی صورت حال کو بجھنے کی کوشش کررہی تھی۔ اور اسے بھی لفظی معذرت کرتا ہی بہتر لگا تھا۔ اس لیے دہ آ مے بردھی تھی۔

"آپ کو بی گئی ہے، شادی ہوئی ہے اس کی

ے کوں کرجانے دیتیں۔

" بھائی برامت مانا ہم تو پھو ہڑ بہولے آئیں،
تم خور سجھ دار تھیں، کم از کم خاندان کے سامنے ہی
اپنی لاج رکھ لیتیں۔ لازی ای سے کھیر پکواناتھی، بینی
سے پکوا کر اس کا نام کر دیتیں، ہم بھلا کون سا
پوچھتے ؟" خدیجہ نے بھاوج کو لٹاڑ نا شروع کردیا
تھا۔ آخرا سے مواقع کم کم ہی آتے تھے نااس لیے۔"
تھا۔ آخرا سے عام سے کھانے تو ہم روز ہی کھاتے
ہیں۔ میں تو بس ای کھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای کھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای کھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
آشنا ہوجا کیں گے۔ لیکن یہاں تو ہیں۔" اب کی بار
آکرم صاحب کو بھی برانگا تھا اور انہیں شبکی کا احساس
اکرم صاحب کو بھی برانگا تھا اور انہیں شبکی کا احساس
اگرم صاحب کو بھی برانگا تھا اور انہیں شبکی کا احساس

چوٹی پھو ہونے ہمیشہ کی طرح خدیجہ پھو ہو کو تنبیبہ نماشکا بی نظروں سے دیکھا تھا اور جے خدیجہ پھو ہو ہمیشہ کی طرح نظرانداز کر گئے تھیں۔ ''اور تہہیں ماں باپ نے پچھنیں سکھایا تھا کیا؟

اور این ال باپ میں تا، وہی ظلم کرتے رہے ہوں گلم کرتے رہے ہوں گئے۔ 'انہوں نے نیٹا کوخاطب کیا تفاداس بار سب نے تاپسندیدہ نگا ہوں سے خدیجہ پھو پوکود یکھا تھا اور نیٹا جو پہلے ہی شرمندہ ہورہی تھی، ایک دم ذالت کے حساس نے اسے سرخ کرڈ الا تھا۔

''آ .....آپ میرے والدین کو کچھ نہ کہیں۔'' نینانے ضبط سے کام لیتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ ساتھ بیٹھے عاشر نے نینا کو اتنا کہنے سے بھی باز رکھنے کی کوشش کی تھی الین ناکام رہا تھا۔

خدیجہ پھو پوتورے سے لقمہ لے رہی تھیں، ابھی منہ تک نہیں پہنچا تھا کہ انہیں نیٹا کا فقرہ سنائی دیا۔ نوالہ انہوں نے واپس تورے کی پلیٹ میں پنج دیا۔ '' چھٹا تک بھر کی لڑکی ، زبان درازی کرتی ہے مجھے سے۔ بھائی تہاری بہوتو بدمزاج بھی ہے۔ ابھی بس بیمال کااثر ہوگا۔چلوباپ تو پھر بھی سونیلانقا۔'' نیناایک دم سُن ہوگئی۔ایک بار پھروہ شدید غصے کی لپیٹ میں آئی تھی۔

" بیآپ ہر بات میں میرے ماں باپ کو کیوں محسیٹ رہی ہیں۔آپ کو کوئی حق نہیں ہے انہیں برا معلا کہنے کا۔'' نینا کی آ واز کیکیار ہی تھی۔

'' لود یکھو کیسے لڑنے کو آئے بردھی ہے۔ ہاں بھی ہم جانتے ہیں بہتہارا گھرہے۔ای لیے جارہی ہوں۔آئندہ مرکز بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ جے ملنا ہودہ خود آکر مل لے گا مجھ ہے، ویسے بھی میں اس لڑکی کا منہ نہ دیکھوں۔'' خدیجہ نے اونجی آواز میں کہا تھا، لیکن شاید ابھی انہوں نے مزید سنا تا تھا، اس لیےا پی جگہ ہے نہیں ہی تھیں۔

''آپ'' نینا کچھ کہ نہ کی۔اس کی آنکھوں میں آنسوآ کئے تنے اور وہ آنکھوں کو بونچھتے ہوئے اینے کمرے کی طرف چلی گئی گئی۔

اپ ہر سے کی سرت ہیں ہے۔

اپ کے کرے میں۔ اور تم سب کوگوں کی طرح

اپ کرے ہی رہ کئے تھے تم سب کی غلطی ہاں

میں۔' خدیجہ کی بات من کر کلیم صاحب شیٹا گئے۔

اس کھڑی نفیہ خدیجہ کے جانے کا انظار کررہی

تھیں۔اکرم صاحب اور زاہدہ بو کھلائے ہوئے تھے،

جبہ چھوٹی پھو بوکو بجھ نہیں آرہا تھا کہ کس طرح بہن کو شخصہ خدیا اس کھڑا کا انظار کر بہن کو خستے،

خسٹراکری، البتدان کے چہرے پرتشویش کے آثار ضرور تھے۔ اور پاس کھڑا عاشراس شن وینے میں تھا کہ یہاں کھڑا رہے یا پھر نیٹا کے پاس چلا جائے اور اس کی یہ شکل حارث نے جل کردی۔

اس کی یہ شکل حارث نے جل کردی۔

" پھوپوکی عادت کا تمہیں پا تو ہے، خواہ مخواہ بات کا بھٹلو بنا رہی ہیں۔تم بھائی کے پاس جاؤ۔ حارث نے دھیمے لیجے میں کہا تھا۔عاشر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا،لیکن پھرجانے کیا سوچ آئی کہ

کھ کے بغیر چپ جاپ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑگیا۔

پیچھےاسے خدیجہ پھو پوکی آ داز سنائی دی تھی جس میں دہ اسے''جور د کا غلام'' کہتے ہوئے اس کے اس طرح جانے کولٹاڑر ہی تھیں۔

'' مزہ آگیا، ہنگامہ تو میری توقع سے بڑھ کر ہوگیا ہے، بے چاری نینا.....'' پھو پو کے بغل میں کھڑی نیلوفر نے سوجا تھا۔

کی در خدیجہ پھو ہو کھڑی بھڑاس نکالتی رہیں اور پھرسب کے روکنے کے باوجود نہ رکیس اور آگے ہیں ہیں ہوئے جا گئیں۔
پیچھے بیٹیوں کولگائے بڑبڑاتے ہوئے جا گئیں۔
اس وقت تمن نے نیلوفر کے چبرے کوغور سے دیکھا تھا۔ تمن کو اپنی طرف و کیھتے پاکر نیلوفر نے مصنوعی مسکرا ہٹ کے لیے اپنے ہونٹ پھیلا دیے اور اثبات میں سربھی ہلا دیا تھا۔ تمن کا انداز ہ تھے نکلا

☆.....☆

عاشر جب کمرے میں داخل ہوا تھسا تو اس وقت نیٹا بیڈ پر سر جھکائے بیٹی آنسو بہاری تھی۔ عاشراس کے پاس جا کرکھڑا ہوگیا۔ چند کمھا تھا ور پھراس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیٹا کود کمھا تھا ور پھراس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیٹا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ نیٹا کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ نیٹا کے سر اُٹھا کر عاشر کو و کمھا تھا۔ عاشر کی آئمھوں میں ملائمت بھرا بیارتھا۔ '' میں نے کھیر میں میٹھا تھے ڈالا تھا، ہم سب نے کھیر میں میٹھا تھے ڈالا تھا، ہم سب نے کھی ہی تھا ہے۔'' میں نے کھیر میں میٹھا تھے ڈالا تھا، ہم سب نے کھی ہی تھا ہے۔'' میں نے کھیر میں میٹھا تھے۔'' میں نے کھی بیا ہے بیسب نیاوٹر کی کا رستانی ہے۔'' عاشر نے میٹا کی بات کا ٹی تھی۔۔'' عاشر نے میٹا کی بات کا ٹی تھی۔۔'' میٹھا کھی تھا۔۔'' میٹھا کھی بیا ہے بیسب نیاوٹر کی کا رستانی ہے۔'' عاشر نے میٹا کی بات کا ٹی تھی۔۔'

'نیلوفر.....''نینا کوقندرے جیرت ہوئی تھی۔

" ہاں نیلوفر کی بس عادت ہے۔ چھوڑ وہم۔

ووشيزه (189

'' تو پھر ہے بات خدیجہ پھو پوکو پتانہیں چل رہی مخمی کیا ۔۔۔۔'' نینا کے ذہن میں باہر ہونے والی گفتگو محموم رہی تھی۔ '' ان کی تو بس عادت ہے،تم چھوڑ واسے۔'' عاشرنے اسے ایک بار پھر سمجھایا تھا۔

نینا کچھ دریوں ہی خاموش رہی۔ عاشر نینا کی طرف د کھے رہاتھا جبکہ نینا بیڈشیٹ کے اس مخصوص حصے میں جانے کیا چیز تلاش کررہی تھی، جسے وہ مسلسل تھے جارہی تھی۔

'' ویسے انہیں میرے والدین کے بارے میں ایسا.....''

''نینا....'' عاشرنے تنبیبی انداز میں ٹو کا تو نینا چپ کرگئی۔ عاشر نینا کے قریب ہوگیا اور اس کا سر اینے شانے سے نکادیا۔

''خواہ مخواہ نینشن نہاو۔ کہ تو رہا ہوں۔ پھو پوکی بس عادت ہی کچھالی ہے اور بیکوئی نئی بات نہیں۔ سال میں ایک دو بار تو پھو پوضرور ایسے ہی بلاوجہ واویلا کرکے جن جاتی ہیں۔'' عاشر نے اس کے سر پرملکی ہی چیت، رتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ یر ملکی ہی چیت، رتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔

اتے میں در دازے پر دستک ہوئی اور چند کھوں بعد زاہدہ اندر داخل ہوئی تھیں۔ ساتھ میں جھوئی پھولوا در نفیسہ چی بھی تھیں۔

''آئیں بنیٹھیں آپ لوگ .....' عاشر کھڑا ہوا تھا، جبکہ نینا سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اسے خوف محسوس ہور ہاتھا۔ بلاشبہ عاشر نے اسے کافی ڈھارس دی تھی لیکن پھر بھی .....

تینوں خوا تین صوفے پر بیٹھ گئیں۔ عاشر نے بھی اب بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے ڈرینک ٹیبل کے سامنے پڑی چھوٹی ٹیبل پر بیٹھنے کور جے دی تھی۔ سامنے پڑی چھوٹی ٹیبل پر بیٹھنے کور جے دی تھی۔ زاہدہ کچھ پوچھنے ہی والی تھیں جب چھوٹی بھو پو نے انہیں اشارہ کیا کہ دہ یوچھتی ہیں۔ عاشریہ کہتے ہی اُٹھ گیا ادر کمرے میں موجود واڑ وہنے ہے۔ اِنی مجرکر لا یا اور نینا کوتھا دیا۔ رونے کی وجہ ہے اسے اب آ ہتہ آ ہتہ ہیکیاں آ رہی تعیں۔ نینا گلاس کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میں دیا ہی اور ابو کو .....' نینا نے کہنے کی کوشش کی تھی لیکن ہیکیوں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی کہنے کی کہنے گی وجہ سے وہ بس اتنا ہی کہنے گی میں کہنے گی ہے۔ کہنے گی میں کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی ہے۔ کہنے گی ہے گی

''بس چھوڑوتم۔ پھو ہو کی بھی ہر کسی کو برا بھلا کہنے کی عادت ہے،تم اسے دل پرمت لو۔ بزرگ ہیں ہماری وہ ……بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم ہم تم پانی تو پو۔'' نینا نے تھوڑے وقفے سے پانی پینا شروع کردیا۔

''اورا می ابو .....وہ کیا کہیں گے۔''

'' بچونہیں کہتے ،امی کوتو کھیر میں اس قدر پیٹھا ہونے کی وجہ خود بخو دیتا چل جائے گی اور دیکھنا کل تک ابوبھی اس بات کو بھول چکے ہوں گے اور باتی چی اور چھوٹی بھو یو کو بھی خدیجہ بھو یو کے مزاج کا بتا ہے۔ اس لیے تم بالکل ٹینٹن نہ لو۔'' عاشر نے دھیے لیے بین اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ لیے بین اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ اسے فکر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ اسے فلر نہ کرنے کی تا کید کی تھی۔ نہا تھی۔ نہا

نینا کچھ لیے ہونٹ کافئ رہی پھر اس نے چھا۔ چھا۔

" " " '' لیکن آپ کو س طرح پتا چلا که نیلوفر ز ""

" مجھے....، عاشر ہنس دیا۔ ہاتھ بڑھا کراس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے نینا کی ناک دیائی تھی جورونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخ ہورہی تھی۔

'' مجھے نیلوفر کے اطمینان سے پتا چل کیا تھا، ویسے بھی کھیر چکھنے سے بیاحساس ہوا کہ کثیر مقدار میں چینی بعد میں ڈالی کئی ہے۔ کتنی ساری توحل ہی نہیں ہوسکی۔'' یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ خواتین اُٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہولئیں۔

'' ویسے تہمیں احتیاط کرنی جا ہے تھی کہ کس نے تمهاري غيرموجودگي ميں کھير ميں چينني ڈال دي۔'' زامدہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جو کچھ تھا أنهيس نينا سيتفوز ابهت شكوه تفاراب ايك آ دهدن اكرم صاحب كالموذ فيح تهيس رمنا تها،خصوصاً اپني بیوی کے ساتھ.....

نینانے ساس کے الفاظ بھی چپ جاپ سنے

پھر نفیسہ رخسانہ اور زاہرہ آگے پیچھے کمرے سے باہر چلی کئی تھیں۔ بى ئىسى ئىسىئىس- ئىسىئ

مینانے اب کھر کے کام خود کرنا شروع کردیے تے۔ آ دھے سے زیادہ کام وہ خود کرتی تھی ، جبکہ باتی كام ال نے رضيه خاله كے سپرد كرديے تھے۔ كھر کے بہت سے کام تھے،جنہیں کرتے کرتے وہ آ دھی رہ جاتی کیلن پھر بھی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔

من أخم كرناشة تياركرنا اور پھرطلہ كے آفس جانے کے بعد ڈسٹنگ، جماڑو اور باقی بہت سے كام .....اور پرشام كوتيار موكر طايكا انظار كرتا \_ رضيه خالہ برتن دھوتی تھیں، پوچالگاتی تھیں،اس کےعلاوہ روٹیاں بھی یکانی تھیں۔

مصروف سے دن گزررے تھے، اور اسے پیر ب بهت اجهالگنا تفاا ورخصوصاً جب شام كوطه آتا ـ ان دنوں اس نے ایک دو بار کی وی دیمھنے کی کوشش کی ملین اسے سی علم یا ڈرامے میں دلچیسی محسون جبيں ہوئی تھی۔

ای طرح ایک عام ساجی دن تھا۔ جب مینا دو پہر کے لیے سالن تیار کر رہی تھی۔ سالن وہ دو پہر كرد كالتي كا فرودود برين وه تورا

"مبهو ..... ابھی ابھی باہر جو ہنگامہ ہوا ہے .....تم برامت مانتا ..... کھیر میں اس قدر میٹھا کیے ہوگیا کہ وہ بالکل شیرہ محسویں ہورہی تھی۔" رخسانہ پھو بو نے سليقے سے بات کاتھی۔

نینا کا ول وحراک رہا تھا،لیکن اس نے ہمت

کرکے جواب دیا۔ '' مجھے نہیں پتا، میں نے بعد میں کھیر چھی بھی ۔ '' مجھے نہیں پتا، میں نے بعد میں کھیر چھی بھی تھی، بلکیمن اور رائمہ نے بھی چکھی تھی۔اس ونت تو مينها بالكل سيح تمايه

سامنے بیٹھی خواتین کوسمن نے باہر بتادیا تھا کہ کھیر واقعی بالکل پر فیکٹ تھی۔ اور اس نے بلا جھجک خواتین کے سامنے نیلوفر کا نام بھی لے لیا کہ بیرای نے کیا ہوگا اور سامنے بیٹھی خوا تین کو بھی اس بات کا اندازه موكياتفا كهابيابي مواموكا\_

" چلوب بات تو تھيك ہے، رس ملائي بھي كافي الچھی تھی۔ لیکن مہیں خدیجہ آیا کے سامنے ہیں بولنا عابي تقا-"رخسانه پھو يونے كہا تھا۔

جواب میں نینا نے بیر جاہتے ہوئے جی جیں يوجها نقا كه اي بولنا كبتے ہيں ..... بلكه وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی اور بہتر بھی یہی تھا۔

سامنے کچھیس کہنا جاہے تھا۔' نفیسہ نینا کو وہ بات سمجمار ہی تھی جسے بچھنے میں انہیں خود بھی کافی عرصہ لگ کیا تھا۔ کچے در وہ خواتین یوں ہی جیب جاپ بینی رہیں۔موقع ایبانہیں تھا کہ چھ کہا جاسکے۔

ہیں، آیا کی عادت ہے سین اس طرح کہنا، وہ بھی كريامين البيل مناسب بيل لكا تحاريه وري

ہے سکٹ کھالیتی تھی اور پھرشام کوطلہ کے آنے کے بعدوہ دونوں کھانا کھایتے تھے۔

دہ کڑھی بنارہی تھی۔اس کا ارادہ تھا کہ شام کو جب طلہ آئے گا تو کہاب بھی بنالے گی اور ابھی ظہر کی نماز کے بعد جائنیز رائس بھی ۔ای وقت رضیہ خالہ کی قیادت میں اس کی عمر کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔

''بیگم صاحبہ بیر ساتھ والے بنگلے ہے آئی ہیں۔'' رضیہ خالہ نے مینا ہے کہا تھا اور پھر چلی گئیں۔ اس طرح مہمان کو کچن کے اندر لے آٹا اسے مجھ معیوب سالگا تھا۔

"السلام عليم!" اس لركى نے چيكتے ہوئے كہا

'' وعلیم السلام!'' مینانے مسکرا کرکہا تھا۔ رہاتھ ساتھ اللہ نے آنے والی لڑکی کا جائزہ بھی لیا تھا۔ وہ ایک اسلام کے اسلامی کا جائزہ بھی لیا تھا۔ وہ ایک اسلام کے ہاتھوں میں ڈھانپا ہوائر ہے تھا۔ مسلامی اور اس کے ہاتھوں میں ڈھانپا ہوائر ہے تھا۔ اور اس ٹرے کود مجھتے ہوئے مینا کو بیا چل گیا تھا کہ رضیہ خالہ کیوں اسے بچن میں لے آئی تھیں۔ کہ رضیہ خالہ کیوں اسے بچن میں ساتھ والے بنگلے '' میرا نام ماریہ ہے اور میں ساتھ والے بنگلے ہے آئی ہوں۔'اس لڑکی نے ٹر مے فیلف پررکھودی ہے۔ آئی ہوں۔'اس لڑکی نے ٹر مے فیلف پررکھودی ہے۔

" بہ زکسی کوفتے بنائے تھے میں نے، کافی البجھے بن تھے، کے آئی ہوں۔اس کےعلاوہ ای نے پلاؤ بھی ساتھ دیا ہے۔" ماریکا لہجہ کافی خوشگوارتھا۔ جوابا مینامسکرا دی۔اسے بجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے ٹریٹ کرے، بالآخر اس نے چولہے کی آئے دھیمی کی۔ چولہے کی آئے دھیمی کی۔

''آ کیں روم میں چلتے ہیں۔'' '' نہیں ،نہیں، ٹکلف مت کریں، آپ کھا: لکا کمن، بیل بہیں جینہ جاتی ہوں۔ ماریہ یاس پڑھ

اسٹول کو مینے کر بیٹھ گئے۔ بینانے آئے ایک بار پھر تیز کردی۔ ددی۔

''آپ نے اپنا نام تو بتایانہیں۔؟'' ماریہ نے مسکراتے ہوئے پوچھاتھا۔

''اوہ ..... مینا ہے میرا نام۔'' مینانے کڑھی میں چھے ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔

"امچھانام ہے۔ کافی Unique ہاں ہے۔"
ماریہ نے مینا کے نام کے بارے میں رائے بھی پاس
کردی۔اور ماریہ کے اس طرح کہنے پراسے برسوں
پہلے کی وہ بات یاد آگئ جب مینا نے ماں سے اپنانام
اتنا مچھوٹا اور رطابہ کا نام اتنا بڑار کھنے کی وجہ پوچھی
میں۔ایک مسکرا ہے مینا کے لیوں کوچھوگئ تھی۔
میں ایک مسکرا ہے مینا کے لیوں کوچھوگئ تھی۔
"ویسے کیا کرتی ہیں آپ؟" اب کی بار مینا نے

" میں ..... میں تو بس فارغ ہی ہوں۔ ویسے ایم اے کے بیپرز دیے ہیں، رزلٹ کا انظار کردہی ہوں۔ ہوں۔ ہوں، ہوں، سی گھر کے تھوڑ ہے بہت کام کرلیتی ہوں، درنہ ٹی وی د کھے لیا گانے سن لیے یا پھرفیس بک یوز کرلی۔"ماریہ نے اپی مصروفیات بتادیں۔ کرلی۔"ماریہ نی اور آپ ..... آپ کیا کرتی رہتی ہیں؟"ماریہ

نے مینا کا پوچھا ہوا سوال ای سے پوچھا تھا۔
'' بس ۔۔۔ گھر کے کچھ کام کر لیے، کو کنگ خود
کرتی ہوں اور اگر دل جا ہے تو ڈائجسٹ وغیرہ بھی
پڑھ لیتی ہوں۔'' مینا نے فائل چچ کڑھی میں پھیرا
اور چواہما بند کردیا۔۔

اب اس میں صرف کیوڑے ڈالنے تھے۔ ساتھ والے برز برکڑاہی بڑی ہو گی تھی۔ مینانے کیوڑے تلنے کے لیے کڑاہی میں تیل انڈیلا اور درمیانی آئج کردی۔

'' میں بھی کسی زمانے میں ڈائجسٹ بہت شوق سے پڑھتی تھی کیاں اب تو بس ٹی وی دیکھنے کی تھوڑی دیر بعد ماریہ نے ایک بار پھراس مودی
کی تعریف کرتے ہوئے اس ٹی دی چینل کا نام بھی
لیا، جس پرمودی آئی تھی۔
جب پکوڑے کمل طور پرتل چکے تو بینا نے انہیں
کڑائی سے نکال لیا اور نصف ایک پلیٹ میں رکھ کر
ماریہ کودیے، جنہیں اس نے بلاتکلف لے لیا۔
" بھائی صاحب کب آتے ہیں؟" ماریہ نے
ایک نسبتا چھوٹا پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا
تھا۔

"عمراورمغرب کے درمیان آتے ہیں۔" مینا نے ہیں۔" مینا نے ہیں۔ کا مزید آمیزہ تیل میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ساتھ ساتھ وہ بیسوچ کرقدرے جیران تھی کہان دونوں کی پہلی ملاقات ہونے کے باوجودوہ نہ صرف ماربی سے بینکلفی ہے گفتگو کررہی تھی، بلکہ وہ ساتھ ساتھ کام بھی کررہی تھی۔

"بہت اچھے ہیں تمہارے میاں، میری امی تو میرے بھائیوں کو تمہارے میاں کی ہی مثالیں ویق ہیں۔" ماریدنے طاکی تعریف کی تھی اور مینا کو بیسُن کراچھا بھی لگاتھا۔

ماریدلگ بھک پانچ دس منٹ مزید وہاں بیٹھی تھی اور بینا ہے اس کے میکے کے بارے میں پوچھتی رہی تھی۔ جاتے ہوئے ماریہ نے برتن مانگے تھے، کیکن بینا کو خالی برتن بھیجنا اجھانہیں لگا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ بجوادے گی۔

ماریہ کے جانے کے بعد مینا نے ٹرے میں دیکھا تھا۔ نرکسی کوفتے اور پلاؤ اچھی خاصی مقدار میں تھے، اس لیے اس نے چائنیز رائس بنانے کا ارادہ ترک کردیا تھا۔

یگوڑے تیار کرنے کے بعداس نے کچن کے مزید کچھ کام کیے اور واپس کمرے میں آگئی۔ کمرے میں آکراس نے ٹائم دیکھا تو دونج رہے عادت ہوگئی ہے، ڈائجسٹ کا تو خیال ہی ہیں ہے۔ آج بھی بڑی اچھی مودی آرہی ہے، 'بلیک' دافعی ایک شاہ کارمودی ہے۔ بندہ تو دیکھ کر جیران ہوجا تا ہے۔'' ماریہ نے بڑے موڈ سے کہا تھا۔ مینامسکرادی، اسے کی مودی میں دلچنی نہیں تھی

اورنہ ہی وہ دلچیسی لینا جا ہتی تھی۔
''تم بھی ویکھنا، آرٹ مووی ہے، شجے لیلانے کمال کردیا ہے۔ "ماریہ مال کردیا ہے۔ "ماریہ شایداس مووی کے بارے میں کانی ایکسائٹڈتھی۔ مینا ہنوزمسکراتی رہی۔

تیل گرم ہو چکا تھا۔ پکوڑوں کے لیے وہ بیس کا آمیزہ پہلے تیار کر پچکی تھی۔ اب وہ آمیزہ چچ کے ذریعے کڑائی میں ڈالنے گئی تھی۔ ذریعے کڑائی میں ڈالنے گئی تھی۔

م تنہیں..... میں موویز نہیں دیکھتی۔'' مینا نے مارید کی طرف دیکھتے ہوئے کہاتھا۔

اب دیمور واقعی به اسد کیمور واقعی بهت انجی مووی ہے۔ اربیانی بھی خواہ مخواہ خواہ اسرار کیا ہوا۔ اس کی پندیدہ موویز میں ہے تھی اس کی پندیدہ موویز میں ہے تھی اور جو چیزانسان کو پیند ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چیز سب پندگریں۔ غالبًا ماریہ بھی ای لیے اصرار کر رہی تھی۔

"انڈین ہے؟" مینا نے بھی بس ویسے ہی ہو چھ لیا۔اس کے ذہن میں لگ بھگ دو ہفتے پہلے طاسے ٹی وی اور فلموں کے بارے میں ہونے والی گفتگوآئی تھی۔

"ہاں انڈین ہی ہے۔ کیا بتاؤں بس کمال مودی ہے۔" ماریہ نے ساتھ ساتھ ایک بار پھر تعریف کردی۔

کوڑے ایک سائیڈ سے سرخ ہو بھے تھے۔ اس کیے مینانے تمام پکوڑوں کو پلٹ دیا۔اور ماریہ کی بات پرمسکرادی۔ تخفہ ہے۔خدا کا بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے مینا جیسی بیوی دی ہے۔'' بیڈر دم تک پہنچتے چہنچتے وہ یہی سوچتار ہاتھا۔

آخ وہ کافی لیٹ ہوگیا تھا۔ مینانے بھی ابھی تک کچھٹیں کھایا ہوگا۔ مینا بھوک کی پچی تھی۔ زیادہ دیر بھوکا رہنا اس سے محال تھا، لیکن وہ طلہ کے انتظار میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اور یہ بات طلہ کو بہت انجھی گئی تھی۔

وہ بیڈروم میں جب داخل ہوا تو اس وقت مینا بیڈ پرکی اس کا انظار کررہی تھی۔ ''آ گئے آپ۔' مینا کے لیجے میں کانی بشاشت تھی۔

"ہوں ۔۔۔۔ آئ تو کائی تھک گیاہوں۔کام ہی
ہہت تھا۔ 'بینا کودیکھتے ہی اسے یادآ گیا کہ وہ تو کائی
ہمت تھا۔ 'بینا کودیکھتے ہی اسے بیڈ روم تک آتے
ہوے تو وہ بینا سے ملنے کے لیے کائی پُر جوش تھا۔
روز جب وہ فیکٹری سے آتا تو کائی در بینا سے ملنے
کی متوقع خوشکواریت اس پر حاوی ہوتی تھی۔ لاؤ
اٹھوانے کے لیے بینا کودیکھتے ہی اسے یاو آجا تا کہ
وہ تو بہت تھک گیا ہے۔وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے نیم
دراز انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ ٹائٹیں بیڈسے نیچ
دراز انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ ٹائٹیں بیڈسے نیچ
گی ہوئی تھیں۔ بینا نے پہلے اُٹھ کر اس کا آئس
بیک مطلوبہ جگہ پر رکھا اور پھر اس کے پیروں کے
بیروں کے
بیروں کے
تریب بیٹھ کر جوتے اُتار نے گی اور بیوہ وقت تھا
جے طا اسے دن کا بہترین وقت گردا تیا تھا۔

شوز اورسوس اُ تارنے کے بعد مینااس کے پیر
سہلانے کی تھی۔ایک خوبصورت احساس نے دل کو
گیرے میں لیا تھا۔ طلاکا دل جا ہا کہ وقت یہیں تھم
جائے۔ مجھود برطلا کے پاؤں دبانے کے بعد وہ بیڈ پر
اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ طلاکواب بتا تھا کہ جب تک
مینا ہاتھ نہیں دھوئے گی وہ کی بھی چیز کو ہاتھ نہیں

تے۔اس نے نماز اوا کی۔ نماز اداکرنے کے بعدوہ کے در لین آرام کرتی رہی۔ ابھی طلہ کے آنے میں دوڑ حالی کھنٹے رہتے تھے۔ دوڑ حالی کھنٹے رہتے تھے۔

ودوسان سے دراز ہے ڈانجسٹ نکالا ہی تھا کہاں کے ذہن میں ماریہ کا اس مودی کود کیمنے کا اصراریاد آئے۔

مینامشکرا دی اور ڈائجسٹ کھولنے گئی،لیکن پھر کچھسوچ کروہ لاؤنج میں آگئی۔ٹی وی لاؤنج میں ہی مڑاتھا۔

''آ خرد کیموں توسمی کیابات ہے کہ سب لوگ برف ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں۔'' مینا نے یہ سوچتے ہوئے فی وی آن کیا۔ اتفاق سے فی وی پر وی مووی آفا۔ جس کا تذکرہ ماری کرئی مقتل اوراس پروہی مووی دکھائی بھی جاری تھی۔ مودی Exposing ہو۔'' یہ خیال بھی ذہن میں آیا تھا۔

" بن دو تنن منٹ دیکھ کرئی وی بند کردوں گی۔" مینا نے آخر میں یہی سوچا تھا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگئ تھی۔

طلاک گاڑی خراب ہوگئی تھی۔ "اوہ .....اب ....." فیکٹری ٹائم تو کب کاختم پکا تھا۔ دور مدیس کا میں کا میں میں میں میں کا میں دور کا میں کا

" سرمی آپ کوڈراپ کرتاجادی کا، ویے بھی آپ کا گھر میرے راستے میں پڑتا ہے۔" منجر نے کہاتھا۔ چنانچہوہ منجر کے ساتھ آیا تھا۔ منجرات کھر کے

کیٹ پرئی ڈراپ کر کیا تھا۔ اسے بردے زور کی بھوک کی ہوئی تھی۔ کرئی کا، کہا تھا اس نے اور اسے یقین تھا کہ مینا نے ضرور بنائی ہوگی۔ ''مینا میرے لیے قدرت کا ایک انمول بنائی ہوگی۔'' مینا میرے لیے قدرت کا ایک انمول

روشيزه (191)

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دونول ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھے تھے ر" میں نے تو بس کرھی بنائی ہے..... آپ کی فرمائش بر- میکوفتے اور پلاؤ ساتھ والے کھرے آیا " ساتھ والے گھر ہے .....کون سا ساتھ والا گھر....؟'' طلہ نے کڑھی کواپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے یو چھا تھا۔ مِنا سوج مِن يركني -ساتھ تو يانچ جھ گھرتھے۔ اب جانے ماریکون سے کھرسے آئی تھی۔ " بھے ہیں یا، رضیہ خالہ سے یو چھے گا۔" مینا کے جواب پر طامسکرادیا۔ طانے ایک بھی کڑھی کا منه میں ڈالا اور پھرابھی دوسرالینے ہی والا تھا کہ ایک سوج اس کے ذہن میں آئی۔ " اور بيتم ايك جيئر جهور كر كيول بيتمي مو؟ چھوٹی سی ڈاکٹنگ سیبل تھی جس کے ارد کرد جار کرسیاں بڑی تھیں اور میناطلہ سے ایک کری چھوڑ کر بيهي كلى - ال طرح وه دونول آمنے سامنے بيٹھے " تو کیا پھرآ پ کی گود میں آ کر بیٹھوں؟" مینا ایے کہے میں مصنوعی بن لے آئی تھی۔ "بال تواس ميس حرج كيا ہے؟" طلانے مينا كے انداز میں کہاتو میناشیٹا گئی۔ '' یہاں ساتھ والی چیئر پر آ کر جیھو۔'' طلہ کے

'ہاں ہوائی میں جرج کیا ہے؟ ''کار نے مینا کے اثداز میں کہا تو مینا سٹیٹا گئی۔
'' یہاں ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھو۔'' طار کے کہنے پر مینا ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھو۔'' طار کے '' میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ مجھے کھا نا کھلا ؤ۔''
'' لیکن مجھے بہت بھوک گئی ہوئی ہے اس لیے '' لیکن مجھے کھا نا کھلا میں۔'' مینا نے بھی اسی برجستگی اسے کہا تھا۔
سے کہا تھا۔
'' شوہر ہیو یوں کی خدمت نہیں کرتے۔''

''شوہر بیو یوں کی خدمت نہیں کرتے۔'' ''بالکل ..... بیویاں زبردسی خدمت کرواتی ہیں۔'' مینانے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔طابھی لگائے گی۔ دوزم و کے ایک دوسوال پوچھنے کے بعد وہ وہ ہاتھ دھوکر آنے کے بعد وہ ہیڈ پر بالکل آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ بیٹھ گئی۔ بیٹھ گئی۔ میں دوں آپ کا ۔۔۔۔۔''

''نہیں۔'' یہ کہ کرطہ نے اپناسر مینا کی گود میں رکھ دیا۔ بینااس کے بال سہلانے گئی۔ ان خدی اس میں است

ایک خوشگوار احساس، خوشگوار وقت اور الوبی خوشگیار میں انگلیاں خوشی دہر مینا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ربی اور طلا آئکھیں بند کیے محسوں کرتار ہااور مینا بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے ساتھ ساتھ طلا مینا بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے ساتھ ساتھ طلا کے نقوش بھی د کھے ربی تھی۔

بڑی بڑی آ تکھیں، ستواں ناک اور قدرے کھیے ہوئے ہونے ہونٹ ..... طلہ خوش شکل تھا۔ اس کے علاوہ مردانہ وجاہت بھی اُس میں کوٹ کوٹ کر جری تھی۔

مینا کواندازہ تھا کہ طاراس سے کتنا پیار کرتا ہے اورای لیے تووہ طار کا بہت خیال رکھتی تھی۔

کتنی در یوں ہی گزرگئی۔ طلم آسمیں موندے لیٹا رہا اور مینا اس کے بال سہلاتی رہی۔ پھر مینا کو خیال آیا کہ پیٹ میں چوہے کشتی کررہے ہیں۔اگر ای انداز میں رات بھی ہوجاتی تو بھی طاکواحساس نہ ہوتا۔

" چلیں اٹھیں ۔.... کھانا کھالیں۔" بینا نے بالوں میں اٹکلیاں پھیرنا بندکردیں۔ " تھوڑی در بعد کھالیں گے۔" طہنے آئیمیں بند کی ہوئی تھیں۔ ابھی اس کا اٹھنے کا بھی دل نہیں جاہ رہاتھا۔

" " بنیں پہلے کھانا کھالیتے ہیں۔ میں نے میں ۔ کے میں سے پہر نہیں کھایا۔ آپ کو بھی یقینا بھوک لگی ہوگی۔ " میں کو کھی یقینا بھوک لگی ہوگی۔ " میوک تو واقعی لگی تھی ۔ لیکن اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا مجر مینا کے خیال ہے وہ اٹھ گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ

W.W.PAKSOCIETY.COM

ہی دیجیسی ہے کرتے۔ ''کافی دنوں ہے امی کے ہاں نہیں گئے۔اس سنڈے جائیں گے۔'' ''رطابہ کے پیپرز ہورہے ہیں۔ بہت مختی ہے وہ…''

''سلمٰی کے جانے کے بعد اب میں مصروف رہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے گھر کے کام خود کرنا احجھا لگتا ''

ہے۔ ''فرزانہ آیا کافی دنوں سے نہیں آئیں، میں صبح ہوآئی تھی بہت انچھی ہیں وہ۔''

'' فرزانہ آپانے تچھوٹے ببلو کو بھی اسکول داخل کروالیاہے۔''

"فرزانه آپا کهدری تھیں طاتو مجھے شادی کے بعد بعول ہی گیا ہے، اسے کہنا آکر مجھ سے مل ما ایک ا

" رضیہ خالہ کو ہمیں خالہ نہیں کہنا چاہیے، دی پندرہ سال ہی تو بڑی ہوں گی، ہم ہے۔ " روز ان سے ملی جلتی ہاتیں ہوتیں۔ جن میں زیادہ دیر مینا ہی بولتی رہتی اور طامسکرا تار ہتا۔ اور بیسو چار ہتا کہ مینا کتی خوبصورت ہے۔ در میان میں وہ مینا کی باتوں کا بھی جواب دیتار ہتا۔ فیکٹری کی باتیں جان کر مینا کیا کرے گی۔ سواس لیے وہ بھی بھار ہی فیکٹری کی کوئی بات بتاتا، البتہ آج اس نے گاڑی خراب ہونے کی بات مینا کو ہتائی تھی اور مینا کے پاس بھی ہونے کی بات مینا کو ہتائی تھی اور مینا کے پاس بھی ہتانے کے لیے ایک بالک نئی بات تھی۔

''ساتھ دالے گھرسے پلاؤ اور کوفتے دیے
ایک اڑکی آئی تھی،کافی باتونی تھی۔لیکن اچھی تھی،اس
نے بڑااصرار کیا کہ آج فی وی پرمووی آرہی ہے،
بڑی اچھی ہے تم دیکھنا۔ میں بھی فارغ بیٹھی تھی،سوچا
کہ تعور دی دیرد کھ لیتی ہوں۔لیکن جب میں نے
دیکھنا شروع کی تو بچھے پہند آئی اس لیے میں نے
دیکھنا شروع کی تو بچھے پہند آئی اس لیے میں نے

مسكراد يااور پھرايک نواله مينا کے منه ميں ڈالا ، دوسرا نواله خودليا اور تيسرا نوالا مينا کی طرف بردھايا تو اس نے نفی ميں سر ہلا ديا۔ " رضيه خاله آگئيں تو کيا سوچيں گی؟" مينانے

"رضیه خاله استی تو کیا سوچیں کی؟ "مینائے جواز پیش کیا تھا۔ " نہری کی آن شاہ سے معد کر ہے ۔

'' یمی که دونوں میاں بیوی میں کس قدر محبت ہے۔'' «لکہ کہ بھے ''

سین چرجی .....؟ '' چپ کرکے منہ کھولو۔'' اب کی بار طلہ نے پٹ کرکہا تھا۔

مینانے قدرے تیکھی نظروں سے طاکودیکھا تھا۔ 'آپ بھی تا۔۔۔۔''

پورا کھا ناطلہ نے خود مینا کو کھلا یا تھااور خود بھی کھایا ما۔

' کتنے ایجھے ہیں طلہ۔' مینانے سوچا تھا۔ ' کتنے قیمتی کمجات ہیں ..... خدا نے مینا کی صورت میں مجھے واقعی ایک نعمت دی ہے۔ بس اب کسی کی نظر نہ لگے۔' طلہ نے سوچا تھا۔

کھانا کھانے کے دوران ہی مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔

کھانا کھانے کے بعد مینانے برتن سمیٹے۔اتی
دریمی طانے نماز اواکر لی۔ بینا کے آئے ہے پہلے
وہ بس بھی بھارکسی کے کہنے پرنماز اواکر لیتا تھا،کیلن
اب پچھ مینا کے کہنے کی وجہ سے اور پچھ مینا کی دیکھا
دیکھی وہ تمام نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا،کیلن
اکٹر اوقات نماز گھر پر بی پڑھتا تھا۔ بینا کے نماز سے
فارغ ہونے کا انظار کرنے کے لیے وہ واپس و ہیں
فارغ ہونے کا انظار کرنے کے لیے وہ واپس و ہیں
ڈاکٹنگ ٹیمل پر بی ہیٹھارہا۔

مینا بھی نماز پڑھ کے ڈائنگ ٹیبل پرآ بیٹی۔ اب انہوں نے حب معمول ڈ میرساری ہاتیں کرنا تعیں۔ بار بار کی دہرائی ہوئی یا تیں، وہ روزانہ '' ویے اتی معمولی یا تیس تو ڈائسٹ بیس کھی ہوئی کہانیوں میں بھی ہوتی ہیں۔''طلانے سوچا تھا۔ اس کے بعد دو تین منٹ ادر اس مودی کی تعریفیں کرتی رہی ادروہ بغورا سے سنتار ہاتھا۔ تعریفیں کرتی رہی ادروہ بغورا سے سنتار ہاتھا۔ کے سسے کے سے اچھا '' زے نصیب ……آج کا دن یقینا بہت اچھا

'' زے نصیب آج کا دن یقیناً بہت اچھا گزرے گا۔'' فرزانہ آپا طلہ کو دیکھتے ہی خوش ہوگئیں۔

" السلام وعليم آيا!" طله نے سلام کيا۔ " وعليم السلام!" فرزانه آيا کي آواز ہے بھی خوشی فیک رہی تھی۔ وہ واقعی صبح صبح طلہ کو دیکھ کرخوش ہوگئ تھیں۔

ہوں یں۔

'' شادی کے بعدتم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو،

تقریباً ایک ہفتے بعد منہ دکھا رہے ہو۔'' فرزانہ آپا
نے ہلکا سا شکوہ کیا تھا اور طاتھوڑا شرمندہ سا ہوگیا
تھا۔واقعی اب اس نے یہاں آٹا جھوڑ دیا تھا۔
'' وہ اصل میں آپاہت ہے۔۔۔۔'' طا ابھی کوئی
تاویل گھڑ ہی رہا تھا کہ فرزانہ آپانے اس کی بات
کاٹ لی۔

''اچھااب جموٹ مت بولو، جیسے مجھے کچونہیں پتا۔''فرزانہ آپاکے اس طرح کہنے پروہ جھینپ گیا۔ وہ مینا کے لیے طاکی بے قرار یوں سے واقف تھیں۔ ''اچھاتم اندر چل کر میٹھو، میں ناشتا لے کر آتی ہوں۔''فرزانہ آپانے کہا تھا۔ ''نہیں ترانہ آپانے کہا تھا۔

''نہیں آپامی ناشتا کر کے آیا ہول،اصل میں آپ نے کل مینا کو کہا تھا کہ طلہ کو بھیجنا،ای لیے میں نے سوچا فیکٹری جانے سے پہلے ملتا جاؤں۔'' ''ہاں!اب تو بس بلانے پر بی آؤ گے اور اوپر سے ناشتا بھی کر کے آئے ہو۔''

''امچما چلو،اندرتو چلو۔'' فرزانہ آپانے کہا تو وہ اندرلاؤن کی لمرف آگیا۔ پوری مووی دیکھی۔ بہت انچھی مووی تھی۔ ایک اندمی اور بہری لڑکی کہانی تھی۔'' طذکو حمرت ہوئی۔ مینا کی پرورش جس طرح کے ماحول میں ہوئی تھی،اس کے لیے بیا کی مووی دیکھنا کافی معیوب بات تھی،لین طلہ نے چونہیں کہا۔ کافی معیوب بات تھی،لین طلہ نے چونہیں کہا۔ ''کیانام تھا مووی کا۔'' طلہ نے سرسری سابو چھا

''بلیک' تھانام۔'' ''امچھا'بلیک' میں نے بھی دیمھی ہوئی ہے۔ واقعی زیردست مودی ہے۔''طلانے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

"اجہاویے اس مودی میں جولائی ہیروئن ہے
کیا وہ حقیقت ہے، انہوں نے ای طرح اندھی لی
ہوگی۔" مینا نے اشتیاق سے یو جہا تعاط مسکرادیا۔
"نہیں، وو بہت بوئ ایکٹریں ہے، بالکل شج
سالم ہے اور بہت سے لوگوں کی فیورٹ ہے۔"
سالم ہے اور بہت ہے گواس کا نام آتا ہے؟" مینا کے
سوال پر طرایک بار پھر مسکرایا۔ اسے اندازہ ہوگیا تعا
کہ مینا کی کانج اور یو نیورٹی کی کمپنی یقینا ای طرح
میڈیا اور قلم انڈسٹری سے ناواقف ہوگی، ای لیے تو
میڈیا اور قلم انڈسٹری سے ناواقف ہوگی، ای لیے تو
میڈیا اور قلم انڈسٹری سے ناواقف ہوگی، ای لیے تو
میڈیا اور کام انڈسٹری سے ناواقف ہوگی، ای لیے تو
ہمی بیانہیں تعا۔ اور پھرائی کے میکے کاماحول
ہمی اس کی اجازت نہیں ویتا تھا۔

'' ویسے کہیں بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کڑی اندھی نہیں ہے۔'' '' میں تو سنتی آئی ہوں انڈین اور انگلش قلمیں کافی Exposing ہوتی ہیں، کیکن ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔''

"الاراني ....راني محرجي إلى كانام-"

منا کی بات سُن کر ملا کے ذہن میں مودی کے ایک دوسین آئے تھے جو قابل تقید تھے، لیکن اس نے انہیں جمثال ما

(1970)

''بی! اس کا کہنا ہے کہ بھے گھرکے کام خود کرنے اچھے لگتے ہیں۔ فارغ بیٹھنا اچھانہیں لگتا۔ اور گھر سے وہ نکلنانہیں چاہتی بس پھراس لیے۔'' فرزانہ آپا اور طامزید کچھ منٹ بات کرتے رہے۔ اور پھر طاجانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت طلب کی۔

''آتے جاتے رہا کرو۔ بغل میں ہی تو رہتی ہوں۔آئندہ یہ بات یادنہ دلوانی پڑے۔''فرزانہ آپا نے تعبیہ کرنے کے انداز میں شکایت کی تھی۔فرزانہ آپاکی بات سُن کرطلہ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ آگئی تھی

" الكن اى البحى تو آپ كهدرى تعين كه آپ نے اس ہے كہا تھا كه وہ مجھ ہے ل لے اوراس نے تو انكار كرويا تھا كه وہ كى لڑكے ہے نہيں مل سكتى۔ " قالب نے كرى جھلاتے ہوئے آرام ہے كہا تھا۔ فالب نے كرى جھلاتے ہوئے آرام ہے كہا تھا۔ "اوہو ....." عارفہ جھلا كئيں۔ " مجھے نہيں پا،

میری بہوآئے گی توبس وہی لڑکی آئے گی۔' '' تو پھر جیسے آپ کی مرضی …… میں پھر کنوارا بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔'' غالب نے اس طرح پُرسکون انداز میں کہا اور کری جھلا نا بند کیا اور جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔

"غالب!" عارفه کا انداز تنبیبی تھا۔
"بیشہ جاؤ ....." ناچار غالب کو دوبارہ بیشمنا پڑا۔
"مہیں آخر حرج کیا ہے اس رشتے میں ....."
عارفہ نے اپنے آپ کو پُرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی اوروہ کی حد تک کامیاب ہوگئی تھی۔ '' بچ اسکول چلے گئے۔'' طلانے بیٹھتے ہوئے پوچھاتھا۔ ''ہاں!انہیں گئے تو چالیس بچاس منٹ ہو گئے ہیں۔'' ''اوراسلم بھائی۔''

''ووابھی کھودر پہلے نکلے ہیں۔'' ''بلوکوآپ نے اسکول داخل کروادیا ہے۔'' طلانے فرزانہ آپاسے ان کے چھوٹے بیٹے کے بارے میں یو چھاتھا۔

برسوں سے تم "اوا فیکٹری کا کام سیج چل رہا ہے۔" سناوا فیکٹری کا کام سیج چل رہا ہے۔"

" بی الله کاشکر ہے سب کھوا جھا جارہا ہے۔"
اور مینا کہی ہے؟ خیال رضی ہے تہارا۔"
فرزانہ آپانے اشتیاق سے پوچھاس تھا۔ انہیں طلہ
سے بہ جاننا تھا کہ وہ اپنی از دواجی زندگی سے خوش
ہے انہیں۔

، بلاشبه انبیں جواب کا پتاتھا، لیکن وہ اطمینان پاہتی تعیس۔

" بی بالک! بہت انجی ہے مینا، میں تو خداکا جتنا شکر اداکروں کم ہے۔ اللہ نے دافعی بہت بڑی نعمت عطاکی ہے جھے۔ بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ "طلا نے بشاشت سے جواب دیا تھا اور فرزاند آپاکے اطمینان میں مزید اضافہ ہوگیا تھا۔ بالکل بھائیوں کی طرح طیکا خیال رکھا تھا انہوں نے اور اب میناجیسی طرح طیکا خیال رکھا تھا انہوں نے اور اب میناجیسی بوی ملی تھی اسے۔ فرزاند آپاس بات سے تو مطمئن تھیں کہ ان کا بھائی اپنے کھر خیر خیر بہت سے ہواور خوش ہے۔ ور

خوش ہے۔ ''اور ہاں ۔۔۔۔ سلمی کو بھی تو اس نے ہفتے دو ہفتے ہے منع کردیا ہے آئے ہے ۔۔۔۔ مینانے بتایا تو تھا کہ اب گھر کے کام خود کرتی ہوں ،لیکن پھر بھی کام تو کافی بڑھ گئے ہوں گے۔''فرزانہ آیانے استفسار کیا تھا۔

لڑ کی کو لے کر پچھزیا دہ ہی ایموشنل ہور ہی تھیں۔ ''اچھا!تم ایبا کروکہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہو اس سے ملواؤ مجھے .....'' عارفہ نے لمحہ بھرسو چنے کے بعد کہا تھا۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں غالب کی يبندكو پہلے سامنے رکھنا جاہے۔

" بيخ ..... " غالب أيك دم خوش هو گيا ـ ميكزين مجھی اس نے واپس تیبل پر رکھ دیا۔ ویسے بھی وہ میگزین اس نے ناراضکی کے اظہار کے لیے اٹھایا

'' لیکن یہاں بھی مسئلہ ہے ···· یہاں لے آنا اورآپ سے ملوانا تو دور،اس سے بلاضرورت بات كرنا بھى ايك مسئلہ ہوتا ہے۔'' غالب نے مجھ بے حارگی ہے کہاتھا۔

" كيول بهي عارفه كو بات سجه مين تبين "ای وہ لڑکی کسی بھی لڑ کے سے بلا ضرورت

بات تبیں کرتی، اس طرح کالج میں بھی خواہ مخواہ إدهراُ دهر بيس پھرتی ، عام لڑكيوں كى طرح سب كے سامنے منہ بھاڑ قبقے بھی جبیں لگانی۔''

" مول .... تواجها خاصا تجزیه کیا ہے تم نے اس . كا\_ عارف كے كہنے برغالب كھ شرما كيا۔ ''تم نے اسے کہال دیکھاہے.....''عارفہ نے

. يو حصائصا۔ "ای وہ کالج میں مجھے دوسان جونیئر ہے۔" كيانام ہے اس لاكى كا؟"عارفدنے كچھسوجة

غالب نے نام کیا تھا۔ عارفہ جؤري يس ملاحظه فرماس "حرج....ای میں نے آپ کو بتایا تو ہے میں ایک لڑکی کو پیند کر چکا ہوں۔'' ''کوئی اوٹ پٹا نگ لڑی ہی پیندی ہوگی۔

مجھے تہاری پند کا پورا پورااندازہ ہے۔

'' نہیں ای وہ ایک پرفیکٹ لڑی ہے۔ پہتِ ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ آپ نے یقینا کوئی بوقلی سی افزی پیندر کی ہوگی۔ ویسے بھی آپ کو تو ہر دوسری لڑکی اچھی لگتی ہے۔'' غالب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔

غالب کے فقر ہے خصوصاً فقرے کے دوہرے حصے پر عارفہ اینے اوپر بمشکل ہی جر کریائی تھیں، كيونكه أنبيس اندازه تقاكه شورشرابه كرنے سے كام خراب ہوجائے گا۔ پچھلے دو تبین ہفتوں سے کھر میں یمی بحث چل رہی تھی۔

عارفہ اپنی ملیلی زاہرہ کے بیٹے کی شادی پر گئی تھیں اور وہیں پرانہیں دلہن کی بہن پسندا کئی تھی اور سونے پرسہا کا اس لڑکی کے انداز سے اور جب عارفہ نے کہا کہ غالب سے مل لوتو اس نے ایک لڑ کے سے ملنے کونا پیندیدگی ہے دیکھا تھا۔بس اب ان کی شدیدخواہش تھی کہ وہی لاکی ان کی بہو ہے، ليكن غالب تسي طورنبيس مان رما نقاء بلكه خود اييخ لياري پند کر چاتھا۔

" کیا خوبیاں ہیں اس لوک میں جوتم مرے جارے ہو۔"عارفہ نے بیٹے کو طنزیدانداز میں کہاتھا، کٹین غالب نے ان کے طنز کونظرا نداز کر دیا تھا۔ بہت ساری خوبیاں ہیں

وع اعال في اولى عوه وال

W/W/W.PAKSOCIETY.COM





# خواہشوں،امیدوںاور ہر بل رنگ بدلتی زندگی سے آباد،ناول کی بائیسویں قبط

خلاصه

ر فیل احمد اور نفیس احمد دو بھائی ہیں جن کے درمیان بہت محبت اور رکھ رکھاؤ ہے۔ رفیق احمد کے دو بچے عرفان اور زرتون ہیں، جبکتنیس احمہ کے دو بیٹے احمد، فراز اور ایک بٹی مریم ہے۔ مریم ایک سلیقہ شعار اور درمیانی صورت وشکل کی کم پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ مریم کی مطلی عرفان سے ہوگئ ہے۔ عرفان سے مریم بے انتہا محبت کرتی ہے، جبکہ زرتون، جو بے صدخوب صورت، خوش اخلاق اورزندہ دل لڑی ہے، یو نیورش ہے ماسر کررہی ہے۔اس کارشتہ اپنا تایا زاد فراز کے ساتھ طے ہے۔ فراز اور زرقون ایک دوسرے کوبے صدحیا ہے ہیں۔ رفتی احمد کی بیوی فہمیدہ بیٹم ایک مجھی ہوئی خدمت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے میکے پر ب حد جان چیز کی ہیں۔ میکے میں اُن کی بعادج رقبہ بیٹم بے حد حسین مورت ہیں۔ رقبہ بیٹم کو ہمیشہ ہے اپنی نند ، فہمیر و بیٹم ہے حسد ہے کہ دو کس قدر آسودہ اور پڑھیش زندگی بسر کرتی ہیں اور اُن کے میاں انہیں کس قدر جا ہے ہیں لیکن وہ اپنا حسد بھی ظاہر نہیں كرتيں۔ حالات خراب ہونے كے باعث عرفان چنددن رقيہ بيكم كے كمير ميں گزارتا ہے، جہاں وہ ثمينہ (جوأس كى ماموں زاد ے) کی محبت میں گرفتار ہوجا تا ہے اور مریم سے مثلی تو ژدیتا ہے۔ مریم کوملنی ٹوٹنے کا گہرا صدمہ ہوتا ہے اور وہ پیار ہوجاتی ہے۔ ثمینہ سے شادی کے لیے قبیدہ بیٹم، بیٹے کا ساتھ وی ہیں جس کی وجہ ہے رفیق احمر کے دل میں بیوی کی طرف سے بال آجا تا ہے۔ فہمیدہ بیٹم کواُمید ہوتی ہے کہاُن کی بیٹی آ کرسب کا دل جیت لے گی۔ فطر قاوہ دل کی زم ہوتی ہیں ،اس لیے انہیں مریم کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ دل میں عبد کرتی ہیں کہ وہ مریم کے لیے اچھا سارشتہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آرابیکم جو نفیں احمد کی بوی ہیں، مریم کا رشتہ ٹوٹے کے بعدر فیل احمد اور اُن کے کمروں سے بخت ناراض ہوجاتی ہیں۔ شمینداورعرفان کی شادی ہوجاتی ہے۔عرفان بہت خوش بنیمد و بیم مطمئن اور رفیق احمداور زرتون اُداس ہوتے ہیں۔شادی کے دوسرے دن جب زرقون این کزنز کے ساتھ دلبن کو لینے جاتی ہے تو رقیہ بیکم، ثمینہ کو مینجے سے اٹکار کردیتی ہیں۔نفیس احمداس بات کوئس کرجراغ پا ہوجاتے ہیں۔ فہیدہ بیکم چاچی زلیخا کے ساتھ ثمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور تیہ بیکم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ وا في زليخا ية خرجهان آرا بيكم كوسُنان خيلي واتى بين - جهان آرا بيكم ايك رات كي ولبن كي ميك بينه ما ن كاسُن كردل بي ول على خوش ہونے كے ساتھ ساتھ جران رو جاتى ہيں۔ زرقون كوائى ماى كردويے كابہت دُ كھ بوتا ہے۔ أس كے ذكھ يرفراز محبت کے پیائے رکھتا ہے۔ آفاب احمد جوایک بہت بدی مینی کے ایم ڈی ہیں، وہ زمس جوزرقون کی دوست ہے اور جس کا لمال کلاس تعلق ہے، اُس کو بے مدیند کرنے لگتے ہیں لیکن زخم اُن کی پندیدگی ہے ناواقف ہے۔ عرفان اور ثمیند کی شاوی ہے رفیق



احمدنا خرش ہونے کے باوجووز رتون کو مجھونة کرنے کو کہتے ہیں۔ رفیق احمدا یک رکھاؤوا کے خاندانی آ دی ہیں۔ اُن کے کھر کے مجراصول میں فیمینان أصولوں کی پروائیس کرتی۔ جس پران کواعتراض ہوتا ہے۔ ثمینہ پھو یو کے محرکوسسرال ہی جھتی ہے۔ اور و وسرال والوں کو تک کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی۔ مریم روز .....روز کے ردیے جانے کی وجہ سے بڑ بڑی اور بارر ہے ملی ہے نظیس احداور جہاں آرابیکم بٹی کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے بہت پریشان ہیں۔نفیس احمدد مکھ رہے ہیں کہ حالات تیزی سے كروث بدل رے بين، لنذاوه زرتون كا جلداز جلد فراز كے ساتھ بياه كردينا جاہتے ہيں۔ فراز، زرتون كوبے صد جا ہتا ہے۔ رقيہ بیم چوٹی چیوٹی باتوں کو بنیاد منا کرفہمیدہ بیم سے سوال جواب کرنے کھڑ یہوجاتی ہیں اورایسے موقعوں پرخمینه مظلومیت کی شاندار ادا کاری کرتی ہے۔ عرفان ، ثمینے کا دیوانہ ہے۔ اُن دِنوں جبعرفان کے سر پر ثمینہ کی محبت سوار ہوتی ہے، ایک خوب صورت، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کا عرفان کی دکان پرآنا جانا شروع ہوجاتا ہے۔ ثمینہ نے اپنے رنگ دیکھانے شروع کردیے ہیں۔ اُس کو فراز اورزرتون ہے جیب ساحسدمحسوں ہونے لگاہے۔ جہال آبائے مزاج میں رفیق احمدادراُن کے محروالوں کے لیے مخی بوھ ربی ہے۔ وہ فراز کو اُن کے محرجانے سے منع کردیتی ہیں۔ رفیق احمد کی آسمھوں میں کالا یانی اُتر آیا ہے۔ اُن کی آسمھوں کا آپریشن ناکام ہوجاتا ہے۔ مرفان ڈاکٹر تابندہ کوکار وبار کے لیے سونا دے دیتا ہے۔ مریم بہت ساری نفسیاتی اُلجھنوں سے نکل کر آخرزندگی کی طرف قدم بر حادی ہے۔زرقون آفاب کا نمبر حاصل کرے اُس کوفون کرتی ہے۔وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہتی ب كما يا ووزم س محبت كرتاب يانبيل - جهال آرابيم ن كمل كرر فيق احمد كمراني ، زرقون اورفراز كيرشت كي مخالفت شروع کردی ہے۔اس ساری صورت حال سے فراز بہت پریشان رہے لگا ہے۔زرقون سب پھے بھے رہی ہے۔لین اُس کوسوائے الله كا محر كوان كے محفظ نظر بیں آرہا۔ إدھ تمينے نام مكر اكرديا ہے۔ دہ جا ہتى ہے كہ جلدا زجلدا لگ ہوجائے۔ مريم كارشة ايك متوسط طبقے سے آتا ہے۔ جہاں آرا بيكم مريم كر شتے سے بہت خوش بيں ليكن زرتون اور ريتى احمد كے تمام كمر والوں کے ساتھ اُن کارویہ بہت سرد ہوجاتا ہے۔وہ فراز کور نیق احمہ کے کھر جانے ہے منع کرتی ہیں۔فراز بہت پریشان ہے لیکن نفیس احمداً س کو حالات کوسنجا کنے کی اُمید دلاتے ہیں۔زرقون جہاں آ را بیکم کے رویہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ ثمینہ ایک بیٹے کوجنم وی ہے۔ عمینداوررقیہ بیٹم نے سارے خاندان میں بدگمانیاں پھیلادی ہیں۔ فہمیدہ بیٹم کےسارے رہتے وار اُن كى مخالفت كررى ميں ، جس كا اُن كو بہت صدمہ ہے۔ عرفان نے ثمينة كو بہت جلدا لگ كمرينے كى اُميددلائى ہے۔ مرتفعى اور شیری کے جھڑے دن بدن بردھ رہے ہیں۔ شیری ایک عمل امریکن عورت کا روپ دھار رہی ہے اور مرتضی اس بات ہے سخت نالاں ہے۔ وہ جا ہتا ہے الله أس كواولا دوے دے۔ شايداس طرح شيرى كو كمر دارى كا شوق پيدا ہوجائے۔ آفاب اور زمن كامحبت خوب مورت جذبوں كے ساتھ بروان جرجورى بے ليكن زرقون اور قراز كى محبت تيزة ندهيوں كى زويس بے۔الله في ثمينه کو بینے سے نوازا ہے، نہمیدہ بیم بہت خوش ہیں لیکن رقیہ بیم ثمینہ کواپنے ساتھ کھر لے گئیں اور روک لیا۔اب ان کا مطالبہ ہے کہ ثمینہ کوالگ محرك كردياجائي ووجائق بي كرفهميده ابنابرسول كابسابسايا كمراج كرعرفان كودرية ديدي فهميده بيكمان كےمطالبے بہت پریشان ہیں، رقیہ بیکم نے ان کے اور ان کے تمام کھر والوں کے خلاف پورے خاندان والوں کو بَد گمان کردیا ہے جس کا فہمیدہ بیکم کو بہت مدمہ ہے۔ مریم کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ جہاں آرائیکم جہاں مریم کے رشتے سے خوش ہیں وہیں پُرانے طے کردورشتوں کے بارے میں وہ بہت کھے سوچ چک ہیں۔ فراز جہاں آ را بیم کے رویے کے بارے میں پریشان ہے لیکن نقیس احمداس کوشفی دیتے ہیں کہ جہاں آ را کا غصدوقی ہے۔لیکن فرازمطمئن نہیں ہے۔زرقون کےدل کو بھی اپن تائی لتال کے سردرویے کی دجہے بجیب ی بے یونی ہے۔وہ فرازے کہتی ہے، ليكن فراز أس كواطمينان دلاتا ب-مريم أب بهت بدل كئ ب-أس من مونے والى ناخوش كوار تبديلياں جہال آ را بيكم كے ليے اطمينان كا باعث ہیں۔ فہمیدہ بیکم اپنے میکے والوں کے روئے پر بہت ولبرداشتہ موجاتی ہیں وہ زرتون اور مریم سے اپنے ول کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی باتوں کا رفیق احربی سن لیتے ہیں۔ان کواحساس ہوتا ہے انجانے میں وہ بھی فہیدہ بیم کے ساتھ زیادتی کرر کومعاف کردیے ہیں اور عبد کرتے ہیں کہ وہ بھی اُن ہے معانی ماسک لیس کے کیکن کس معافی تلافی کے بغیر فی سوتی بی روحاتی ہیں.....وقار.....کو جہال آ را بیکم کاروبار کے لیے پیسادی ہیں اور جھتی ہیں کہ انہوں نے بٹی کے علی حراج مریم کو ہرونت ڈستار ہتا ہے اور مریم کے حراج میں بڑ پڑاین آ جاتا ہے..... إدهر آ فاب زمس کے آ را بیلم نے زرتون کے خلاف ایک محاذ کمٹر اکررکھا ہے کی اتى زرتون كى شادى فرازى يە بورزرتون اور فرازېد

کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ زرقون فراز ہے ہتی ہے۔ وہ وہ سے کرے کہ وہ اُس کے علاوہ کی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ تو وہ ساری از مدکی اُس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رفتی اٹھ، رقبی ہیں ہے، بہت بہدہ ہیں ہے سارے فائدان کوانے کھر آنے ہے منع کردیتے ہیں۔ دوہ کہتے ہیں کہ نمینداور عرفان پرکوئی بایندی نہیں وہ جب بس کے کھر جاتا چاہیں جاسے ہیں، لیکن اُن کے کھرکوئی نہیں آئے گا۔ مرفعی اہلی مال کے مجھانے پر شیری سے ایک بار پھر بھوتے کے لیے تار بوجاتا ہے۔ آفاب جیا کوئرس کے بارے میں بتاتا ہے وہ چاہتا ہے حیا اس کے مجھانے پر شیری سے ایک بار پھر بھوتے کے لیے اور جوابات ہے۔ آفاب جیا کہ اُس کے میں مواقع ہے۔ آفاب پریشائی سے مرکز کی جواب و یے بغیراً ٹھر چلی جاتی ہے۔ آفاب پریشائی سے مرکز کے مواقع ہے۔ آفاب پریشائی سے مرکز کوئی مواقع ہے۔ آفاب پریشائی ورب کے مرکز ہوتا ہے۔ فراز اور زرقون کا رشتہ ختم کرانے کے لیے رقبہ بیکم ، بوٹو فالد کے ساتھ لیک کرایا ہوتا ہے۔ فراز اور زرقون کا رشتہ ختم کرانے کے لیے رقبہ بیکم ، بوٹو فالد کے ساتھ لیک کرایا ہوتا ہے۔ فران کو دور کردیتی ہیں اور فراز کارشتہ مربے کی پندے طی باتا ہے۔ زکس کی شادی آفاب احمد سے ہوجائی ہے اور وہ لندن چلی جاتی ہے۔ مرتبی ہی ہیں کہ کردیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی جو سے درتبی ہی کردیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی جو سے درتبی ہی مرتبی ہی ہی ہیں کہ جان کی دور اس کی شادی کی تھر نے جا کردیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں ہیں میں جو از درتبی ہی مرتبی ہی ہی ہیں گیا کہ دیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں ہیں میں جو ان کے دور اس کی میان کی دور کی ہی کردیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں ہیں میں کی ہیا تھر نے جا کہ کی ہیاں کی دور اس کی دور ان کی دور اور کیا گا کر دو چکر ہوجائی ہے۔ قبل کی بیار کیا گا کر دو چکر ہوجائی ہے۔ وہ کی کی دور دور کیا گا کر دور چکر ہوجائی ہے اور اس کی دور اس کی گیا گیا کہ دور کیا گا کر دور چکر ہوجائی ہے دور کی گیا گیا کہ دور کیا گا کر دور چکر ہوجائی ہے دور کیا گیا کہ دور کی گئی کی ہیں۔ دور کیا گا کر دور کر کیا گیا کہ کوئر کیا گا کر دور کر کر کر کیا گا کر دور کر کیا گا کر

(ابآپآگرياهي)

"كيامطلب؟" شانزے نے لمپٹ كرفرازے يو چھا۔

''آپ کی امی کہدری ہیں، میں دو پٹاسر پرلوں، میں جم نہ جاؤں۔ میں کلب کی ممبرشپ ختم کردوں۔واٹ نان سینس ۔''شانزے نے میئر برش زورے ڈرینک نیمل پر پٹنتے ہوئے بلیٹ کرخاموش بیٹھے فرازے کہا۔ '''تم ناراض کیوں ہورہی ہو۔'' فراز کالہجہ دھیما تھا۔

"Mind your Language تمنيس آپ!" شازے غرائی۔

"احِما.....بمئ احِما-"فراز کھسایا۔

جہاں رشتے محبتوں اور خلوص کی دیواروں کوگرا کر فقط نفع اور نقصان کی بنیاد پررکھے جائیں وہاں زندگی برابری
کی بنیاد پرنہیں بلکہ حکران اور غلام کے درمیان تڑھکتے گزرتی ہے۔ اِس بات کا اندازہ فراز کوشادی کے چندون بعد
ہی ہوگیا تھا۔لیکن شانزے کے لاکھوں روپے کے جہز او Prioritg Bank Account نے اُس کوسب پچھ
برداشت کرنے پر مجبور کردیا تھا اور ابھی تو شادی کے نئے نئے دن تھے، ابھی تو ایک عام مردکی طرح اُس پروسل کا
نشہ جھایا ہوا تھا۔ آئکھوں کے گردا تی دُھند تھی کہ ایک دفعہ بھی زری کا چہرہ یا ذہیں آیا تھا۔

آج فراز کی شادگی کے صرف آئے ہفتے کے بعد شانزے جم کے کیے تیار ہور ہی تھی تو جہاں آرا بیگم نے اُس کو جب ایسے لباس میں دیکھیا تو دیگ رہ گئیں۔ اُن کے خاندان میں تو لڑکیاں چار چار بچوں کی ما ئیس بن جاتی تھیں تو بھی شہمی ساس سسر کے سامنے نظے سرند آتی تھیں، کبھی او نچی آ وازے نہ بولتی تھیں۔ جہاں آرا بیگم جانتی تھیں زمانہ بدل گیا ہے۔ اب اقد اراس طرح نہیں نبھائی جارہی ہیں۔ جس طرح انہوں نے نبھائی ہیں لیکن پھر بھی شرفاء کے ہاں بڑے چھوٹے کا اوب لحاظ موجود ہے اور اُن کی بہوبیگم سسے نٹر لیوں سے ذرااو پرٹائٹ پینٹ اور ٹاپ پہنے بہت آرام سے جوگر شوز پہن رہی ہیں ایک لمحے کے لیے تو اُن کو اُن کے منہ سے نکلا۔ شوز پہن رہی ہیں ایک لمحے کے لیے تو اُن کو اور کہاں جاری ہو؟"

"كيا؟"شازے نے اوپر سے نیچ تک آئیے میں نظرآتے اپنی مس کودیکھا۔

'' کیڑے پہنے ہوئے ہوں، واک پر جاری ہوں اور وہاں سے Slimmer Club جاؤں گی۔ آپ اِس قدر جران کیوں ہوری ہیں اور پلیز آپ مجھے بیدو تیانوی لفظ وائن اور بہوبیگم وغیرہ مت کہا کریں۔ ا



These Typical Words عرانام ثازے ہے۔Please Call Me Shanzay کرانام ثازے ہے۔

نے اپی چیوتی می ناک کوچڑھاتے ہوئے تخوت ہے کہا۔ '' خیر تمہارا نام جو بھی ہو۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ہم وہیں کہیں گے اور یہ کپڑے بدلوکوئی جم وغیرہ نہیں جار ہا۔ باہر آؤفراز کے ابا گھر پر ہیں باہر آگراُن کو سے کاسلام کرو۔'' جہاں آرا بیگم نے رسان سے کہا کہ شانزے کووہ بیاہ کرلائی تھیں اوراُس کی غلطیاںِ اُن کا جرم ہیں، وہ جانتی تھیں۔

'' بخت بہت ہی بدتمیز ہے گئین خیر!! میرے بیٹے کی پشت تو مضبوط ہوگئ۔ جتنا وہ ساری زندگی میں کمانہیں سکتا تھا اتا تو شانزے جہنے ہے آ ہے۔ آ ہے آ ہے۔ آ ہے وضل ہی جائے گی ہمارے ماحول میں، میں فراز کو سمجھا وُں گی ، ذرا ری کھنے جُ کرر کھے۔' جہاں آ را بیگم نے فرازے کرے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے جیسے اپنے آپ کو کی دی۔ دروازہ اُن کے باہر نکلتے ہی جتنی زور ہے شانزے نے بند کیا تھا، اُن کو براتو بہت لگا تھا لیکن وہ برداشت کر کئیں اور ویے بھی اُن کے خیال میں میسودا برانہیں تھا۔ مریم کو اِس بات پراعتراض تھا کہ اگر زری کی شادی فرازے ہوگا تو وقار کو اعتراض ہوگا۔ عرفان کی موجود گی ۔۔۔۔ وقارے دل میں پنیتے میں کو تا ور درخت بنادے گی اور انہوں نے مریم کا گھر بچایا تو بچایا فراز کے متنقبل کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ایک شخص گھر کی بیلی لائی تھیں جو گھر میں بعد میں واخل ہوئی تھی ، اُس کی گاڑی پہلے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ایک خوفراز! میں مُدل کلاس لوگوں ہے بات بھی کر تا پہنے نہیں میں ای کو بین فراز سے ہوئے والوادرا گرنہیں بھاؤ گے تو ہوئی وہ کہا۔ ہوتا ہے بنسبت ایک محاص کی بین میں میں ای کو بتا دوں گا۔' فراز کا لہے جیب منسنا تا ہوا تھا۔

"د کھیک ہے آپ جا تمیں میں ای کو بتا دوں گا۔' فراز کا لہے جیب منسنا تا ہوا تھا۔

"د کھیک ہے آپ جا تمیں میں ای کو بتا دوں گا۔' فراز کا لہے جیب منسنا تا ہوا تھا۔

ہوتا ہے زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ایک دفعہ ڈیفنس والے گھر کی چابی ہاتھ آجائے اور میرے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا لگ جائے۔تم اور آپ کا فرق تو میں تم کو سمجھا ہی دوں گا۔فراز نے تصور میں اپنے آپ کوامریکہ کی پرواز میں بیٹھے، جوس پیتے تصور میں ڈو ہے ابھرتے ایک عجیب کمینگی اور لالچی انداز میں سوچا۔

زندگی میں لوگ سانپوں اور گرگٹوں سے زیادہ روپ بدلتے ہیں۔ بیفراز کودیکھ کرسوچا جاسکتا تھا۔

" پتا ہے آپ کو جنید جواڑی مجھے مرتضی کے لیے پہند آئی تھی۔ یہ دیکھیے اُس کی تصویر .....اُس نے یو نیورٹی میں ٹاپ کیا ہے پینی حسین تو ہے بی ذہین بھی ہے۔ بس میرے مرتضی کو ایسی بی اڑی کی ضرورت ہے کہ اس کا حسن مرتضی کو خوش کرے اور اُس کی ذہانت میرے ٹوٹے بھوٹے مرتضی کو بیار سے جوڑ دے۔ میں نے سب معلومات کر لی ہیں۔ گھر کا ایڈریس بھی میرے یاس آگیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تا کہ میری دوست کی اسٹوڈ نٹ ہے ریاڑی۔ "

پیروس کا پیرے ہیں ہے ہے۔ میں سے ہی رہایا تا بہ میران برطن کا ہم سروس ہے ہیروں۔ ''لیکن …… جان جنید۔'' جنید صاحب نے محبت سے تیز تیز بولتی اپنی بیوی کو جو کہیں ہے بھی جوان بچوں کی مال نہیں لگتی تھیں کوڑ کتر ہوں کرکہا

''یرلزگی توشایدانگیج ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کا سابقہ بیان یہی ہے۔'' ''ارے چھوڑ ہے وہ بات تو سابقہ بیان کی طرح سابقہ ہوئی، میں عنقریب اِس کے گھر جارہی ہوں۔ اِس لڑکی کو میرے گھر میں، میرے گھر میں، میرے مرتضی کے ساتھ ہونا جا ہے۔ پتانہیں کیوں جنید مجھے بیلڑ کی بہت ہی پند آئی ہے۔ مجھے اپنی بیشی میں میرے گھر میں، میرے مرتضی کے ساتھ ہونا جا ہے۔ پتانہیں کیوں جنید مجھے بیلڑ کی بہت ہی پند آئی ہے۔ مجھے اپنی بیشی میں اس کے لیے مامتا کا سمندر شاخیس مارتا ہے۔ اور اُن



کیجے جنید صاحب! میں اس اڑکی کے لیے اللہ ہے بھی دعا کروں گی۔'روی کا لہجہ عجب سااٹل اور بیار بھراتھا۔
'' اللی خیر! ہماری بیٹم تو بھی ہم پر بھی اِس طرح عاشق نہ ہو کمیں جس طرح اِس انجانی لڑکی پر ہوگئی ہیں۔ واہ میر سے نصیب، خیر ذرا دکھائے تو تصور ہم بھی تو دیکھیں، ہماری بیٹم نے کون سا گوہرِ نایاب پڑتا ہے۔ ہمارے صاحبز اوے کے لیے۔'' جنید صاحب نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور پھر ہاتھ بڑھا کررومی کے ہاتھ سے اخبار لے لیا اور پھران کی نظر گلے میں میڈل ڈالے، ہنتی مسکراتی اُس لڑکی پر جیسے تھہری کئیں اور اُن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔'' Wonderful۔''

### ☆.....☆.....☆

سارے کرے میں ایک عجیب سانہ نظر آنے والالیکن محسوں کے جانے والانور بھراہوا تھا۔ اوراً س پُرنور کرے

کے وسط میں بچھی جائے نماز پر آخل پر قرآن رکھا ہوا تھا۔ قرآن میں ستا کیسویں پارے کی سورۃ رحمٰن ' وہ مرد جوسفید

کرتا شلوار پہنا ہوا ہے۔ جس کی صرف پشت نظر آرہی ہے۔ اُس کے شانے چوڑے اور کلا گیاں مضبوط ہیں۔ جب
وہ مردا بی خوبصورت آ واز میں تلاوت کرتے ہوئے ' فبالی الار پُلما تُلذِئن' پر پہنچا تو کرے میں واقل ہوتی زری

ممکل کی ۔ اُس مرد کی حسین ترین آ واز میں تلاوت اور پھر ترجمہ، زری کا سفید آنچل اُس کے سر پر لرزنے لگا۔ اُس کا چرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آنسو چہرے سے ہوئے گریبان میں منہ چھیا کر سکنے گئے۔ اُس کے ہاتھ میں
چرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آنسو چہرے سے ہوئے ہوئے گریبان میں منہ چھیا کر سکنے گئے۔ اُس کے ہاتھ میں
پانی کا گلاس میز پر کھا اور پھر دوزانو ہوکراً س مرد کے برابر میں جائیشی ۔ وہ سورۃ رحمٰن پڑھ چکا تھا۔
نے پانی کا گلاس میز پر کھا اور پھر دوزانو ہوکراً س مرد کے برابر میں جائیشی ۔ وہ سورۃ رحمٰن پڑھ چکا تھا۔
اب وہ سورۃ نور کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ (ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور باک مردیا کے مردنا پاک عورتوں کے لیے ہیں اور باک مردیا کے اور ہیں)

اس آیت کرتر جے اور مفہوم نے زری کے سکتے ہوئے آنسوؤں کو آواز دے دی۔ زری آواز سے سکنے گئی، وہ رونے گئی۔ اُس کے آئسو کی اُس کے آنسو رونے گئی۔ اُس کے آنسو رونے گئی۔ اُس کے آنسو کی برابر جائیٹھی۔ زری نے اپنا ہاتھ جس کرتے رہے۔ اُس کا بدن تھیں۔ اُس مرد کے شانوں پر کھا اور پھر اپناسراُس کے شانوں پر کھ دیا۔

ا يك عجيب سااطمينان اورسكون زرى كواسين اندراً ترتا موامحسوس موا-

و و نوجوان ابقرات روک چکاتھا۔ اُس نے قرآن کو بند کردیا تھا ادراب وہ اپنا چرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے
سک رہاتھا۔ سرگوشیوں میں مالک حقیقی ہے راز و نیاز کردہاتھا۔ ذری نے اُس کے ہاتھا اُس کے چرے پر سے
ہٹائے ، اُس کا چرہ و کھند لا ہورہاتھا، نقش و نگارگڈ ٹمہور ہے تھے۔ ذری نے اپنے نرم و ملائم ہاتھوں ہے اُس کے آنسو
مجت اور عقیدت سے صاف کیے۔ اُس نے اپنا چرہ جھکا لیا لیکن اُس کی تھوڑی پر نمایاں وہ تل ، ذری کی نظروں سے
پوشیدہ نہ رہ سکا۔ پھرائس نو جو ان نے سر جھکائے جھکائے اپنی بانہیں ذری کی طرف بڑھا دیں اور ذری ایک مہکتے
ہوئے ، نرم و نازک پھول کی طرح اُس کی بانہوں میں ساگئی۔ اُس کے آنسو جب زری کے چرے پر گرے تو اُس
نے چونک کرائس کی طرف دیکھا۔"

"یااللہ! یہ کیا تھا۔" زری جو گہری نیند میں تھی، چونک کرا تھتے ہوئے جیے خود ہے گویا ہوئی کہ یہ کیا تھا۔خواب!" اُس نے رضائی پر ہاتھ بھیرا۔ یا حقیقت ۔اُس نے دائے ہاتھ ہے آئسو پو نچھتے ہوئے اُنگل کے پوروں پرلزز تے



آ نووں سے بیے سوال کیا۔ TANNARSOCIETY اوروں سے بیے سوال کیا۔

"وه کون تھا؟" مضبوط باز دوک کی گرفت اور تحفظ کے ایک عجیب سے احساس میں گھر کر دوا ہے آپ ہے گویا ہوئی۔ جب کوئی البحق ہو، جب کوئی ایسا معاملہ آ کھڑا ہو کہ کہنے، سننے اور سجھنے کے لیے پچھ نہ بچے تو دونفل پڑھ لیا کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ دہ اپنے بندول سے بہت محبت کرتا ہے۔ دہ اپنے دردازے پر آنے والے کی اُمید کی لاج رکھتا ہے۔ دہ اپنے بندول کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا وہ رحمٰن ہے، دہ رحمٰ ہے۔ دہ قادرالمطلق ہے۔ دہ ہماری شدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ جب اپنے آپ کو تنہا سجھنے لکو۔ جب تم اکمیلی رہ جا دُتو اُس کے در پر کھڑی ہو جوایا کرو۔" فہمیدہ بیگم کی ایک بھولی بسری بات اُس کویا د آئی۔

اُس نے پلٹ کر دیوار پر گئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر مسلسل آنکھوں سے نگلتے آنسوؤں کو دوبارہ صاف کیا اور بجیب افسر دگی اوراطمینان کی کیفیتوں میں ڈولتی جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ اُس رب کے سامنے، جس سے جو مانگوتو دیتا ہے اور جو اُس سے نہ مانگوتو برا مانتا ہے۔ جو دیتا ہے تو داپسی کا تقاضہ نہیں کرتا۔ جو دیتا ہے تو شرمندہ نہیں کرتا۔ جو ایک کے ستر دیتا ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں اُس کے پاس کوئی بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اور وہ آنگھیں بند کے سجدے میں پڑی رہی۔

☆.....☆.....☆

''بیٹاجس سے تم ناراض اور جس سے میں ناراض اور جس سے میں ناراض اُس سے اللہ ناراض اور جس سے راضی اُس سے میں راضی اور جس سے میں راضی اُس سے اللہ راضی ۔'' رفیق احمہ نے گلو گیر آ واز میں روتی ہوئی زری سے کہاا ور زری کی بیٹ بک باپ کود کھنے گلی یا اللہ ایسا اعزاز الدی چاہت، روتی ، بلکتی زری باپ کی محبت پردم بخو ورہ گئے۔

یوں تو شمینہ بمیشہ بی سے زری سے حسد رکھتی تھی لیکن فہمیدہ بیٹم کے انقال کے بعد تو جیسے اُس نے زری کا پیچھا بی لیاتھا کو کہ دفیق احمد ایک ڈھال کی طرح اُس کے سمامنے کھڑے دہتے تھے لیکن کب تک اور دن میں ہونے والی بہت ساری با تمیں تو زری باپ کو بتاتی تک نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی با تمیں ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ، رفیق احمد کے دل میں کھا وُڈوال دیں مجے۔ وہ جی رہتی۔

آئ جب کہ گھر میں پچھ مہمان آگے اور زری نے دبلفظوں سے اُس سے صرف یہ کہد دیا کہ وہ مہمانوں کے سامنے ذراطریقے سے کپڑے تبدیل کرئے آجا میں کیونکہ آنے والے لوگ رفیق احمد کے بچو پی زاد بھائی اور اُن کے بچے تھے جو کہ ایک طویل عرصے کے بعد کینیڈاسے پاکتان آئے تھے اور جب ثمینہ کو یہ پتا چلا کہ اوہ واگر اِن کی عزت رکھنی ہے تو اُس نے مہمانوں کے سامنے وہ طریقہ رکھا جس پرسوائے سر پیٹنے کے پچھ نہیں کیا جاسک تھا۔ وہ ایک بدر نگاسوٹ پہن کرڈرائنگ روم میں چلی آئی اور ساراوقت گھر کی تنگدی اور عرفان کے کاروبار کی زبوں حالی کے تھے بدر نگاسوٹ پہن کرڈرائنگ روم میں چلی آئی اور ساراوقت گھر کی تنگدی اور عرفان کے کاروبار کی زبوں حالی کے تھے ساتی رہی ۔ گئی دفعہ رفیق احمد نے پہلو بدلا ، کئی دفعہ زری اُس کو بہانے سے اُٹھا کر باہر لے کرگئی کین اُس نے بھی وہ تماشے رہائے کہا گر رفیق احمد کو ایک زندگی اور ل جاتی تو بھی وہ اُس شرمندگی کوئیس مٹاسکتے تھے جو انہوں نے اٹھائی۔

اورزری .....زری کوتو و یہ بھی آج کل رونے کا بہانہ چاہیے تھا اور اِس سے اچھا موقع کون سا ہوسکا تھا کہ وہ باپ کے سامنے دل بحرکرروئے .....آسان پر بیٹھے اللہ کے بعد وہی تو تھے جواُس کے دکھ کومسوں کر سکتے تھے۔ رفیق احر بھی بٹی کے دل کا دُکھ بیجھتے تھے۔ وہ ایک نبض شناس باپ تھے لیکن اپنا بحرم رکھتی، ٹوٹتی بھرتی ، اینے آپ کو سنبہالتی بھی ہیں اور چیپ جیپ کرروتی بٹی کے لیے اُن کا دل تربیا تھا۔ وہ جانے تھے کہ تمینہ نے آج بہلی دفعہ یہ سنبہالتی بھی ہیں اور چیپ جیپ کرروتی بٹی کے لیے اُن کا دل تربیا تھا۔ وہ جانے تھے کہ تمینہ نے آج بہلی دفعہ یہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

میراخون تھا،میرے بھائی کی اولادتھا۔اُس کو تیس کیے نہ بیچان سکا۔ اتنالا لجی،اتنا کم ظرف، وہ لاکھ باتیں کر لے لیکن میں جانتا ہوںاُس کے پیروں میں بیڑیاں اُس کی ماں کی ضداور بہن کی زبان نے نہیں ڈالی ہیں بلکہ اُس کے منہ میں پڑی اُس کی بیوی کی دولت ہے۔اُس نے کاغذ کے حقیر کھڑوں کے لیے میرا مان اور تمہارا دل تو ڑ دیا۔ایک ہاتھ جوڑنے کی کسررہ گئی تھی۔اگر بھائی جان کہتیں تو بیٹا میں تمہاری خوشی کے لیے اُن کے آئے ہاتھ بھی جوڑلیتا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فراز جیسے معمول لڑے کے لیے میں تم کوا تنا کمتر نہیں کرسکتا تھا۔

بعض اوقات ہم سارادن ایک پھل اُٹھا کرریفریجریٹر میں رکھتے ہیں کہ شام کوروزہ افطار کے بعد کھا کیں گے اور جب اُس پھل کا چھلکا اُر تا ہے تو پتا چلنا ہے کہ اندرتو سب سرا ہوا ہے، کپڑے چل رہے ہیں۔ ہمیں اُس کی اصلیت و کیے کر کھن آتی ہے اور ہم باہرا مچھال دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ رکڑ رگڑ کردھوتے ہیں اور اللہ کاشکرادا کرتے ہیں کہ ہم نے اُس پھل کونہیں کھایا۔ تو میری بجی بعض زندگی کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جن کے لیے روتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جن کے لیے روتے ہیں پھرایک دن اللہ کے فیصلے پرہم شکرادا کرنے کے علاوہ پھیس کرسکتے۔''

"اباایی کوئی بات نبیں ہے۔"زری نے اپنے آپ کوئٹرول کرتے ہوئے باپ کی بات پرکہا۔وہ جیران تھی کہ وہ تو اپنے دل کا حال اپنے آپ ہے بھی چھپاتی ہے لیکن ابا! ابا کو کیسے پتا چل کیا۔

رخم کب آیا کسی غیر کے پھر سے مجھے کاٹ ڈالا ہے میری سوچ نے اندر سے مجھے میں نے نفرت کے پہاڑوں سے لڑائی جیتی موت آئی تھی نقظ پیار کے کنگر سے مجھے

زری سوچ کررہ گئی۔ ''دکھ جھے ابا تائی اماں کے رویے کا ہے، اپنے بھائی کے بدلنے کا ہے۔ ابا سوچے توسی اِس گھر میں ہم کتنے اوگ رہتے ہیں اور دوالگ ہائڈ یاں پکنے گئی ہیں۔ بھائی صاحبہ جودل میں آتا ہے بولتی رہتی ہیں۔ محلے کے گھروں میں جاتی ہیں اور ہماری برائیاں کرتی ہیں۔ ابا جھے اِس بات کا ذکھ ہے۔۔۔۔میرا ملال اِن باتوں پر ہے۔'' زری نے



مخبرے مخبرے لیجین باپ کوجیے کسی وی۔ ے برے برا ہوتا ہے ۔۔۔۔ جب ہم حقیقت ہے آئیس چراتے ہوئے ایک دوسرے کوجھوٹی تسلیاں دے "
"کیاکڑاوقت ہوتا ہے ۔۔۔۔ جب ہم حقیقت ہے آئیس چراتے ہوئے ایک دوسرے کوجھوٹی تسلیاں دے ر ہے ہوتے ہیں اِس کی اذبت بیٹی کی ایکھوں میں ڈو ہے اُبجرتے آ نسور فیق احمد کے دل میں گھاؤ ڈال رہے تھے۔ " خیربیثا! آج میں تم کوایک نصیحت کرتا ہوں۔عرفان کی بیوی پر بھی بھروسہ بیں کرنا اور بیٹازندگی میں کوشش کرنا كه إن لوكوں سے عليحده ربو۔ الله تمهارا كھربسائے اور جب الله تمهارا كھربسائے گا تو بیٹا صرف اپنی زندگی گزار نائم نے اِن کے لیے اور اِس مجرکے لیے بہت کیا ہے۔ اب بیٹا اپنے بارے میں سوچنا۔ عرفان نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔میری زندگی کی جمع ہو بچی کا تو مجھے شایدا تناملال نہیں لیکن اُس کاروبیاور بےانصافیاں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔" "ابا! فون ..... 'رفیق احمد کی بات کے دوران زری نے اُن کی طریف فون بردھاتے ہوئے کہا۔ '' کون....؟''رفیق احمہ نے ہاتھ نون کی طرف بڑھاتے ہوئے بحس بھرے انداز میں یو چھا۔ "اباموی ہے۔"زری کے لیجاور چبرے پر بہن کے لیے دلآ ویز محبت تھی۔ "ارے میری موی بٹیا! آج مجھے میری بٹی بہت یادآ رہی تھی۔اللہ نے میری بٹی کوایے تھریار کا کردیا۔اللہ کا احیان ہے۔" کہتے ہوئے رفیق احمہ نے فون کان سے لگالیااور زری باپ کوموی سے بات کرتے دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔وہ جانتی تھی کہ اُس کے ابا کورات کو بھوک لگتی ہے تو اُس نے سوچا ابابات کررہے ہیں تو وہ اُن کے لیے ایک كلاس دوده بى كرآ جائے۔ "بیٹایددودہ تم پو،میرے لیے کیوں لے آئیں۔" "ارےابا آپ لیجے، ہم تو پانی بھی پیس کے تو دودھ کی طرح کے گا اور ابا جو آپ صحت مندتو ہم صحت مند۔ ارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ابا، سوجوانوں سے زیادہ جوان ہیں۔ میں تو ایک جوان ابا کی بیٹی ہوں۔'' گلاس میں دودھاً نٹریلنے زری کوایک پرانی بات یادآئی تو اُس کے لبول پرایک خوبصورت ی مسکراہدریک گئی .....واقعی \_ محبت معنیٰ و الفاظ میں لائی تہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی تہیں جاتی "ابا موی خیریت سے ہے۔ "زری نے دودھ کا گلاس باپ کوتھایا۔ مال باپ کا رشتہ بھی کیسا انو کھا رشتہ ہوتا ہے۔وہ زری جود کھی ،غمز دہ باپ کے پاس بیٹی رور ہی تھی۔باپ کی تسلیوں ،شفقت اور محبت نے جیسے ہرزخم پر مرہم ر كاديا تفا۔ وہ بحول كئ تھى كما بھى وہ كتني دكبرداشتھى۔واقعی ماں باپ كا كوئی تعم البدل نہيں۔ "ارے بیٹا کیا کہنا۔شادی ہوگئی، گھر ہارکی ہوگئی لیکن میری موی تو بچہ ہی رہی۔بس نہ جانے کیوں ایک ہی ضد کیے جار ہی تھی کہ ابا آپ عرفان بھائی ہے بہتے مجت کرتے ہیں۔ آپ انہیں معاف کردیں۔ میں نے کہا بھی بیٹا کہ وہ میری اولادے۔ میں اُس سے تاراض نہیں ہول لیکن بیٹا .....وہ نہیں مانی۔ 'اُن کے لبوں پر پُر شفقت مسکرا ہے تھی۔ و میں نے اُس کی تعلی کے لیے کہدتو دیا کہ میں نے معاف کردیالیکن بیٹا اِس طرح کسی کومعاف یا دعاتھوڑی دی جاتی ہے۔معافی تو آتمادی ہے اورمیری آتمااس کومعاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں مجبور ہوں۔وہ میری اولاد ے، میں اُس کا جمعی پُر اسوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اُس کو بھی بددعادیے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوں تو ایک ٹیس کی اُٹھتی ہے۔ بیٹا! عرفان میراا کلوتا بیٹا ہےاوراُس کی ضداور ناعا قبت اندیشیوں نے میرے کھر کے درود یوار ہلا دیے۔میرادل اُس کومعاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 'رفیق احمہ نے دل کا ایک زخم

ا بى بحمدار بنى ئے آھے کھولا۔ PAKSOCIETY کے معرار بنی ہے آھے کھولا۔

'' چلیے مچھوڑ ہے ابا اولا دہیں۔ اولا دہے تو غلطیاں ہوئی جاتی ہیں۔'' زرتون کی محبت نے باپ کو سمجھانا چاہا۔ '' ہاں بیٹالیکن اِس معاطے میں کوئی مجھ سے ضدنہ کرے جب میرادل راضی ہوگا میں عرفان تو کیا ہر کسی کو معاف کردوں گا۔ مجھے چیپوں کے نقصان کی پروائبیں ہے۔ پیسے تو جو نقد پر میں لکھا ہے، ال کررے گا۔ مجھے ذکھ عرفان کے رویے کا ہے۔ مجھے صدمہ عرفان کی تم سے برگمانی کا ہے۔ لگتا ہے بید کھ میری جان لے لےگا۔'' رفیق احمہ کا لہجہ رور ہا تقالیکن اُن کی آئمیں دیکے تھیں۔

نظراً مُعاکر شکتہ وجود لیے، چپ جاپ ،سوگوارے باپ کودیکھا۔

''یااللہ!اِسعمر میں میرے آبا کوکیا کیا سہنا پڑر ہائے۔میرے مالک! میرے ابا پراور اُن کے ساتھ ہم سب پر رحم فرما۔''زرقون نے دل کی مجبرائیوں سے دعا کی۔

"ابا آج عبدالله کی رپورٹس بھی تو آئی تھیں تا۔"ا جا تک زرقون کو یاد آیا۔عرفان اور ثمینہ ہے لا کھ ناراض سی لیکن عبداللہ میں تو اُن کی جان تھی۔

''ارے ہاں بیٹا میں تو بھول ہی گیا۔عشاء کی نماز جب پڑھنے کی تھا تو لیتا آیا تھا۔میری الماری پر کھی ہیں۔''ریق احمہ نے چو نکتے ہوئے کہاا ورزرتون جو کمرے ہے باہرنگل رہی تھی کی وایاں ہاتھ بجلی کے بٹن پرتھا۔ بی جگہ زک کئی۔ '' تم جاؤ بیٹا! تم سوجاؤ۔ بہت رات ہوگئ۔رپورٹ سے و کیو لینا۔ اِس وقت میری طبیعت کچھے ہوجمل ہوری ہے۔''رفیق احمد نے کہتے ہوئے کروٹ بدل لی۔

زرتون چند لمحول تک خاموش کھڑی باپ کوآئیس بند کے جنادیکھتی رہی۔اُس کا دل چاہا ہماگ کرجائے اور باپ سے لیٹ جائے اور باپ سے لیٹ جائے اور اُن سے کہا با آپ اتنا اُداس نہ ہوا کر یں۔ بیس آپ سے بہت مجت کرتی ہوں۔ مجھے اور میرے دل کوآپ کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہ بچونہ کہ سکی۔ سارے لفظ کو نگے ہوگئے۔اُس نے نجلا ہونٹ دانتوں سلے دبایا۔ پکوں پراُ نکا آنسو، بے در دی سے مسلا اور باپ کے کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے سے باہرنگل گئی۔ ایک کمے کواس کی ہے بی پرکا تب تقدیر کا قلم بھی اُو کھڑایا۔

"کیا مصیبت ہے کیا دروازہ توڑو گے۔ارے آ رہی ہوں۔ آ رہی ہوں۔ 'رقیہ بیکم جوزر بینہ ہے بات کررہی تھیں۔ اِدھراُدھرد کیمتے ہوئے بولیں۔ آج دو پہر ہے زر بینہ آئی ہوئی تھی۔ نہ بچوں کولائی تھی نہ میاں چھوڑنے آیا تھا۔ زر بینہ جب ہے آئی تھی بہت خاموش تھی۔ رقیہ بیگم ابھی بھی اُسی ہے با تیں کررہی تھیں۔ اُن کو بیتو معلوم تھا کہ اُن کی سب بیٹیاں زبان درازی میں ایڈک ہے بڑھ کرایک ہیں اور یقینا اِس وقت زر بینہ بھی جھڑا کر کے ہی آئی ہے۔ لیکن وہ چاہ رہی تھیں کہ اُن کو زر بینہ بتائے تا کہ وہ جاکر اُس کے میاں کا کریبان پکڑھیں۔ لیکن زر بینہ تو جسے ہے۔ لیکن وہ جاہ کہ آئی تھی۔

'' دھڑ۔۔۔۔۔دھڑ۔۔۔۔۔دھڑ۔۔۔۔۔اب کے درواز ہ بہت زورز ورے دھڑ دھڑ ایا گیا۔ ''ارے بھیا آ رہی ہوں۔ یہاں و ہے ہی زندگی بیزار ہے رکو کیا موت آ رہی ہے۔کیا درواز وتوڑ و گے۔'' کہتے



ہوئے جب رقبہ بیکم نے درواز و کھولا۔ " ہواماں رہتے ہے۔" دروازے پر پولیس تھی اور لیڈی پولیس نے کرخت آ واز میں کہتے ہوئے اُلٹے ہاتھ ے رقبہ بیم کود حکاد یا اور کھر کے اندر تھتی چکی گئی۔ "ارے بہن کیا ہوا؟ اِس طرح اندر کیوں آ رہی ہو۔ بیٹر یفوں کا گھرہے۔ "رقیہ بیٹم بوکھلا کرلیڈی کانٹیبل کے سیجھے لیکتے ہوئے بولیں۔ 'شریف عورتیں .....شریفوں کا کھر.....تم لوگ عورتیں کہلانے کے قابل نہیں ہو۔خون چوسنے والی ڈریکولا کی نسل بل وغارت كرى كرتى بحرتى مواورشريف مونے كا دعوىٰ كرتى مولعنت تبهارى شكل ير-"أس مردانه شكل والى

كرخت چېره اور بخت زبان ميں بات كرتى ليڈي كالشيبل نے زمين پرتھو كتے ہوئے كہا۔ الیی ذلت،الیی شرِمندگی،رقیه بیگم نے تو بھی سوچا ہی نہیں تھا۔سارامحلّہ دروازے پراکٹھا ہو چکا تھا۔رقیبہ بیگم کی سٹی مم تھی۔ دوسروں کو انگلیوں پر نیجانے والی عورت کو دن میں تارے نظر آ رہے ہتے۔ مین میں کھڑی رقبہ بیٹم کے

یاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ لیڈی کانٹیبل اپی ساتھیوں کے ساتھ کھر میں جا چکی تھی۔ '' کیا معالمہ ہے جناب۔'' برابر والے احمر صاحب نے آگے بڑھ کرسب انسکٹر سے یو چھا۔ جو لا پروائی سے

ماچس کی تیلی ہےاہے کان میں جمع شدہ میل نکال نکال کراپی ہمھیکی پرجمع کررہاتھا۔ "ارے جناب شناب کیا کررہے ہو۔ بری بی کی بٹی نے اپنے میاں اور بچوں کوئل کیا ہے اور اِس بردھیانے بٹی کو چھپار کھا ہے۔ ہم قاتلہ کو لینے آئے تھے لیکن لگتا ہے بر ھیا کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا۔ بڑی چنٹ بر ھیا لگ رہی ہے۔

" چل باہر ..... بدری سر۔" اس سے پہلے کی احمد صاحب کھ کہتے ، اس سے پہلے کدر قید بیکم کوئی صفائی پیش

كرتيں۔اندرے ليڈي كالتيبل زرمينه كوچوتی ہے صينتی ليے چلي آئی۔

رقیہ بیم کوایالگا جیسے آسان اُن کے سر پرآ گراہو۔ جیسے اُن کے بیرز مین میں دھنتے چلے جارہے ہوں۔انہوں نے مچھٹی پھٹی آ جھوں ہے خاموش کھڑی زمینہ کی طرف دیکھا۔لوگ کھڑ کیوں اور چھوں سے لٹک لٹک بن پیسے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔اللہ کی لائھی ہے آ واز ہوتی ہے لیکن جب پڑتی ہے تو کمر کے دو کھڑے کردیتی ہے۔رقیہ بیگم کواحساس ہوا۔

" ہاں میں نے تل کردیا۔ اُس نے میرے ذریعے تمینہ سے میسے لیے اور اُن پیپوں سے الگ کھر لے کر دوسری شادی کرلی۔وہ بچوں کو کہدر ہاتھا کہ وہ اُس کے نبیں ہیں۔ ہاں میں نے آل کردیا۔ میں نے اُس کواور بچوں کوز ہردے دیا۔اور میں امال تم کو بھی قل کرووں کی کہتمہاری تربیت نے ہماری زند گیاں برباوکردی ہیں۔ میں سب کولل کرووں کی۔''زر مینه ہذیائی انداز میں چیخ رہی تھی۔

محلے کے مرد، قور تیں اپنے کا نوں کو ہاتھ لگارے تھے اور کچھا لیے دوقدم پیچھے ہے جیسے زر بیندا بھی تلوار نکال لےگ "ارے بھیا، میری بی ایی نہیں ہے۔ ارے کی نے اِس پرکوئی عمل کروادیا ہے۔ اُس کے اثر کے تحت بول رہی ہے۔اری کیا بکواس کردی ہے۔ کیا کتے کی طرح بھو نکے جارہی ہے۔" رقیہ بیگم محبرا کر بھی پولیس سے اور بھی زر میندے مخاطب مور بی تھیں۔

"مراندرےاور پچونیں ملا۔" پولیس نے سارا گھر دیکھڈ الاتھا۔الماریوں کے پٹے گھلے تھے جتی کے فرج میں ر کے گوشت کے پیکٹ تک زمین پر نکال کرڈال دیے تھے۔ پانگ اور صوفے اُلٹے پڑے تھے۔رقیہ بیم نے ڈو ہے دل اورسن ہوتے ہاتھ بیروں کے ساتھ اپنے گھر کی ابتر حالت کود یکھا



" تم وونول بہت ماہراور خطرناک گئی ہو۔آلہ قل چھپالیا۔ کہاں چھپایا ہے۔ کیاا ہے باب کی قبر میں دھرآ کی ہے۔ 'لیڈی کا نشیبل نے زر مینہ کے منہ پر تھٹر مارااورایک لات رقیہ بیٹم کی کمر پر گی۔
" دونوں کو چھٹری لگاؤ۔ اِن دونوں کو لے کرچلو۔ 'سب انسپکٹر نے کہا۔
" م .....م ..... مجھے کیوں۔ 'رقیہ بیٹم کی آ واز ساری زندگی میں پہلی مرتباؤ کھڑائی۔
" مجھ سے صاحب کا نکاح کروا کمیں گے۔ 'ایک پولیس والے نے اپنے پیلے چیلے وائتوں کی نمائش کرتے ہوئے تبتیہ لگا ا۔

'یااللہ ذات بھی ذات جیسی .....زندگی میں بیدون بھی کلھاتھا۔ واقعی .....کیا میں اتنی بدا کال اور بری مورت ہوں کہ میرا تما نا اللہ نے ساری و نیا کے سام نے بنا ڈالا۔ میراسفیہ چونڈ ا ..... چار غیروں کے نیج میں دگڑ دیا گیا۔ 'رقیہ بیگم کا نپ رہی تھیں۔ لاکھ تیز سہی اکتری اور چالاک اور فساد ن سہی کیکن بیسب تو زندگی میں اُن کے تصور میں نہیں تھا۔ گھر کا درواز ہ اسمحلے والے و مکھ درے تھے۔ پچھ حیران تھے۔ پچھ کے کانوں کو ہاتھ لگار ہے تھے۔ رقیہ بیگم روروکرا پی ب گناہی کی فتر میں کھاری تھیں۔ اپنی بیٹی تھا۔ کو کی سُن بی بیٹی تھیں کہ گئا تھا حشر کا میدان لگا ہے۔ کو کی سُن بی نہیں رہا تھا۔ ہاتھوں میں جھکڑ یاں پہنے روتی ہوئی وہ تھیٹی جارہی تھیں۔ زر مینہ کو مارا جارہا تھا اور پھر ذر مینہ پولیس وین میں بھا دی گئی۔ رقیہ بیٹی فرر مینہ کور کی میں اور پیر جھنے مار دی تھیں۔ جس کے چہرے پر تھیٹروں کے نشان تھے۔ اپنے بیچھے تالیاں بجاتے محلے کے بچوں کو دیکھا اور پھر جھنے سارے منظر و مندلاتے حلے گئے اور پھر وہ فرش پر آر ہیں۔

☆.....☆.....☆

سارے لوگوں کی کِل کِل میری اماں پر پڑگئی اور جو کیا زر مینہ نے ٹھیک کیا۔ اُس کا میاں کمبخت تھا ہی اِس قابل کہ اُس کوز ہر دے دیا جائے۔ لیکن دیکھنا میں کسی بدنصیب کونہیں چھوڑوں گی۔ خاص کرمیری سُسر ال والوں نے تو میرے گھر والوں اور خاص کرمیری اماں کا پیچھا کپڑا تھا۔ میں کسی بدنصیب کونہیں چھوڑوں گی۔'' ثمینہ نے بستر پر خاموش لیٹی ماں کود کیکھتے ہوئے خالہ بٹوسے کہا۔

رقی بیگم کوجیم کے سیر حی طرف والے جھے پر فالج کا حملہ ہوگیا تھا۔ اُن کی زبان بند ہوگئ تھی۔ اُن کے بلنگ پر اُن کا ایک پیر جھٹڑی سے بندھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا فاصلے پر ایک پولیس والا بیٹھا اُونگھ رہا تھا۔ جس وقت تمیینہ کو پتا چلا تو وہ ہا بھتی کا نہتی خالہ ہوئے ساتھ چلی آئی۔ گوکہ رقیہ بیگم آل کے کیس میں گرفتار ہوئی تھیں۔ وہ مجرم تھیں یا نہیں اِس کا فیصلہ عدالت کوکرنا تھا۔ لیکنِ اِس ملا قات کے لیے تمیینہ نے بہت ہاتھ پیر مارے۔

رویے کا میں کفارہ بھی اداکروں گی۔ لیکن و مسلم تختے اللہ نے توبہ کی توفیق ہی شددگا۔ تیری زبان جوٹو کندھے پر ڈالے پر تی تھی ، آج خاموش ہے۔ تیری زبان پر فالج کر گیااور رحم کھانے کے بجائے میرادل کرتا ہے تیری شکل پر تھوک دوں یہ رقیع کی برفائج کر گیا تھا۔ اُن کی زبان کے ساتھ ساتھ پہلے دایاں حصہ مفلوج ہوااور پھر بایاں بھی مفلوج ہوگیا۔ اِس وقت اُن کی عجیب می حالت تھی۔ اُن کے دونوں ہاتھ معانی کے انداز میں جڑے تے اُن کا سرتیکے سے او نچا تھا جتنے بھی تیکے رکھ لو۔ سسمراو نچار ہتا۔ تیکے پر نہ نکا تھا آ تکھوں میں بے بی اور جڑکے تھے۔ اُن کا سرتیکے سے او نچا تھا جتنے بھی تیکے رکھ لو۔ سسمراو نچار ہتا۔ تیکے پر نہ نکا تھا آ تکھوں میں بے بی اور جڑکے ہے اُن کا سرتیکے سے او نچا تھا جھول رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معافی ما نگ رہی ہوں۔ جڑکے ہاتھوں سے بلک پر پلٹی وہ جھولا سا جھول رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معافی ما نگ رہی ہوں۔ یہ تھے اب کون معاف کرے گا۔ رُتی !' خالہ ہوئے آ نسو بہاتی شمینہ کو مال کے منہ سے نہتی رال اپنے دو پیٹے کے بلوسے پو نچھتے و کھے کردل ہی دل میں بے پناہ نفرت محسوں کرتے ہوئے سوچا۔

☆.....☆.....☆

''بھنگامی اب آپشانزے ہے یہ توقع مت کریں کہ وہ آپ کو جھک جھک کرسلام کرے گیا ابا کے لیے تازہ روٹی بکائے گی۔ بھنگ ہماری بیگم ایک مالدار گھر ہے تعلق رکھتی ہیں اورامی اُن کے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے۔'' فراز نے انتہائی کھرورے لیچے میں کھانا ایکاتی ماں ہے کہا۔

''تم استے بڑے غلام نکلو کے فراز میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ارے میں نے کب کہا ہے کہ بیگم صاحبہ روٹی ہانڈی کریں۔ اُس کے لیے میں ہوں نا تمہارے نا ندان کی طاز مدلیکن میاں پدرات دن اُن کے رنگ بر کھے گزن، وقت ہودت چلے آتے ہیں اور پھر بازار ہے ،و نے آتے ہیں۔او پھی آ داز میں گانے سُنے جاتے ہیں اور کل تو بہو بیگم نے حد ہی کردی نہ یو جھانہ کچھا۔ ہیں و بھتی رہ کی طلے میں پی جیسا دو پٹا بھٹکل ڈالا اور چل دیں اپنے لیے بالوں والے کزن کے ساتھ فلم دیکھنے۔ بیٹا یہ ٹریفوں کا گھر ہے ، محلے والے دیکھیں گے،رشتہ دارسنیں شے تو کیا کہیں بالوں والے کزن کے ساتھ فلم دیکھنے۔ بیٹا یہ ٹریفوں کا گھر ہے ، محلے والے دیکھیں گے،رشتہ دارسنیں شے تو کیا کہیں تھا جو اُس کے نامور کھانے تھا تھا، بیتو کوئی اور تھا۔ پیران کا بیٹا تو نہیں تھا۔ ہاں پیشانزے کا شوہر تھا۔

'' دیکھیں ای جیسی سوسائٹی سے شانز نے تعلق رکھتی ہے وہاں بیسب باتیں بہت عام ہوتی ہیں۔ یہ تنگ نظری صرف ہماری کلاس اور خاص کر ہمارے گھر میں دکھائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی شانز سے سے شادی آپ نے کی ہے اور اب آپ ہی شکا بیتی کر رہی ہیں۔''فراز نے ساری برائی کا ٹوکراماں کے سریرانڈ بلا۔

''تو بیٹا! تہاری گردن پر پہتول تھوڑا ہی رکھی گئے۔ تم خوش تھے، تہاری رضا مندکی کے بعد بات آ کے بڑھی تھے۔ بہت خوب بھی بہت خوب اِس کھر میں سب سے پتی گردن میری ہی ہے۔ ابا بیٹا ہرجم میرے سر پرڈال دیے ہیں۔
''معاف بجھے گاای میں نے شادی کی ہے کوئی جرم نہیں کیا۔ اور برائے مہر بانی اب ہر وقت شانز ہے کو برامت کہا کریں، جھے بہت برالگا ہے اور جب جھے کی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں اور ویسے بھی جلدی شانز ہے کا ڈیفنس والا بنگلہ تیار ہونے والا ہے۔ میں اُس کے ساتھ وہاں شفٹ ہوجاؤں گا۔ پھر آپ آ رام سے دیے گا اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کے ساتھ۔'' فراز نے انتہائی برتمیز لہج میں کہا اور اندر کی اور جان برائر ویسے جرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو بررو ٹی جلتی رہی لیکن اُن کے دِل کی تکلیف طرف بڑھ گیا اور جہاں آ را ہو جسے جرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو بررو ٹی جلتی رہی لیکن اُن کے دِل کی تکلیف اور جان ہم رہی ہوگئے۔ بیڈن بیل رہتا تھا ہوا لگی کر میں جانے کی بات کر رہا ہے۔ را تو ایوات کیے بدل گئے۔ بیڈوایک دات مال کو دیکھے بغیر نہیں رہتا تھا ہوا لگی کھر میں جانے کی بات کر رہا ہے۔

جہاں آرا بھٹتے ہوئے سرکودونوں ہاتھوں میں تھاہے سوچ رہی تھیں لیکن وہ بھول رہی تھیں کہ مظلوم کی آ ہ اور اللہ کے درمیان کو کی پردہ نہیں ہوتا۔ وہ بھول رہی تھیں کہ ہمیشہ اُس کو تکلیف دینے سے ڈروجس کے پاس شکایت کے لیے اللہ کے سوا کو کی نہ ہوا ورمظلوم کی آ ہ! اللہ تک پہنچ چکی تھی ، اُس کا احساس جہاں آرا بیکم کوہوا تو وہ کا نپ کررہ گئیں۔

'' میں تو بھٹی اِس گھر کی بذھیبیوں سے تھک گئی ہوں۔اچھی خاصی زندگی تھی خوانخواہ برنصیبوں کے ٹولے میں آ پھنسی۔اور تو اور میری امال کو دیکھووہ ایسی بیار ہوگئی ہیں میں اُن کو دیکھوں،اپنے بچے کو دیکھوں یار میں تو تھک گئی۔'' شمینہ نے اپنی بچپین کی دوست عاصمہ ہے کہا۔

'' تمہاری نندگی کہیں بات گئی۔'' عاصمہ نے خاموثی سے صحن دھوتی اُجڑی صورت، پیڑی زدہ ہونوں والی زرقون کود میکھتے ہوئے سرگوشیانہ کیچے میں یو چھا۔

دونہیں بہن اِن کوکون ہو چھےگا۔اماں اہا مزے سے اوپر چل دیے اور اِس کُتیا کومیرے سینے پرمونگ دلنے کے لیے جھوڑ گئے۔ بیچاری نے بیپن سے تایا کے بیٹے کو پھنسار کھا تھا۔ ارے وہ ایساز بردست لڑکا تھا۔ ایسی لات ماری ہے اِس کے منبر پر کدرات دن ماتم کرتے نہ تھکتی ہے۔ "ثمینہ نے انہائی سفاک سے کہا۔

زرتون جو محن دھونے کے بعد محن میں لگے بیس پر کھڑی نماز کے لیے وضو کررہی تھی، نے پلٹ کر انتہائی کلف ہے ثمینہ کودیکھا۔

" "تہاری بندایی کتی تونہیں۔ "عاصمہ کوزر تون اچھی لگی۔

''آ تکھیں کس پرنگال دہی ہوزرقون بیگم! دونوں آتکھیں نکال کڑھیلی پردھردوں گی۔اب بیگردن کا سریا نکال کر ساڑھیلی پردھردوں گی۔اب بیگردن کا سریا نکال کر کہاڑیے کے ہاتھ نے دو۔جن کے بل پرتم پھولتی تھیں وہ اپنی آبروں میں لیٹے اپنی بے انصافیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔اب اِس گھر میں رہنا ہے تو طریقے سے رہو۔ادرسُن لوتم عاصمہ، اِس ناگن کو میں نے بھگتا ہے۔ میں جانتی ہوں ریکیسی ہے۔'' تمیینہ نے ترقیح کرعاصمہ کو بھی لٹاڑا۔

'' بھائی میں آپ کو بچھٹیں کہتی کیکن برائے مہر ہائی میرے ماں باپ کے متعلق سوچ سمجھ کر بولا کریں۔'' زرقون کہ حتم ہیں

كالهجه حتى تعاب

'' کیوں بولوں ۔۔۔۔۔ایک دن بڑے میاں نے بچھے چین سے رہنے نہ دیا۔ یہاں رہنا ہے تو یہ سب سُنا پڑے گا۔ ورنہ با ندھوا پنا بوریا بستر اور نکلو یہاں ہے۔ بہت خیراتی ادارے ہیں، جاکر کہیں منہ چھپالو، ورنہ کی اپنے جیسے کو پھنسالو، میں تم کو دھکا دوں۔کوئی شریف تو تم کو پو چھے گانہیں۔ بڑی آئیں بیگم صاحبہ، ماں باپ کی حمایت ۔' ٹمیند دکھ رہی تھی کہ زرقون نے نماز کی نیت با ندھ لی ہے لیکن وہ مسلسل بولے چلی جارہی تھی۔

جب سے رفیق احمد زرقون کو اِس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کراپنے خالق حقیق کے پاس گئے تھے، زرقون پر اِس گھر میں سانس لینامشکل ہو گیا تھا۔ زری بنیا دی طور پر ایک سیدھی سادی لڑکتھی۔ باپ اور مال کی زندگی نے اُس کو ایک مجیب سااعتاد بخش رکھا تھا اور جانے والے اپنے ساتھ اُس کا حوصلہ، اعتاد ، خوشی ، تحفظ ، ہر چیز لے گئے۔ ایک مجیب سااعتاد بخش رکھا تھا اور جانے والے اپنے ساتھ اُس کا حوصلہ، اعتاد ، خوشی ، تحفظ ، ہر چیز لے گئے۔

ے بیب ساہ معاد سار طاطا اور جائے والے اپ سا طاہ ن کا موسلہ انہ مون بھوئ ، حفظ ، ہمر پیر سے سے۔ اُس نے خمینہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار گئی اور وہ جیتتی بھی کس بل کوئے پر۔اُس کا بھائی اُس کو بی سے میں میں میں میں میں میں میں کر سال کا اور وہ جیتتی بھی کس بل کوئے پر۔اُس کا بھائی اُس کو

مارنے کمڑا ہو گیا تھا۔ کیساغم لگا تھا اُس کو جب عرفان نے اُس کو گالی دی تھی۔

کیمی ذات محسوں ہوئی تھی اُس کو جب ثمینہ نے اُس کی ڈائری کا وہ در تی جواس نے رائ کی تنہائی میں فراز

ووشيزه (213)

کے لیکھاتھا، ہرجانے والے کو پڑھ کرشنایا تھا۔ کیبادل نو چا تھا اُس کا اِن لوگوں نے۔مومی ، رفیق احمد کے انقال پرآئی تھی کین اُس کی حالت ایسی تھی کہ اُس کووا پس جانا تھا۔وہ پر یکیوٹ تھی۔ یہاں کے حالات کا وہ اِس قدر ٹینٹن لے رہی تھی کہ ڈاکٹر نے مس کیرج کا خدشہ کا ہر کیا تو زرقون نے زبردتی اُس کوا باکی تئم اور اللہ رسول کا واسطہ دے کروا پس اُس کے گھر دبئ بھیجے دیا تھا۔ میں نوچندوں بھی اپنے او پرغلاف نہ چڑھا سکی اور زری کی زندگی اُس نے اُس کے بی گھر میں تھی کردی۔ لیکن زری کیا کرتی ،سوائے صبر کے ،اور وہ صبر کررہی تھی۔

☆.....☆.....☆

''لوبھی امال کھالو۔''ثمینہ نے انگلیوں کے درمیان ڈبل روٹی مسل کررقیہ بیگم کے منہ میں ڈالی۔رقیہ بیگم منہ نہیں چلاِسکی تھیں تو اُن کوتقریبا ہیں کرکھانا کھلا ناپڑتا تھا۔

" ویکھو ثمینہ میں تم کوایک مشورہ ویتی ہوں۔ ہاتھ مرے بھی تو سوالا کھکا ہوتا ہے۔ تمہارا یے گھر بہت مہنگاہے، کم از کم ایک سے ڈیڑھ کروڑ کا ہوگا۔ تم سب سے پہلے اِس کا نے کو نکالو۔ اِس کی شادی کردو۔ ''عاصمہ نے دب و ب انداز میں دیوارسے ٹیک لگائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ قرآن پڑھتی زری کو بلٹ کردیکھتے ہوئے کہا۔

''اورکیاتہاری نند بولتی نہیں ہے۔'' عاصمہ نے ایک بات ختم کرتے ہی دوسری بات پوچھی۔ ''ارے بہت لمی زبان ہے اِس کی لیکن کس سے بات کرے گی۔ میں تو اِس بدنصیب سے بات کرتی ہیں بلکہ اس کے سائے سے بھی دور رہتی ہوں۔ کم بخت ماں باپ کو کھا گئے۔ تایا تک نے رشتہ نہیں لیا۔ ارے ہماری امال کہتی تھیں کہ بدنصیبوں سے دور رہنا چاہے۔ تہماری نظر میں ہوکوئی رشتہ تو تم دکھا دولیکن بھائی یہاں پھو نیس رکھا ہے۔کوئی خالی ہاتھ اِس بدنھیبی کی بوٹ کو لے جانا چاہے تو آئے در نہ پڑی سرتی رہے میں تو ایک دھی نہیں دینے کی اِس کم بخت کو۔''

''میری بخی کوزیور کابہت شوق ہے۔میرادل چاہتاہے اِس کے بارات کے سوٹ پرسونے کے پھول ککواؤں۔'' نہمیدہ بیگم نے زری کے جہیز کے صندوق ہے اُس کا کخواب کا جوڑا نکا لئے ہوئے ، پیچھے پلٹ کراخبار پڑھتے رفیق احمہ ہے کہا۔ ''ماں بھئی! یہ بات آ ہے کئی دفعہ کہ چکی ہیں۔ میں نے جہاں گلوایا تھا۔ دیں تقریر لقریر تقریر آئی ہے کھول

''ہاں بھی! یہ بات آپ کی دفعہ کہہ چکی ہیں۔ میں نے حساب لکوایا تھا۔ دس تولے میں تقریباً ڈھائی سو پھول بنیں گے۔ میں نے الگ رکھ دیا ہے دس تولے سونا، بنوا دیجے گا بٹی کا جوڑا اپنی خواہش کے مطابق۔''رفیق احمہ نے میں ہے۔ میں میڈ کے حصر کر بر سر سے کا بیٹری کا جوڑا اپنی خواہش کے مطابق۔''رفیق احمہ نے

مسکراتے ہوئے محبت سے بٹی کے جہز کی ایک ایک چیز کواحتیاط سے ٹرنگ میں رکھتی ہوی ہے کہا۔ ''ان بھٹی میں تو بھائی جان ہے کھوں گا کی کری میں تارچ کریا تھوسا نہ لکرتا ہو تا تا ہم کری ہے ہتا ہم ہم میں نام

''اور بھی میں تو بھائی جان ہے کہوں گی کہ مری میں تائے کے ساتھ سیٹ لے کرآ ہے گا۔ میری ایک بی تو بیٹی ہے۔ میں انشاء
اللہ اپنی پی کوشنرادیوں کی طرح اِس گھر ہے دخصت کروں گی۔'' فہمیدہ بیٹم نے ٹرنک کوتا لانگایا اور میاں کے پاس آ بیٹے میں ۔
''ارے بھی بھائی جان اور بھائی جان کا جودل چاہے لے کرآ میں۔ میں خودا پی بیٹی کوتاج پہنا کر رخصت کروں گا۔
انشاء اللہ ایک شادی کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ وہ دن لے کرآئے۔'' رفیق احمہ کے لیچے میں ایسا آرمان تھا کہ
مرے میں مال باپ کے لیے چائے لے کرآئی زری کوا پی قسمت پردشک اورا پنے مال باپ پر ہے انتہا پیار آیا۔
کمرے میں مال باپ کے لیے چائے لے کرآئی زری کوا پی قسمت پردشک اورا پنے جان باپ پر ہے انتہا پیار آیا۔
کین آہ! بیٹیوں کے نصیب میں کیا لکھا ہوتا ہے،خواب بنتے مال باپ کیا جانیں۔ برسوں پرانی ، ایک بات نے ذری کوخون کے آئسورُ لا دیا۔



W/W.PAKSOCIETY.COM

جو چمن خزال سے اُجڑ گیا میں اُسی کی نصلِ بہار ہوں "زری کے لیے آنسوؤں کوروکنامشکل ہوگیا۔وہ جوہنتی بہت خوبصورت تھی۔ آج بہت روئی تھی اور کوئی آنسو پو پچھنے والانہ تھا۔ کیکن کیا واقعی کوئی آنسو یو تجھنے والانہ تھا۔

میں میں میں میں ہے۔ ''السلام علیکم! ڈاکٹر تابندہ میں پاکستان سے عرفان بات کررہا ہوں۔''جیسے ہی تابندہ نے ایک غیر مانوس نمبر دیکھا تو فون اٹھالیااور دوسری طرف عرفان کی آواز سُن کراُس کے ماتھے پربل پڑگئے۔

ال احمق کو میر فرک من نے سکھا دی۔ تو بہ ہے، احمق، گدھا، نمبر بدل بدل کراب نون کررہا ہے۔ اِس کو صبر کیوں نہیں آ جا تا۔ اِس کا مال ...... اُس نے ایک نظر انتہائی خوبصورتی ہے ؤیوریٹ گھر کو دیکھا۔ آتش دان کی بھتی ہوئی آ گ میں اُس نے خشک ککڑی ڈائل کئڑی بھک بھک جلنے گئی۔ اُس نے گھڑی دیمی ۔ احمد جمال دودن ہے نیویارک گیا ہوا تھا۔ موا تھا۔ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ ہے اُس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد جمال نیویارک سے ریڈیڈینس کرنا چا ہتا تھا۔ ارادہ تو ڈاکٹر تابندہ سنبل کا بھی ریڈیڈینس کرنا چا ہتا تھا۔ ارادہ تو ڈاکٹر تابندہ سنبل کا بھی ریڈیڈینس کرنے کا تھا لیکن احمد جمال نے بہت مجبت ہے اُس کو اپنے بازدوں میں بھر کر، انسان اس کے ماتھ پر محبت کی مہر شبت کرتے ہوئے اُس کوئع کردیا تھا۔ احمد جمال چا ہتا تھا بس اب تابندہ سنبل گھر سنبھا لے، اور فیلی بنائے اور ڈاکٹر تابندہ سنبل بہت شاطر ہونے کے باوجود بھی تو ایک عورت ہی نااور عورت مردگی محبت میں جا ہتا تھا ہی ہو جاتی ہے اور پھر اُس کا محبوب جس سانچ میں جا ہتا ہے۔ ہوئے اُس کوڈ ھال دیتا ہے اور پھر اُس کا محبوب جس سانچ میں جا ہتا ہے۔ موم ہوجاتی ہے اور پھر اُس کا محبوب جس سانچ میں جا ہتا ہی دیا ہو اور پھر اُس کا محبوب جس سانچ میں جا ہتا ہوں دیا ہے اور وہ خوتی خوتی ڈھل جاتی ہے۔ وہ محبوب کی مجبت میں ہار جاتی ہے۔ دہ محبوب بی محبت میں ہار جاتی ہے۔

"فِي اكثر صاحبه!"عرفان كي آواز أبحرى اورتا بنده سنبل في غصے فون كو كھورااور پھر .....

'' دیکھیے یہاں کوئی ڈاکٹر تابندہ نہیں رہتی۔ بیغلط نمبر ہے۔ برائے مہر بانی آئندہ اِس نمبر پر فون مت سیجے گا۔''

اُس نے بہت زکھائی ہے کہا۔ '' کیسی باتیں کررہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ! آپ کومیں نے اپنی ساری جائیداد دے دی اور آپ ایسی باتیں کررہی مصد سے سید تھا کی مصر میں میں میں میں میں ایس کے ایس کی میں میں ان میں ایس کا میں میں ان میں میں میں میں میں م

ہیں۔ میں آپ پرمقد مہ کروں گا۔ میں آپ کے خلاف ایف آئی آردرج کرواؤں گا۔''عرفان دھاڑا۔ ''مسٹر آرام سے بات کرو۔ نہ میں تم کو جانتی ہوں اور نہ ہی تہماری کی گیڈر بھبکی سے ڈرتی ہوں اور مسٹر جہاں دل چاہے F.I.R درج کرواؤ۔ میں نہ پاکستان کواور نہ تم کو جانتی ہوں اور نہ ہی میں بھی واپس آؤں گی۔''اور پھر اُس نے دوسری طرف عرفان کی بات سننے بغیر فون بند کردیا اور پھر ہم نکال کر آتشدان میں ڈال دی۔ اور ہم اِسی طرح کموں میں بھسم ہوگئی جیسے عرفان کی جمافتوں سے اُس کا خاندان۔

عرفان چندلمحوں تک پھڑائی آتھوں سے فون کو دیکھارہا اُس نے سُن ہوتے دماغ اور ہاتھ پیروں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی عبداللہ کی ہائیوی کی رپورٹ کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔اُس کولگا۔وہ اکیلارہ گیا ہے۔ اُس کو ماں کی محبت بھری آغوش اور باپ کے مشورے کی شدید طلب ہوئی۔اُس نے اپنے دونوں خالی ہاتھ دیکھے اور مجراُن ہاتھوں سے بالوں کو جکڑ کررونے لگا۔ایسے جیسے رونا اُس کا مقدر کھمرا ہو۔





" بیٹاتم دین کی بات کررہے ہونا۔ تم اللہ اور اُس کے رسول کی بات کررہے ہو۔ چہرے کواللہ کے رسول کی سنت ہے جاتے ہو۔ تو میرے بچ شادی بھی توسنت ہے نا۔ تو کیاتم اِسنت پرمل نہیں کرو مے؟ تو کیاتم سنتوں اور فرض میں ہے اپنی سہولت اور مرضی کے احکام چھانٹ لو سے؟ دین میں مرضی نہیں چلتی، دین بجالانے کا نام ہے۔ تم دین کی طرف آئے ہوئم کواللہ نے ہدایت دی۔ تو ہدایت کو پوری طرح قبول کرو۔ تمہاری ماں کی خواہش ہے، تو ماں کا تھم مانو۔ ماں باپ کا اولا دیرحق ہے۔ایک نیک عورت سے نکاح ،ایک اجھے مسلمان خاندان کی بنیاد ہے۔''ڈاکٹر احمد منیب سے جب مرتضی نے ذکر کیا کہ اُس کی والدہ اُس پر شادی کے لیے زور دیے رہی ہیں لیکن اُس کا اعتبار اب عورت پرے اُٹھ گیا ہے۔ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی بھلائی کے کاموں اور دین کی تبلیغ پرصرف کرنا جا ہتا تھا۔ اُس کو زندگی میں اب پتا چلاتھا کہ سکون کیا ہوتا ہے؟ وہ سکون کو کھونانہیں جا ہتا تھا۔

''ہمارے دین میں خاندان بنانے کواہمیت دی گئی ہے۔تم خاندان بناؤ۔ بیاللہ اوراُس کے رسول کی رضاہے۔

يتهاري مال کی خواهش ہے۔"

مرتفنی جب عشاء کی نماز پڑھ کربستریر آیا تو اُس کوڈا کٹراحمد منیب کی بات یاد آئی۔ ومیں جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں لیکن میں ایک انسان ہی تو ہوں۔ میں کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوج بھی نہیں سکتالیکن میں بیہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں کسی لڑی سے نکاح کروں گا تو میں اُس سے محبت نہیں کرسکوں گا۔اُس لڑکی کی زندگی ایک امتحان بن جائے گی۔میرااپنے ول پراختیار نہیں۔ میں اب محبت نہیں کرسکتا۔' مرتضی نے ایٹ آپ ہے کہااور تکے پر سرر کھتے ہوئے سائیڈ تیبل پر رکھے لیمپ کی لائٹ آف کردی۔ كرے ميں بكھرى سفيدروشى ميں أس نے چندھيائى ہوئى آئكھوں سے ديكھا۔ وہ بستر پر أس كے برابر ميں تقى۔ وہ اپنى

حسین انگلیوں ہے اُس کے بالوں کوسہلار ہی تھی۔ اُس کے مگلے میں باریک ی چین میں لٹکا ہوا وہ مونو گرام اُس کی آ تھوں کے سامنے لہرار ہاتھا۔اُس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔اُس نے سر پرنماز کی طرح سفید دویٹالپیٹا ہوا تھا۔سفید آسٹیوں میں ہےاُس کی دودھیا كا ئيال دمك ربي تعين \_أس كى انكليول مين ايك عجيب كا تا تيريحى ، ايك منذك تحى ، ايك اطمينان إورايك محبت تحى \_

اُس کی آئیسی ایک محبت بھرے سرور کے تحت بند ہوگئیں۔ وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ سکون ،اطمینان ،اور محبت نے اُس کواپنے حصار میں لےلیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سیکیوں ہے اُس کی آئے کھلی تو وہی لڑ کی جس کا چہرہ ، وہ و مکینہیں یار ہا تھا،جس کا چہرہ دُ ھندلا رہاتھا۔جائے نماز پر بیٹھی رور ہی تھی۔وہ اللہ کے حضور گز گزار ہی تھی۔وہ دیے یاوُں بستر ہے اُٹھااور اُس

کے قریب جا بیٹھا۔ اُس نے اُس کے قریب جا کراُس کی سرگوشیاں، جودہ اپنے اللہ سے کرنا جاہ رہی تھی سننا جاہیں۔

" میرے مالک، میں تھک گئی۔میرے لیے رونے والے،میرے لیے دعا کرنے والے،میرے مال باپ تیرے پاس ہیں، میں بیسب نہیں سہ عتی۔الی ذلت، میرے یا لک! الی تنہائی ،الی بے جارگی ،میرےاللہ میاں! بس جو محص بھی آپ نے میرے نصیب میں لکھاہے، اُس کو مینے دیں۔اللہ میاں مجھے پناہ جا ہیے۔اللہ میاب میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔بس اللہ مجھ پررحم کردے۔"اُس کے بعداُس کے لفظ اُس کی سسکیوں میں مغم ہونے لگے۔ مرتضیٰ نے اُٹھ کرمیزیرے جگ میں سے یانی نکال کراس کودیا۔ جس کواس لڑ کی نے نہیں لیا بلکہ وہ سجدے میں چلی تی اور سجدے میں اُس کا وجود لرزنے لگا۔ اُس کی سسکیاں سارے کمرے میں کو نجے لکیں۔ مرتضی نے سسکیوں کی آ واز پر تھبرا کر آ تکھیں کھول دیں ، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن زمین پر ایک جائے نماز مچھی تھی اور أس جائے نماز کے پاس یانی ہے جرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضی مصم اُس گلاس کود مجھ رہا تھا اور اُس کی آ تھوں کے

سامنے سونے کی باریک چین میں وہ لا کٹ جھول رہاتھا۔ ماہنے سونے کی باریک چین میں وہ لا کٹ جھول رہاتھا۔

" کی ماہ ہو گئے ہیںاُن کی شادی کو۔" زرتون نے سو کھے ہونٹوں اورنم آئکھوں کے ساتھ خالیہ بٹو کو بتایا۔ میں مد " یااللہ! اِ تنابرُ اظلم کرنے میں، میں بھی شریک تھی۔ بیٹا مجھ کومعاف کردینا۔ میں پنہیں کہوں گی کہ میں بےقصور " ہوں۔ بہیں میں تمہاری قصور دارہوں۔ میں بدنصیب انسانوں کوخوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھی۔ میرا تو میں میں میں اللہ کو ناراض کر بیٹھی ۔ میرا تو ا تنامنه بھی نہیں ہے کہ میں تم سے معافی ما تک سکوں نیکن پھر بھی میری بچی تم مجھے معاف کردو۔ میں نے اتناظلم کیااور م نے میرے بیٹے کے علاج کے لیے اپناساراز بوردے دیا۔ تم کون ہو؟ تم اِس دنیا کی باس تونہیں ہو۔ آفرین ہے اُس ماں پرجس نے تم جیسی بیٹی کو پیدا کیا۔بس میری بچی مجھ بیوہ بدنصیب پرایک اور رحم کر دو۔ مجھے معاف کر دو۔اللہ کے واسطے مجھے معاف کردو۔''خالہ بٹوزرتون کے آگے ہاتھ جوڑے،روروکرمعافی مانگ رہی تھیں۔ "آپ اِس طرح کی باتیں نہ کریں۔ مجھے آپ ہے کوئی شکایت نہیں ہے اور ویسے بھی خالہ ہو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ کیونکہ میں جانتی ہوں جب اللہ ہم کو ہماری مرضی کی چیز دیتا ہے تو ہمیں شکرادا کرنا جا ہے کہ ہم نے جو جا ہا اُس نے دے دیا اور جو وہ ہاری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے تو ہمیں اور زیادہ شکر اوا کرنا جا ہے کہ اب وہ ہمیں ا پی مرضی سے دینا جا ہتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں اللہ تعالی جب اپنی مرضی سے کوئی چیز دینا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔میرے ماں باپ ملے گئے۔میرے دل میں ایک زخم کی طرح اُن کی یاد ، اُن کی عبیتیں بل رہی ہیں۔ لیکن کسی کے چلے جانے میں کسی کا کوئی تصور نبیں ہوتا۔ دنیا میں ہرکام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بس بداللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس انسان کوکس کام کے لیے مجتا ہے۔انسوس اس بات کانبیں کہ ہماری زندگیوں میں اثناز ہر گھولا گیا،انسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے اِس کام کے لیے آپ کو پڑا۔ میرے وہ رشتے جن پر میں اپنی ذات سے زیادہ مجروسہ کرتی ہوں۔اُن رشتوں کامُنہ کالا ہوا۔آپ میری ای کی کزن بھی ہیں اور دوست بھی،آپ میرے لیے قابلِ احرّام ہیں، اِس لیے پلیز اس طرح ہاتھ نہ جوڑیں۔''زرقون نے خالہ بنؤ کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھو لتے ہوئے کہا۔ "الله تم كوخوش رمح بينا الله تم كوزندگي مين برسكھ اور آرام دے ليكن ميري بجي تمباري اعلى ظرفي نے آج مجھے جس یا تال میں پھینکا ہے وہ میں تہیں بتا بھی نہیں عتی-آج اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قتم کھیا کر میں تم ہے کہتی ہوں کہ زندگی میں بھی بھی تم کومیری ضرورت پڑی تو میں تہارے ساتھ ہوں۔ میری بچی اپنے آپ کو بھی اکیلائیں سجھنا۔ کو کہ سے بات کہنے کا میرامنہ تو نہیں ہے لیکن پر بھی تم مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھو لیکن بیٹا پیونتاؤ کہ بھائی رفیق احرکوا جا تک کیا ہوا تها؟" خاله بؤنے آنو يو مجھتے ہوئے، سينے میں انگاايك سوال يو چھا۔" اباكو ....." زرى كے منہ سے لكا۔

" معاني آپ عثان كوسنجا ليد مين عبداللدكودوائي بلادين مول-" زرتون نے بخار مين تھنكتے عبداللدكوكود ميں

☆.....☆.....☆

یسے ہوئے تمییہ سے ہا۔ ''ارے کیادیکھوں میں اپنے بچوں کو،اندراماں گندگی میں تھڑی پڑی ہیں۔ میں نے عرفان سے کہا بھی تھا کہ اماں کے لیے ڈائیر نے آئے ہے گا۔لیکن اُن کا تو پتا ہی نہیں چلتا۔ کن چکروں میں گئے رہتے ہیں۔اماں کو بھی صاف سرنا ہے۔اللہ معاف کرے بدیو کی وجہ سے ناک نہیں دی جارہی۔ارے بلکہ بھٹی تم میرے بچے کوتو چھوڑو۔ تم تو ویسے ہی بہت بدنعیب ہو۔ جس کے قریب جاتی ہووہ پیٹنا نہیں کھا تا۔ارے میں تو بدنھیبوں میں کھر کرخود کو بھی پرنعیب بھے گلی ہوں۔تم ایبا کروہتم جا کر ذراامال کوصاف کردو۔ میں اپنے بچے کوخود دوائی پلا دوں گی۔''ثمینہ نے زرقون سے کہتے ہوئے عبداللہ کوا بی طرف کیا۔ زرقون سے کہتے ہوئے عبداللہ کوا بی طرف کیا۔

" بھائی میں .....، 'زرقون نے تھوک نگلا۔
" ہاں .....ہاں بھئتم اورکون ..... ظاہر ہےتم لوگوں کی بذھیبی کی وجہ ہے سارے کمر میں جھاڑوی پھڑئی ہے۔اب کوئی نرس
" ہاں .....ہاں بھئتم اور کوان ..... ظاہر ہےتم لوگوں کی بذھیبی کی وجہ ہے سارے کمر میں جھاڑوی پھڑئی ہے۔اب کوئی نرس
ر کھنے کی تو ہماری سکت ہے نہیں اور ظاہر ہے میں تواپنی امال سے بہت محبت کرتی ہوں۔اُن کولا وارث تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔اور بھٹ اُن کی گذرگی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ تو جاؤ جا کرامال کی صفائی کردو۔جاؤ! کھڑی کیوں ہو۔' شمینہ کی آواز تیز ہوئی۔

ن کالدی کی صاف بین کری کے دوجاوجا کراہاں کا مطاق کردو ہا جو مستری کیا تا تھا گئے ایس کی پوزیشن ہولڈر '' کیا بات کررہی ہیں آپ؟'' اور زری تم کو کیا ہو گیا ہے۔ بیارتم کیسے بھول رہی ہوتم ایم ایس کی پوزیشن ہولڈر کی سے تات سٹیم کے دیرے میں میں اور این شد عوک تی تھیں تقریبا منہ دالے کر کسٹر جھوٹ جاتے تھے۔ تم کو کیا

اؤی ہو۔ تم تو اسلیج پر کھڑی ہوکر جب بولنا شروع کرتی تھین تو سامنے والے کے کیسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تم کو کیا میں میں بیٹر کی میں میں میں میں میں میں میں اور اسلام کے ایسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تم کو کیا

ہو کیا۔تم پاکل تونہیں ہو گئی ہو۔"

ترس جوآج میں اندن ہے آئی تھی اور اِس وفت زری ہے ملئے آئی تھی تو تمیینہ کی ہا تیں اور زری کی خاموشی نے اُس کو چرت زدہ کر دیا۔ زری کو ایس شرمندگی ہوئی کہ وہ نظرین نہیں اُٹھا تک۔ وہ اپنی واحد دوست ہے ہے تھی نہ پوچھ کی کہتم اب آئی ہو؟ اب جب میری ساری کشتیاں جل گئیں۔ اب جبکہ میرے دونوں ہاتھ میرے دل کی طرح خالی رہ گئے ہیں۔ زگس تم اِس وفت کیوں آئی ہو۔ میری ذلت، میری رسوائی ، تمہارے سائے ۔ ۔ ۔ ۔ یااللہ! کاش زمین میں جائے اور ہیں اُس میں ساجاؤی، زری نے کا نیخے وجوداور برسی آئی تھوں کے ساتھ جیسے اپنے آپ ہے کہا۔ دو بھی کہ تم بھی گئی۔ بی بی بی ہمارے گھر کا معالمہ ہے اور ہمارے گھر کے معالمات میں کی اس فیرے دو لو کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور چلو بی بی ہمارے گھر کا معالمہ ہے اور ہمارے گھر کے معالمات میں کی ایس فیرے دو لو کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور چلو بی بی مطلوم! جاکرا ندر جو کہا ہے دہ کرد۔ "تمیین نے زرقون سے کہا۔

''پھو پو! پھو پو۔۔۔۔'' عبداللہ ذرتون کی طرف ہاتھ بڑھا کررونے لگا۔ ''ارے جاوَا پی پھو پوکم بخت، بدنصیب کے پاس۔''ثمینہ نے غصے سے عبداللہ کوزری کی گود میں تقریباً پچااور اندر چلی گئی کیونکہ اندر سے رقیہ بیٹم کی عجیب ی ڈراؤنی آ وازیں آ رہی تھیں۔

" زری ……" نرگس نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زری کی کمرکوسہلاتے ہوئے کہا۔ زری اپنی دوست کے سینے سے لگی رور ہی تھی، بلک رہی تھی گئے آنسو جو اُس نے اپنے آب سے بھی چھپار کھے تھے وہ آنسوایک تواتر سے بہہر ہے تھے۔ روتے روتے اُس کولگ رہاتھا کہ اُس کا دم نقل جائے گا۔" میری جان! زرتون! بیسب کیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے؟"
" بس نرگس میری ہمت جواب دے گئی، بیس تھک گئی۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ریز سے کروں۔ اِس عورت کی زیاد تیوں نے میرے اعصاب تو ڑ دیے ہیں۔ بیسی کتنی کری چیز ہوتی ہے، یہ کوئی جھے سے پو چھے۔ نرگس میں اکہلی رہ گئی ہوں۔" زرتون نے دونوں خالی ہتھیا ہوں کود کہتے ہوئے کہا اورا کیک بار پھررونے گئی۔ میں مارتے نا۔ اس طرح اسے آب کواک آسان ڈکار کی طرح دوروں سے میں ایکن زری اس طرح ہمت تو نہیں مارتے نا۔ اس طرح اسے آب کواک آسان ڈکار کی طرح دوروں میں۔"

''لیکن زری اِس طرح ہمت تونہیں ہارتے تا۔ اِس طرح اپنے آپ کوایک آسان شکار کی طرح دوسروں کے آگے تھوڑا ہی بھینک دیتے ہیں۔''

" بنیں ایا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بہت ہمت کی، احتجاج کیا۔ اپنے حق کے لیے لڑی بھی اور اپناحق جتایا بھی، لیکن زئس، کچھ نہیں ہوا۔ میری کون حمایت ہے۔ کون کہے گا کہتم غلط ہو، میری بچی ٹھیک ہے۔ عرفان بھائی اپنی بیوی کی آ تھوں ہے دیکھتے اور اُن کے کا نول سے سُنتے ہیں۔ اور بیٹورت ..... بیٹورت اِتی بری ہے۔ یہ بات کو اِس طرح بلٹنا جانتی ہے کہ ایک لیمے کے لیے تم خود بھی جیران رہ جاؤگی۔'



W.W.PAKSOCIET '' پلیز میں فراز کا نام بھی سُنتانہیں جاہتی۔'' زرتون نے ہاتھ اُٹھا کرزمس کوٹو کا اورزمس چپ ہوگئی کہ زری کا لہجہ ا قطیعت کیے ہوئے تھا۔" آفاب بھائی ٹھیک ہیں۔"زری نے اپنے آپ کوئٹرول کرتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ "أ فأب محك بين-ساري دنيا محك يه، آرام سے ب-مسلد بتهارا- مين تهار سے ليے ايك رشتہ كے كرآئى تھی۔ اِس دجہ سے میں پاکستان آئی ہوں۔''زگس نے سرگوشیانہ انداز میں جاروں طرف دیکھتے ہوئے زری ہے کہا۔ اس ایس میں پاکستان آئی ہوں۔''زگس نے سرگوشیانہ انداز میں جاروں طرف دیکھتے ہوئے زری ہے کہا۔ "اونہم سنادی!" میری شادی کا توتم خیال چھوڑ دو۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے تایا ابا، میرا ایک رشتہ لے کرآئے تتفيق بمارے كھرسے صاف انكاركرديا۔ تايا ابائے تو يہاں تك كهدديا تفاكه ميں ساراخر چەخودا تھاؤں گاليكن بمارے بھائی بھاوج نے صاف انکار کردیا۔ '' تو کیا بیلوگ تمہاری شادی کرنانہیں جا ہے ۔''زمس جیران ہوئی۔ '' پتائمبیں اِن لوگوں کی کیامرضی ہے۔ویسے تو ہرآئے گئے سے بھانی مجھ بدنصیب کے دشتے کے لیے کہتی پھرتی ''' ہیں۔"زری نے جیران بیٹھی ترس کو بتایا۔ "خرزری! تم این آپ کواکیلانبیں سمجھو۔ میں ،مومی اورسب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے زید کی میں سی کے ساتھ یُر انہیں کیا تو یا در کھوتمہارے ساتھ بھی یُر انہیں ہوگا۔اللہ کے رحم اور انصاف سے اُمیدر کھو۔ " زمس نے اُس کوسلی دی۔" اچھابہ بتاؤ تمہارے ابا کو کیا ہوا تھا۔ حد ہوگئ ہے گھر میں داخل ہوتے ہی ایسی غیر متوقع میچویشن تظراً فی کہ میں تم ہے پُر سہ کر بی نہیں سکی۔اللہ میں تم کو بتانہیں سکتی جب ای کا فون آیا تو مجھ پر کیا گزری تھی۔'' "اباكو.....بس ميں بدنصيب تھى \_ميرےابا بھى مجھے چھوڑ كرچلے گئے \_"زرى ايك دفعہ پھررونے لگى \_ " پلیز میری جان ایسی باتیں نہ کرو۔میری بہن میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ " كيا ہواا با ..... "أس نے سينے كودونوں ہاتھوں سے تھيجة دردكى شدت ميں تؤيتے باپ سے يو جھا۔ '' بس بیٹا سینے میں در دہور ہاہ ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہور ہی ہے۔تم بھائی جان کوفون کردو۔'' رفیق احمہ نے دردکی شدت سے رہے ہوئے گھرائی ہوئی بی سے کہا۔ "عرفان بِمائي يہلے آپ تيسي لے كرآ ہے۔" زرى نے گھرا كر پیچھے كھڑے و فان ہے كہا " كهال كى تىكسى .....؟" ايبالكاجيع فان اين حواسول مين تبيل مو-د کہیں کی بھی بھائی! کارڈیو کی ، آغاخان کی کہیں کی بھی ،جلدی کریں۔ابا کواسپتال لے کرجانا ہے۔زری تیز تیز بولی اور عرفان تیزی سے بلٹ کیا۔ "ابا آپ کو چونبیں ہوگا۔ آپ ٹھیک ہیں ابا، ابامت کریں۔ ابا پلیز میرے لیے ہمت کریں۔ ابا مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ابا مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔'زری نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے لیکن زند سے ے کہا۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کرآ ہتہ آ ہتدا یک ایک کر کے سیرهی اُزر دی تھی۔ "بٹامیری طبیعت خراب ہور ہی ہے۔میرے اندراب ہمت ہیں ہے۔"ریش احمہ بری سے آخری سرحی پر بیٹھ گئے بنہ کہری نیندسور ہی ہے۔ درولی ایک میس زری کوایینے سرمیں اُ تعلی محسوس ہولی ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1

"بیٹالگتاہےونت ختم ہوا۔"رین احمد کی آ واز لرزی۔"اللہ نہ کرے ابا۔"زرتون کا نب اُتھی "بينا مين تم مے رامني موں -" ريق احمد كالهجه عجيب موارز رقون خاموش ربى - أس كوا پنادل دُوبتا محسوس موا۔ " بیٹا عبداللہ بیار ہے۔ بیٹا وہ بہت بیار ہے۔عبداللہ بہت بیار ہے۔تمہارے ساتھ لوگوں کا روبیر میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ بیٹاتم روتی ہوتو سمجھومیں روتا ہوں۔ میں تکلیف میں ہوں۔ "ابا آپ آئ فکر کیوں کررہے ہیں، وہ ٹھیک ہوجائے گا۔" اُس نے اسپتال کے بستر پر کیٹے باپ کے دونوں ہاتھوں کومجیت سے چومتے ہوئے کہا۔"اور میں خوش ہویں۔" " زندگي اکثر جميں و نہيں و نتی جو ہم جا ہے ہيں ليكن بيٹا زندگی ميں جو ملے اُس كو بخوشی قبول كرنا ہی مومن كی نشانی ہے۔لیکن عبداللہ کی رپورٹ،عبداللہ کی رپورٹ مجھ سے نہیں پڑھی گئی۔اور بیٹائم .....تم میری جان .....، رفیق احدکوایک بار پرسینے میں شدید در دکا احساس موا۔ " لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ محمد رَسُولَ الله." '' کیا ہوا میرے بھائی کو.....' نفیس احمد کی گھبرائی ہوئی آ واز پراُس نے بلٹ کردیکھا۔اوراُس کمحے دفیق احمد کے ہاتھ کی کردنت اُس کے ہاتھ میں ڈھیلی پڑگئے۔" رفیق میرے بھائی۔" ''ابا .....''زری کی چیخ میں تفیس احمد کی آ واز اور عرفان کی ڈاکٹر کو پیارتی آ واز ڈوب سی گئی۔اور فرازجس نے کئی ماہ کے بعد زری کو دیکھا تھا۔ اُس کے دل پر زری کی حالت دیکھ کرایک گھونسہ سالگا۔اور اُس کوشادی کے کئی ماہ بعد احساس ہوا کہ وہ کسی ہے بھی شادی کرے۔زری کی حیثیت اُس کی زندگی میں خاص ہے۔وہ دور کھڑا حسرت سے تکتارہا۔ بیجانے بغیر کماب وہ زری کے لیے کوئی معنیٰ نہیں رکھتا کہ عورت محبت میں سب مچھ برداشت کرعتی ہے کین تذکیل نہیں اور فراز نے زری کی محبت کی تذکیل کی تھی۔خمیازہ تو اُسے بھکتنا ہی تھا۔ وتم کولحاظ میں ہے، شرم مبیں ہے۔ ماں اِن حالوں پر پڑی ہے، بہن جیل میں سروری ہے اورتم اِس پیتم معصوم کے ساتھ پیسلوک کررہی ہو۔''خالہ ہوٹے ٹمینہ کواُس کے رویے پر درنتی پرٹو کا۔ "اوہو!معصوم!خالہ بو کیاسیاست دان لوٹا ہوں کے جوتم ہو۔ایک وقت تھا کہتم کویہ بدنصیب نا کن لگتی تھی اور آج معصوم واه .....واه .....اوروي بحى بحق مين توصاف كهدرى مول -جس كوبھى بيكم صاحب مدروى مو، وه بيكم صاحبه كا دُولا اليخ كمر لے جائے۔ "مثمينہ نے تمسخران بلى ہنتے ہوئے كہا۔ " ال ، ہاں میں لے جاؤں گی۔ "خالہ بوغصہ سے پھنکاریں۔ " بھی وہ کیوں کہیں جائے گی،اُس کے باپ کا گھرہے۔" نرٹس نے چیمیں مراخلت کی۔ ''بس بس تم تو جيب رہو۔ايري غيري۔ چلو بي بي اپنے گھر كى راہ لو۔اپنے گھرسے بہت فالتو ہو، جو ہر وقت یہاں دھرناد ہے بیتھی رہتی ہو۔' محمینہ نے دومنٹ میں ترکس کی توعزت ہی اُتار کرر کھدی۔ " بمالی پلیز۔ آپ زمس کوایک لفظ بھی نہیں۔" زری تڑپ کر بولی۔ " تم تو حيب رهو ..... برى آئين زمس كوايك لفظ بهى نه كبيل -ارے كيوں نه كهوں - بدُها برُهيا إينے اپنے ممكانون كوسدهار يتوسوجا تفااب شكه كاسانس لول كي توسيم رات دن إس دُعول كو پيوْں - "ثمينه كى اتن زبان ہو كى زئس تو زئس خاله بۇ كوبھى انداز ونبيس تقا "اری تیرا پچا تنابیارہ، پھر بھی تیرادل زم نہیں ہوا۔"

الس بیارہ تو کیا ہوا۔ جا ندارہ تو بیار بھی ہوگا اور بیارہ تو ہمارے پاس پیے ہیں۔ہمایے بچکا علاق کر واسکتے ہیں۔"ثمینہ نے جان ہو جو کر خالہ ہوئے کیا جیس چنگی نو چی اور خالہ بھی ہو گئیں۔ "ہوتا ہے نا، بھی بھی ایسا۔ لگتا ہے لفظ اورا عصاب دونوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ بالکل ایسے ہی خالہ ہو اس عورت نے میری زبان کوتا لے لگائے ہیں۔ میرے اعصاب کوتو ڈکرر کھ دیا ہے۔ میں اِس عورت کی بدزبانی اور ظلم سے نہیں جیت سکتی ہیں نے ہار مان کی لفظوں کا خزانہ مجھے ورا ثب میں ملا ہے۔ لیکن لفظ برتہذبی کے آگے جھوٹے پڑجاتے ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی اور مکارعورت ہے کہ چٹ بھی اپنی اور پکٹ نجی اپنی کرنا جانتی ہے اور کرتی ہے۔" زری سوچتی رہ گئی۔" اری شمینہ تو بہ کر۔ اللہ سے ڈر۔ اتنا پہنے پرنہ بھول ، ایک لحد لگتا ہے عرش سے فرش پرآنے میں۔ تو بہ کرتو بہ۔" خالہ ہوئے نے جالا کر کہا۔

'' فی الحال تو فرش والے تیزی ہے عرش کی طرف جارہے ہیں۔ ہیں نا زرتون صاحبہ!'' ثمینہ نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے زری کومخاطب کیا۔اُس نے ایک تاسف بھری نظر ثمینہ پرڈالی اوراُ ٹھے کراندرا پنے کمرے میں چلی گئی سر سے موسے تربی کومخاطب کیا۔اُس نے ایک تاسف بھری نظر ثمینہ پرڈالی اوراُ ٹھے کراندرا پنے کمرے میں چلی گئی

کہ ابٹمیندگی ہا تیں اُس کی برداشت سے ہاہر ہوگئ تھیں۔ نرگس نے چند لمحے کا تو قف کیا اور پھروہ خاموثی ہے اُٹھ کر بوجمل قدم لیے ہاہر نکل گئی کہ وہ زری کو اچھی طرح جانتی تھی۔وہ جانتی تھی کہ زرقون رونا چاہتی ہے اوروہ چاہتی تھی کہ ذرقون اسکیے میں روئے ،دل بھر کرروئے۔اُس کو زرقون کے لیے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔اُس کو زرقون کو اِس ماحول سے نکالنا تھا۔لیکن ٹمینہ ۔۔۔۔ ہاں اُس کو ٹمینہ کے لیے سوچنا تھا۔لیکن کیا۔۔۔۔۔ فی الحال اُس کا دماغ کا منہیں کررہا تھا۔

☆.....☆.....☆

سارے کمرے میں ایک عجیب پُرسکون اندھیرا تھا۔فراز نے اپنے برابر میں کیٹی نیم برہنہ نائٹی میں ملبوس شانزے کو دیکھا۔ بیوی ہونے کے باوجوداُس کو نیم برجنگی پندنہ آئی۔ سیاہ دو پٹے کے ہالے میں جگمگا تا چہرہ، ناک میں اشکارے مارتی وہ باریک ہیرے کی لونگ، شیروانی کالراورفل آستیوں والی مین مسیدھی چوٹی میں سمٹے وہ بال،اور کمر پربل کھیاتی وہ چوٹی، وہ زری تھی۔

برری کتنا بدل کئی۔ اُس کی آنگسیں، اُس کی آنگسیں کتنی تھی ہوئی اور غزدہ تھیں۔ کتنا کرب تھا اُس کی آواز میں۔ میں سجھتا تھا کہ جب بھی اُس کے سامنے آؤں گا تو وہ پہلے کی طرح میری طرف دیکھے گی، وہ سکرائے گی۔ کین اُس نے، اُس نے وقر میرے منہ سے نکالسلی کے لفظ بھی سُنٹا گوارہ نہ کیے۔ اُس کے لیج میں، اُس کے انداز میں س قدر اجنبیت تھی۔ وہ میری زری تھی ..... ہیں بھی بھتا تھا وہ میری رہے گی۔ کین نہیں، وہ کیا تھا۔

وہ کون سالحہ تھا کہ میں نے ذری کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔ فراز نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔
'' تو کیا تم سمجھتے تنے کہ ذرقون تم سے ملتی رہے گی۔ تم ہیوی کے ساتھ شب بسری کرو گے ، داوعیش دو گے اور
زری ..... تمہارے دل کی تسکین کے لیے رہے گی۔ جب تمہارا دل چاہے گائم خوبصورت گفتگو کرو۔ ایک شریف
عورت کو دیکھواُس کو ملو۔ جب تمہارا دل چاہے کہ کوئی تم سے محبت کرے تو تم ذری کے پاس جا بیٹھو۔ اور جب تمہارا
دل چاہے کہ تم عیاشی کروتو تم ہوی کے بستر پر جا بیٹھو۔ تم اِس قابل ہی نہیں تنے کہ ذری جیسی کوئی تم کو ملتی۔ تمہاری وہ
حیثیت ہی نہیں تھی کہ ذرقون کی محبت تمہارے دائمن میں ڈال دی جاتی ہی اس قابل ہو کہ چند سکوں کے لیے ، ہیوی کی

یا تھی سنو ..... دھتکاریں کھاؤ۔اییا کیا تھا شانزے کے پاس جوزری کے پاس جیس تھا۔ ہاں زری کے باپ کے پاس حرام کی کمائی کے ڈھیرنبیں تھے۔ "فراز کے خمیر نے فراز کی کمریر ہتھوڑے مارے۔ "دنہیں میں نے زری کو پیسے کے لیے ہیں چھوڑا۔" فراز نے فریاد کی۔ " كواس مت كروتم يثانزے كے حسن اور دولت كة محى و هر موئے تھے۔" أس كالممير دھاڑا۔ "میری بہن مشکل میں تھی۔میری امی کی خواہش تھی۔" فراز نے اپناد فاع کیا۔ "اوہوائم کوتو جیسے بہن سے بہت محبت ہے اورتم تو اپنی مال کے بہت فرما نبردار ہو۔مسٹرفراز! بیددھوکے تم کسی اور کودینا۔ میں تمہارا صمیر ہوں، جس کونہ تم دھو کہ دے سکتے ہواور نہ ہی بہلا سکتے ہو۔ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے تم کو بھی جھی زری ہے محبت تھی ہی نہیں۔ تہارا اُس سے کوئی ولی تعلق نہیں تھا۔ بس ایک وقتی وابستی تھی جو شانزے کی دولت کے آ مے تھر تھری ریت کی طرح بیٹھ گئی۔ سمندر کے جماگ کی طرح غائب ہوگئی۔ تم سیتم کیا جانو محبت کیا ہوتی ہے۔لیکن افسوس میر ہے کہ جن سب چیزوں کے لیے تم نے زری جیسے انمول ہیرے کو چھوڑا۔وہ تو تم کو ملی بھی تہیں۔شانزے تو بس ایک عالیٰ شان گھر میں رہتی تھی۔ وہ خود تو عالی شان نہیں تھی۔اُس کا بد بودار اور بیہودہ کر دار تمہارے حصے میں آیا۔وہ جو پچھ لائی اُس کووہ خود استعال کرتی ہے اورتم .....تم تو ایک غلام کی طرح اُس کے پیچھے لیجھے پھرتے ہو۔تمہاری حیثیت ہے ہی کیا۔''اس کے تعمیر نے قہقہدلگایااور فراز کا ساراوجود نسینے میں نہا گیا۔ " الى ..... والعي ميري حيثيت كيا ہے؟ " فراز نے جيسے اپنے آپ سے سوال كيا۔ '' بس اب ساری زندگی خود سے سوال کرنا اورخود ہی کو جواب دینا .....تم سیم ای قابل تھے۔زری جیسی لڑکی کے تم قابل تھے ہی جہیں۔کہاں زری اور کہاں تم۔ چند پیسیوں کے عوض محبت،خلوص اور وعدوں کا سودا کرنے والے بے غیرت جمیر فروش۔' فراز کا حمیر .....حدے زیادہ سیائی بیان کررہاتھا۔ ''غاموش رہو، جیپ رہو۔'' فراز اپنے کا نوں پر ہاتھ ر کھ کر چیجا۔ "زری آج بھی مجھے محبت کرتی ہے۔وہ میری ہے۔وہ میرے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں آج بھی اگراس کی طرف برمعوں تو وہ میرے لیے بانہیں پھیلا دے گی۔وہ مجھے سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔'' "اورتم!" فراز كے ممير نے أنكى أنھا كرسوال كيا۔ "تم كيا سجھتے ہو۔وہ مظلوم تمہاري بيوفائي پر جارآ نسو بہا كرخاموش ہوگئ تو كوئى تم سے سوال كرنا والانہيں ہے۔ تم ہررات مجری نیندسوجاؤ کے نہیں ....نہیں مسٹرفراز!ابھی میں جاگ رہاہوں اور میں تم کوسو نے نہیں دوں گا۔''

'میں تم پر ثابت کردوں گا کہ زری مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اِس قابل ہوں کہ زری جیسی اوکی میرے لیے ہر بات سہد لے گی۔ میں تم پر ثابت کردوں گا۔' فراز جنونی ہور ہاتھا اور خمیر ہنتا ہی جار ہاتھا کہ بعض باتوں کے جواب نہیں ہوتے لیکن اُس کے باوجوداُن پر قبقہ تو نکل ہی جاتا ہے نا ....!

☆.....☆.....☆

" بھی تم تو واقعی اتی پیاری ہوکہ تمہارے لیے تخت و تاج کو بھی محکرادینا جاہیے، آفاب نے تو صرف مجھ ہے منكنى بى تورى ہے۔ "حيانے محبت سے زمس كو كلے لكاتے ہوئے كہا۔ آج آفاب زمس كوحيا سے ملوانے لايا تھا كہ آ فاب كى شادى كموقع يرحيا ملك سے باہر تھى اورسب إس ليے خاموش ہو سے تھے كدأس كى ول كى حالت اور جذبات كاسب كواندازه بحي تقااور خيال بمي تقا

اوراب جب آ فاب اندن سے زمس کے ساتھ چندون کے لیے آیا اوراُس کو پتا چلا کہ حیا بھی Vacation کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہےتو وہ دوڑا چلا آیا۔'' خیرتم سے متلی تو ڑنا تو تخت و تاج کھکرانے سے زیادہ بری بات محی۔" آفاب نے سچائی سے کہا۔ زمس نے ترجی نظروں سے آفاب کو دیکھا اور پھر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے دوستاندانداز مین مسکرادی۔" لیکن زعم میں ایک سوال آپ ہے۔ Am Sorry امیں تم سے کروں کی کیونکہ تم بہت اپن اپن ی ہو۔ "حیانے اپنائیت سے کہا۔ "Oh! Its My Pleasure" نرخمس نے اپنی مخصوص محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اُس کو حقیقتا حیابہت بی پسندا کی تھی۔وہ سوچ رہی تھی کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے کہ آفاب نے اس اڑکی کے مقابلے میں مجھے پُنا واقعی۔ محبت سدھ برھ کھودیتی ہے ....محبت دیوانہ کردیتی ہے ....محبت زمین کو آسان کردیتی ہے ....محبت مہان کردی ہے۔...محبت کیا سے کیا کردی ہے۔....واقعی!....محبت حواس کھودی ہے ''چلوٹم تو ہوہی اتن معصوم ،اتن پیاری کہ یہ پاگل مزید پاگل ہو گیا لیکن تم کو اِس جنگلی بکرے میں کیا نظر آیا۔ ہائیں!"حیانے شرارت سے آسمیں نچاتے ہوئے کہا۔ "حيا!" أقاب بلبلايا-" ويكفوز كس ميل في كما تعانا جنگلي بكرا-" حيا قبقه ماركر بنسي -" چلوخدا كاشكرے ميں توني كياليكن اب جو بھي إس جنگلي بلي كوبيا ہے آئے گا تود يكهنا ميں كيے كيے بدلوں گا۔ "آ فاب نے وسملی دی وولو بھی مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ 'اس سے پہلے حیاانی بات کمل کرتی سزروحی جنیدخوشی سے بولتی ہوئی ڈرائک روم میں داخل ہوئیں۔ ''السلام وعلیکم آئی!'' آفاب اورزگس نے مود بانہ کھڑے ہوکر سلام کیا۔ ''وعلیکم السلام آفی بھتی اب سب شادی کی تیاریاں کرو۔ مرتضٰی شادی کے لیے تیار ہوگیا ہے۔'' مسزر وحی جنید نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بتایا۔

"كيامطلب!"أ فآب چونكا-

° مرتضی کی شادی " ہاں اُفی! مرتضی نے شانہ کوطلاق دے دی تھی۔ ناکانی عرصے پہلے، پھرتو جیسے اُس کا دل ہی شادی اور عورت كے نام سے بد كنے لگا تھا۔"مسزروى جنيدنے آفاب كى جرت كودوركيا۔ كيونكه آفاب كو آج كہلى وفعه پاچلاتھا كه رتضی این بیوی کوطلاق دے چکا تھا۔

"اوراً في تم كويتا بم من كادين كي طرف بهت رجحان موكيا ب- الله في مير ب بين كوونيا كساته ساته

وین کی دولت بھی بجر بوردی ہے۔ مرتضی میسربدل میا ہے اور .... وربس رہے دیں تمی، پاہے انی ماری می مرتضی کے معالمے میں اتن ایموشل ہوجاتی ہیں کہنے تک بغیر کی فل اسٹاب اور کومہ کے اپنے بیٹے کی شان میں تصیدے بڑھ علی ہیں اور تہاری بیکم صاحبہ جو پیچاری کسی مرتفظی نامی جڑیا ہے دافت میں ہیں، بور ہوتی رہیں گا۔ "حیانے نرکس کی خاصوی کود مجھتے ہوئے موضوع بدلنا جایا

'' بنیں .... نہیں میں بالکل بورنہیں ہورہی بلکہ میں آئی کی خوثی کومسوں کررہی ہوں۔ میں آئی کی خوثی کوا یک بنی کی طرح انجوائے کررہی ہوں۔ چلیے آئی میں آپ کے ساتھ مل کر مرتضٰی بھائی کے لیےلڑ کی ڈھونڈوں گی۔'' نرس نے بہت اپنائیت سے روحی سے کہا۔

''ارے بیٹا جیتی رہو۔لڑکی ڈھونڈنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔لڑکی میں نے ڈھونڈ رکھی ہےاوراُس کے بارے میں ساری معلومات بھی اکٹھا کرلی ہیں،بس کل ہی انشاءاللہ اُس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔'' سزر دحی جنید نے خشہ خشہ ہیں۔

وں وں میں۔
"IV.Good" نی اہمیں بھی تو بتائے کون ہے وہ اڑک جس کے لیے ہماری ڈیئر آنی اِس قدرا کیسا پیٹڈ
ہورہی ہیں۔"آ فاب نے نیبل پرسے جائے کا کپ اُٹھا کرچکی لیتے ہوئے کہا۔
"جاؤ حیاذ رااندرسے اخبار تو لاؤمیں اُنی کوتصور دکھاؤں۔"مسزر دحی جنیدنے آرام سے چٹنی کے ساتھ سمو ہے۔
"جاؤ حیاذ رااندرسے اخبار تو لاؤمیں اُنی کوتصور دکھاؤں۔"مسزر دحی جنیدنے آرام سے چٹنی کے ساتھ سمو ہے۔

"Oh! My God" نی اخبار .....خیریت محترمه کی اخبار میں تصویر ہے کہیں .....ا شتہاری ملزم تو نہیں یا کسی سے سے سے سیاسی جماعت کی کارکن تو نہیں ، یا نامعلوم افراد میں سے تو نہیں۔'' حیانے ہنتے ہوئے آفاب کی بت جی میں ہے أعِيت بوئ أس يرمرج مسالالكايا-

" توبداستغفار حیاتم توبس ..... جاؤتصور لاؤ-"روی جنیدنے حیا کوبری طرح کھورااور حیا کے قبقہ میں زمس کی ہےساختہ ہلی بھی شامل ہوگئی۔

یہ ..... ' نزمس کی نظر جیسے ہی اخبار میں چھپی تصویر پر پڑی تو اُس کے منہ سے نکلا۔

" کیاتم جانتی ہو اِس کو بیٹیا۔"روحی نے بے تابی سے پوچھا۔

"ارے می بیمختر میدتو واقعی اشتہاری تکلیں۔" حیاایک بار پھر ہنسی لیکن زگس کوتو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔وہ تو بس پھٹی پھٹی آ تھوں سے ملے میں میڈل پہنے مسکراتی اڑک کود عمصے جارہی تھی۔

" بعالى أس دن مجھے آپ كى باتنى توبہت برى كى تھيں كيكن جب ميں نے كھر جاكر سوچا تو آپ مجھے سو فيصد حق پرلکیں۔واقعی میں تو اِس محرمیں آ ب کے پہلے دن سے کواہ ہول۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے۔ بھی بھی آپ کوء آپ کا جائز مقام نہیں ملا اور نہ ہی عزت۔ آج جب دوسی اور تعلق کو ایک طرف کر کے صرف حق بات سوچتی ہوں تو آپ کی ہدردی اور محبت ول میں محسوں کرتی ہوں۔بس اب آپ بھی مجھے ول سے معاف کردیں اور اس بات کی تو آپ فکری نہ کریں۔میرےمیاں کے بہت تعلقات ہیں۔میں آپ کی بہن کوجیل سے ایسے نکال کر لاؤں كى جيے ملائی میں سے بال اور جب آپ كوميں نے اپنى جهن بنائى ليا ہے تو انشاء الله لندن جاتے ہى ميں آپ كے اورآپ کی ای کے ویزے کا بندوبست کرتی ہوں تا کہ آئی کا بہترین علاج ہوسکے۔" زمس فے ثمینہ کوزم پڑتے ہوئے مزیداُس کو شندا کرنا جاہا۔

" چلوتم اتن بات كرتى ہوتو تمہارى بات مان كيتي ہوں \_ خير بيتو مجھے يقين ہے كہ جس كے دل ميں ذراسا بھي الله كاخوف موكا ـ وه ميرى سيانى يريقين ريح كاليكن ويكمو بمئى بيه بات تم كان كمول كرسُن لو، اكرميرى بهن بن كي موتو ا بی حرافہ بیلی ہے دوی تو ژناپڑے گی۔"ثمینہ نے شرط رکھی۔



"ارے کیسی دوی اثمینہ بھانی کیابات کررہی ہیں۔جب ہے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ س کس طرح آپ کو ستاتی رہی، آپ کا دل و کھاتی رہی، مجھے تو ویسے ہی اِس کی شکل بری لکنے گئی ہے۔ دراصل بتا ہے بیآ پ کی خوبصور تی ہے جلتی ہے۔''زمس نے اندر بیٹھی زرِقون کے دل میں جیسے ایک اور بھالا اُ تارا۔

'' ہاں وہ تو مجھے یقین ہے لیکن کیا کبھی اِس نے تم ہے چھے کہا بتاؤ۔'' ثمینہ نے تجس بھرے انداز میں پوچھا۔ ''نبیں کہانو بھی پھنہیں۔''زگس مکلائی۔

'' ویکھوزمیں تمہارا دل ابھی بھی اُس کی طرف ہے۔تم مجھ کو پچ نہیں بتارہی ہو۔ پتا ہے سارِی زندگی میرے ساس بھی میری اماں کی خوبصورتی ہے جلتی رہی ہیں تو جلنااور گردھنا تو اِس کےخون میں ہے۔' ثمینہ نے مِری ہوئی پھو پی پر بہتان باندھا۔ '' واہ! بیٹا واہ! بیتوسُنا تھا کہ برے وقت میں سایا بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے لیکن تم نے آج بیٹا بت بھی کردیا۔''

خالہ بڑ جواندرزرقون کے پاس بیٹھی زخمس کی ساری بکواس سن رہی تھیں باہرآ کر بولیں۔

و جس بچی نے ہمیشہ تم کواپی بہن سمجھا۔ بہنا یا نبھایا تہاری شادی میں ڈھول پیٹے ،تمہارے ساتھ ملکی اور تہارے ساتھ روئی۔ آج تم اُسی کے لیے یہ بات کر رہی ہو لیعنت ہوتم پر۔'' خالہ بڑ کا بس نہیں چل رہاتھا کہ زمس کا منہ نوچ کیس۔ '' ویکھیں بھٹی خالہ بڑ! زری کو میں بھی اچھا ہی مجھتی تھی لیکن جب بھانی نے مجھے اُس کے بارے میں بتایا اور مجھے پیہ بتایا کہ صرف اُس کی وجہ سے زری کے ماں باپ نے بھی اُن کو بیٹی نہ سمجھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اوراب میں بھی شادی شدہ ہوں اور ایک شادی شدہ اور کی کے شکھ و کھ بھی سکتی ہوں ۔ تو بھی صاف بات ہے میں توحق بات ہی کروں گی۔ "ارے بی بی!اگرتم پر سے بچی اتنائی برابو جھ ہے تو اُ تار پھینکو۔اُس کی شادی کردوتا کہتمہاری بھی جان چھوٹے اوراُس کی بھی۔'' خالہ بونے پانگ پرتقریباً جھولتی، ہاتھ جوڑے لیٹی رقیہ بیگم کود کیھتے ہوئے کہا۔جن کود کیھ کریمی لگتا

تفاكدوه باته جوز ععافي ما تكري مول-الى توكردوں كى -كوئى آئے توسبى .....كوئى إس بدنصيب كو يو چھے توسبى -سارى زندگى فراز كو پھنسا كرركھا، أس نے بھی ہری جینڈی دکھادی۔اب سی کو اِس کا ہاتھ پکڑادوں۔کوئی راہ چلنا،اندھا کونگااور بہرہ ملے گاتو ابھی دو بول پڑھوا دوں گی۔" شمینہ نے غصے سے چینے ہوئے کہا۔ اِس وقت زگس اور اپنے درمیان اُس کو خالہ بو کی موجود گی

"الله عة وتمينة! الله مع ذرا اور بي بيتم توبهت محبت اوردوى كي دعور كرتى تقيس تم في بيل بدل لي-" خاله بۇنے پہلے تمییندکوٹو کا اور پھرزگس سے ناطب ہوتے ہوئے بولیں۔زگس خاموش رہی لیکن اُس کی مسکراہٹ خالہ بۇ کو سُلِكًا نے كے ليے كافی تھی۔" واقعی آسین كے سانب كے بارے میں سُنع آئے تھے لیكن آج و كھے بھی لیا۔" خالہ بؤنے زمس کود مکھتے ہوئے زمین پرتھو کا اور پھر ہاتھ کی پشت سے اپنی ہا تھیں پوچیس ۔زمس اب بھی خاموش ہی رہی۔ ور میں نے زندگی میں صبر بی تو کیا ہے۔امی اور اباکی جدائی سبہ گئی۔فراز کی بے وفائی کو برداشت کیا اور آج زمن تم بھی لین مجھے تم سے بیامیز نہیں تھی۔امید تو مجھے فراز سے بھی نہیں تھی۔لین زمس تو زمس تھی، گرم گرم آنسو أس كاچرو بعكونے لكے۔ براوقت، بہت بى يُرابوتا ہے۔انسان اپنے بى گھر ميں اجبى بن جاتا ہے۔راستے كا پھر مجى أس كو يا ال كرتا ہے۔اينے غيروں سے بدتر ہوجاتے ہيں۔ چلتی ہوا چنكياں ليتی ہے۔ پھول پيروں ميں جمالے ڈال دیتے ہیں۔ وجود بوٹی بوٹی ہوجاتا ہے۔لہولہو وجود ساری زندگی انسان کو تھسٹنا پڑتا ہے۔لیکن اللہ بھی ا بے بندے کی ہمت سے زیادہ و کھنیں ویتا کیکن اُس کی اوقات سے زیادہ سکھ ضرور ویتا ہے

''لین اللہ میاں جی میں اب تھک گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔روز روز کی تکیف اور ذات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ یا اللہ تُو نے میرے نصیب میں جولکھا ہے۔ جو تیرا فیصلہ ہے۔ اُس کی تحیل کر دے میری مد و فرمارب العالمین! میں اکمیل ہوں۔ لیکن اطمینان ہے کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے۔ لوگ مجھے بدنھیب کہنے اور سجھنے کئے ہیں لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ تُو نے میرانھیب لکھا ہے اور تیرے لکھے پر میں راضی ہوں لیکن اللہ میاں پلیز! پلیز اللہ میاں!'' زرقون رات کو بستر پر لیٹ کر سارے دن کی تکلیف دہ باتوں کو دل سے نکا لئے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ سے فریا دکر رہی تھی۔

اورظلم کرنے والے بھول مھئے کہ مظلوم کی آ ہ ہے بچنا جا ہیے کہ اللہ اور اُس کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہوتا لیکن افسوس ،لوگ نہیں سمجھتے اور جب سمجھتے ہیں تو .....

## ☆.....☆.....☆

" بھائی بیمکان میں نے آپ کے نام کھودیا ہے۔ میرے لیے ابااور امال کے بعدیہ گھرنہیں رہا بلکہ مکان بن گیا ہے۔ آپ اِس مکان کو گھر کی طرح رکھے گا۔'' زری نے خاموثی سے چائے پینے عرفان کے آگے مکان کے کاغذات رکھتے ہوئے کہا۔ توعرفان نے چونک کراُس کی طرف دیکھا۔

''نبیں زری ایر گھر تمہارا ہے ابا کی بہی خواہش تھی تم ہی اس کور کھو۔''عرفان نے مکان کی فائل زرتون کوتھائی چاہی۔ ''ارے،لو! یہ کیا کررہے ہو۔وہ دے رہی ہے،اُس کی خوشی کوئی تم چھین تھوڑا ہی رہے ہو۔'' اِس سے پہلے کہ عرفان زبردی زری کے ہاتھ میں فائل پکڑوا دیتا ہمینہ نے تقریبا جھٹنے کے انداز میں فائل چھین لی۔زرتون نے چند سیکنڈ تک اُس کوتا سف سے دیکھا اور پھر سر جھٹک کراندر چلی گئی کہ اب اُس کے لیے سی بھی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔

وسیج وعریض کمرہ، پھولوں ہے مہکتا، خوشبوؤں میں بسا کمرہ، اُس نے کمر کے پیچھے لگے گاؤ تیکے سے ٹیک لگائی اور کمرے کے وسط میں رکھے پھولوں کے تیکے کودیکھا۔ سارا کمرہ اے تی کی کولنگ ہے ایک بجیب میں رومانیت کا تاثر دے رہاتھا۔ سامنے دیوار پراُس کی ایک قد آ دم تصویر آ ویزال تھی۔

''پیقسور بے 'زری جران ہوئی، پیقسور تو بہت پہلے گئے ہے بیکہاں ہے آگئی، پھرائی نے دونوں ہاتھوں میں ہمرے سونے کے جڑاؤ کڑے دیکھے اور پھرسا منے خوبصورت گینوں سے مزین شیشے میں اپنائیس دیکھا۔
''پیمیں ہوں یا سنڈر یلا!''اُس نے اپنے چنگی کائی۔ وہ بہت معمولی لباس میں رُخصت ہوئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ دولہا ملک سے باہر ہے لہٰذا ٹیلیفون پر نکاح ہوا تھا۔ اور وہ جران ہوئی جب گاڑی پاپوش کی طرف مڑنے کے بجائے بل کے اُس پار چلی آئی۔ وسیع وعریض روشنیوں سے جگمگاتے کھر میں اُس کا استقبال بہت خوشیوں اور محبتوں کے ساتھ ہوا۔ اُس نے شہراد یوں کی طرح اِس محل نما گھر میں قدم رکھا۔ گھر میں چے چے پر ملازم ہاتھ با ندھے کھڑے سے ۔ اُس کو اِس کل نما گھر میں دو بارہ سجایا گیا، سنوارا گیا۔ وہ جودودھ کے گلاس پر دخصت کردگ کی تھی، یہاں پر فائیو اسٹار ہوئی کا مینومہمانوں کا ختظر تھا۔ مہمان مہمان سے بھی تو وہ نہ تھے جو باراتی تھے۔ یہ مہمان تو دوسرے تھے۔ باراتی کو اُن اور تھے۔ دولہا کمرے میں آئے والا تھا۔

'' دولہا۔۔۔۔دولہا تو پاکستان ہے ہاہر تھاجب ہی تو نکاح فون پر ہوا تھا۔۔۔۔اور۔۔۔۔اب۔' دل میں مجلتے بہت سارے سوالات جب برداشت ہے ہاہر ہو گئے تو اُس نے ساتھ بیٹھی خالہ ہڑھے پوچھ ہی ڈالا۔

" بس بیٹا! بینقذریر کے قیلے ہیں۔ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ بیاللہ کا کرم ہے۔ سارے سوال ذہن ہے جعظك دو۔اوربس الله كاشكراداكرو۔الله نے تمہارى آ زمائش كے دن ختم كيے۔دشمنوں كا منه كالاكيا۔لوگ اپى اپى چالیں چلتے رہے اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ بہت دل میں ملال تھا کہتمہاری شادی تمہارے تایا کے گھرنہ ہونے میں میرابهت ہاتھ ہے۔لیکن اب تمہارے دولها کواور تمہاری سُسر ال کود مکھ کرمیرادل خوشی ہے دیوانہ ہورہا ہے۔ آج تمہارے ماں باپ کی روحیں بہت خوشی ہوں گی ہم تو محلوں کے لائق تھیں ہم اِس قدر پذیرائی کے لائق تھیں۔ "ووفراز! الالچی تمہارے لائق بی تہیں تھا۔اُس کواللہ نے تم سے دور کردیا ہے زبردی کسی پرمسلط نہیں ہوئیں۔ تم كوبهت خوشى سے اپنایا كيا ہے۔ اللہ نے سارى دينا كے سامنے تنہارى اچھائى واضح كردى۔ تم كوايك ممل مومن مرد ملاہے۔وہ مردجس کی تمنا ہر عورت کرتی ہے۔وجیہ تعلیم یافتہ ، باشعور ، بااوب اور مالدار ..... '' واه بیٹا واه! میں آج اتنی خوش ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کرسکتی۔اللہ تم کوسداسہا کن رکھے۔تم دو دھوں نہا وُ پوتوں پھلو،خوش رہو، آبادرہو۔جو جا ہووہ تمہاری دسترس میں ہو۔' خالہ بڑنے نے محبت سے کہتے ہوئے تم آ تھموں سے بہت ول اور جذبے کے ساتھ زرقون کو دعائیں ویں اور کمرے سے باہرنکل کئیں کہ دولہا کے اندرآنے کا شور بلند تھا۔ زرقون کے ہاتھ پیروں میں ایک عجیب ی سنسنا ہدی ہونے لگی۔ '' فراز!'' فراز کا نام تک اس کے دل سے نکل کیا کہ بیاللہ کا ایک بڑا کرم تھا۔ ' پتانہیں، یہ کسی ہوگی، شیری جیسی، یا اُس ہے بھی زیادہ پُری،سر جھا کر پہلی رات تو شیری بھی بیٹھی تھی۔میرا دل اِس كى طرف راغب كيون نبيس مور ہا\_ليكن ميں پھر بھى اِس كو، اِس كاحق دينے كى كوشش كروں كا كەمير سے الله كاليمى تھم ہے اور میں نے بیشادی اپنے رب کی رضا کے لیے کی ہے۔ لیکن از کم مجھے اِس لڑکی کی تصویر پہلے دیکھ لینی جا ہے تھی۔ می اور حیانے کتنی ضد کی تھی لیکن میں یہی کہتا رہا کہ میں نے نلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے ایک نیک اور با کردارشر یک حیات ما تلی تھی۔وہ ستائیسویں شب تھی ، جب میں نے اللہ سے باکردارشریکِ حیات ما تکی تھی اور دوسرے دن ممی نے مجھے اس الرکی کے بارے میں کہا تھا بلکہ ضد کی تھی۔ جب میں نے اِس الرکی کواللہ کا تحفہ اور اللہ كافيصلة بمحدر تبول كياب تو پركياسوچنا-مرتفلٰی نے سامنے صوبے پر بیٹے کرسر جھکائے بیٹی زری پرنظریں جمائے جمائے اپنے آپ ہے کہا۔ 'چلومیاں مرتفلٰی اُٹھو، کیا ساری رات اپنے آپ ہے ہی با تیں کرو گے۔ دلہن تھک رہی ہے۔'کسی نے مرتفلٰی کے اندر سے تعیمت گی۔ " يا الله!" محو تكف الليات بى مرتضى ك لب كيليائ - احمر كى دكھائى تصوير، خواب والى لۇكى اور محلے ميں جھولتا و ه

لاك .....أف! بِساخة مرتفني في أساني بانهول من جرليا اورأس كے تنتي ماتھ پرا بي سُلكت مون ركاديد-اوراُس شرمائی لجائی وُلہن کی نظر جب تل پر پڑی تو وہ مسکرااتھی اوراُس نے مطمئن ہوکر، ہرفکر سے بے فکر ہوگر ا بين ارى خداكے سينے ميں سرچمپاليا كه بياس كے ليے، أس كالله كافيصله اور انعام تھا۔ وہ خوش نصيب تفي جس كو

ونيامين بحى انعامات سےنوازاجار ہاتھا۔ ریویں ما اور پر پوری رات وہ مرتضی کی لاز وال محبوں میں بھیکتی رہی اوراُس کا پور پورشانت ہوگیا۔ اور پھر پوری رات کے بعد مبع ہوتی ہے۔اُس کے دل نے کہا۔تو اُس نے انتہائی اطمینان سے برابر میں لیٹے اپنے وجیہہ شوہرکو دیکھااور ..... فجر کی اذان ہونے والی تھی اوراُس کومرتضی کے ساتھ سفید دو پٹے کے ہالے میں سموکر نماز اداکرتی تھی۔



W/W/PAKACETY,COM

' زری کی شادی ہوگئی، لیکن زری تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں زری کو کسی اور مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکا۔ میں زری سے بات کروں گا۔ میں زری سے کبوں گا اُس آدمی کو چھوڑ دے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ فراز کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اُس نے بار بار زری کا نمبر ملایا لیکن اُس کا فون آف تھا۔ آج زری تھی ۔ فراز کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اُس نے بار بار زری کا نمبر ملایا لیکن اُس کا فون آف تھا۔ آج زری کی شادی کی پہلی رات تھی اور فراز کے لیے یہ بات سوہانِ روح تھی کہ وہ کی اور مرد کی قربت میں ہوگی۔ زری تم مجھے معاف کردو۔ میں تبہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زری پلیز۔ فراز نے تصور میں زری کے آگے ہاتھ جوڑے۔ معاف کردو۔ میں تبہارے بغیر بیں رہ سکتا۔ اِس کے باتھ بوادھوکہ ہوا ہے۔ زری سنو!''

☆.....☆

' دمنحوں! کمبخت! واقعی سانپ، سانپ ہوتے ہیں۔ پتائیس کیا ہوا تھا۔ میری عقل پر پھر پڑ گئے تھے۔ میں کیے اس کتیا کی باتوں میں آگئے۔ ایک تو امال کی بیاری نے جھے اُدھ موا کردیا ہے۔ یہ ٹھیکہ ہوتیں تو کم از کم مشورہ ہی دے دیتیں اور وہ کم بخت زر میں آگئے۔ ایک تو امال کی بیاری نے جھے اُدھ موا کردیا ہے۔ یہ ٹھیکہ ہوتیں تو کم اور تو میں اس چلو تو میں کھا کہ بخت کو بیانی ہو۔ میرا اس چلو تو میں کھا کہ بخت کر عالمہ خوا ورز کس کو بھی لٹکا دوں۔ کیسا جھوٹ بول کر اِن لوگوں نے زری کی شادی کر وائی ہے اور تو اور وہ کم بخت بڑھا بھی اِن کے ساتھ مل گیا۔ اپنے بیٹے ہے تو شادی کر وائی ہے اس فون پر نکاح کر کے دو بخت بڑھا بھی اِن کے ساتھ مل گیا۔ اپنے بیٹے گئی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔ بس فون پر نکاح کر کے دو بچوڑ وں میں رخصت کر دو کاش میں عرفان کی بات مان لیتی عرفان کی تو بالگل ہی مرضی نہیں تھی لیکن رگس نے تو بھی نے ضعد کر کے اُس کو منابا ۔ میں نے سوچا ساری زندگی کمبخت کٹکڑ سے کراتھ تھٹے کھر کے گئی رگس نے تو بھی کو تھو رہھی کی ساٹھ سالڈ کٹر سے مردی دکھائی تھی۔ کین والبا تو ایس شیز اور تو تھٹی کھر کے گئی تو ایس کی ساٹھ سالڈ کٹر سے مردی دکھائی تھی۔ جن ان و میں نے صاف من کو کر یا جی بیں اس می کی بیا تو میں نے صاف من کو کر یا جی بیا تھی ہے ہو تھی ہو تو تی ہے۔ بیا تو میں نے صاف من کو کر دیا ہے کہاں ہیں۔ برائے مہر بائی آئید وال کی واز پر چھیقت کی دنیا میں بیا۔ آئی ۔ میں ان ان کی دنیا میں بیا۔ آئی ۔ میں بیٹ تو میں کے قان کی دنیا میں بیا۔ آئی کے ۔ میں بیٹ تو بیل ہیں ہے۔ بیٹ تو میں کے مان کی واز کی کھی کہر بہت پر بیشانی ہے جو جھا۔ عرفان خاص شی رہائی آئی کی ۔ شمید نے عرفان کی دنیا میں بیٹ تو میں کے دنیا میں بیا آئی کی ۔ شمید نے عرفان کی دنیا میں بیٹ تو بی کو د کھی کر بہت پر بیشانی ہے جو جھا۔ عرفان خاص شی بیٹ آئی کی ۔ شمید نے عرفان کی دنیا میں بیٹ تا آپ کی ۔ شمید نے عرفان کی دوران کو د کھی کر بہت پر بیشانی ہے جو جھا۔ عرفان خاص شی کو اس کی ۔ شمید نے عرفان کی دیا میں بیٹ تا آپ کی ۔ شمید نے عرفان کی کو دیا میں کے دیا ہو سے کو دیا کو دیا کھی کی کو دیا کھی کے دیا ہو کی کی کو دیا کھی کی کو دیا کھی کی کی کو دیا کھی کر بہت پر بیشانی ہے جو تھا کی خوان خاص کی کو دیا ہو کی کو دیا کہ کی کو کو کھی کو دیا کھی کے دیا ہو کی کو دیا کو دیا کھی کی کو دیا کھی کو

''کیا ہوا؟ کچھتو بتاہے؟''ثمینہ نے گھبرا کر پوچھا کہ عرفان کو اِس قدرٹو ٹا ہوا اُس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ''عبداللہ کی بائیوی کی رپورٹ آگئ ہے۔''عرفان کالہجہرور ہاتھا۔

اچھا!سب ٹھیک ہے ا۔ "شمینہ نے جلدی سے پوچھا۔

''نہیں!''عرفان نے دائیں ہاتھ سے چہرے پر نجھنیتے آنسو پو تخھے۔ ''کہریں'' میں میں میں میں اس کا تھے۔

" كيامطلب؟"ثمينه كالهجه كمبرايا <sub>-</sub>

''عبداللہ کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی ....' عرفان سے جملہ کمل نہ ہوسکا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رودیا اور ثمینہ کو زندگی میں پہلی باریتا چلا کہ پیروں کے بنچے سے زمین نکلنا کس کو کہتے ہیں۔

(خوبصورت ناول آئينه على اورسمندر كي آخرى قبط انشاء الله الكليماه ملاحظه فرمائين)







ميراخيال تفاكه كتابيل برى فيتى چيز ہوتى ہيں، حالانكه بھائجى تو مجھے بيلھ چكى ہے كه آپ جتنى كتابيں جاہيں،آكر لے جاكيں،ليكن أس كاشوہرشايد إس بات كو پسندنه كرے۔اس كيے جب میں عمر میں اپنی بھانجی کے ہاں پہنچاتو اُس کے شوہر سے بہت بی معذرت .....

## وَجَيْرُهُ الرَّبِ عِنْ اللَّهِ عَامِلُ انْخَاتِ، ودلول مع مَكَالِمَ رَكِيلِ عَالَى الْمُعَالِمِينَ

ہوجائے جتنی میری پڑھنے کی عادت تو لاعلاج ہی ہوجاتا ہے۔جب میں با قاعدہ طور پراسکول میں بھی

پڑھنا میرے لیے ایک ایے مرض کی حیثیت ر کھتا ہے جو لاعلاج ہو۔ ویسے کوئی بھی مرض اِ تنا پرانا



جب کالج میں آیا تو دہاں کی لائبریں سے دافر تعداد میں کتابیں ملنے لگیں، لیکن بھی کسی بک اسٹال پرافسانوں کا کوئی بہت اچھا مجموعہ نظر آجا تا تو جیب خرج میں سے بڑی کسامسی کرکے پیسے اُس پرخرچ کردیتا۔ اُس وقت میں بڑے یقین سے اپنی بھالی سے کہا کرتا تھا۔

''نتم دیکمنا بھائی، میں جب نوکر ہوجاؤں گا تو ہر مہینے آ دھی نخواہ میں گزر کیا کروں گا۔اور آ دھی تخواہ کی کتابیں خریدا کروں گا۔''

نوکر ہوکر کھے دن تو واقعی کہی کیا، اس لیے کہ اکیلا تھا اور شخواہ کافی تھی، لیکن وہ نہاں کرنے کے بعد جس کے وض ہر شریف آ دی عمر جرکے لیے اپنی آ زادی نی دیتا ہے، بھی آ دھی شخواہ کی کتابیں خریدنے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ہر نیچے کی پیدائش کے ساتھ کتا ہوں پرخرج ہونے والی رقم کا تناسب گفتا گیا، اور اب چار بچوں کے ساتھ جو ماشاء اللہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور بیوی کے ساتھ جو بردی با قاعدگی سے بیار رہتی ہے، بیتناسب صفر سے بچھ باقاعدگی سے بیار رہتی ہے، بیتناسب صفر سے بچھ بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بیتناسب صفر سے بچھ بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بیتناسب صفر سے بچھ بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بیتناسب صفر سے بچھ بی اور بیوی ہے۔

ایسے عالم میں میری بھائجی کا خطآ یا تو مجھے یوں لگا جیسے 'و کھے دھانوں میں پانی پڑگیا ہو۔اُس نے لکھا تھا'' ابو کی کتابیں اب میرے گھر میں بڑی ہیں۔آپ بھی شکھرآ نمیں تو اِن میں سے جتنی بھی کتابیں آپ کو پہند ہوں، وہ لے جائیں۔''

اُس الرقی کے ابو بے جارے بردے اجھے آدی تھے۔ بہت قناعت پہنداور کوشہ کرتم کے۔ زندگ میں اُن کی ایک ہی تفریخ تھی ، ایک ہی مشغلہ تھا اور وہ تھا کتا ہیں پڑھنا۔ اوائلِ جوانی میں سائنس اُن کا دل پہندمضمون تھا۔ پھرسائنس سے ادب کی طرف آئے۔ چندافسانے بھی کھے۔ ادب سے جی اُ کتا یا تو فلسفے کی وادی میں نکل مجے۔ آخری عمر میں طبیعت

داخل نہیں کرایا کیا تھا، اُس وقت میرے ایک رشنے
کے چھانے بچوں کی لائبریری کھولی تھی۔ میں ناشتا
کرکے اُن کی دکان پر جا بیٹھتا اور پھر مجھے اپنا کھر
اُسی وقت یاد آتاجب بھوک کے مارے پڑھنا دُوجر
موجاتا۔ بچوں کے لیے کھی ہوئی کہانیوں کے جب
سارے سیریزختم ہو گئے تو ہوی پریٹانی ہوئی۔
سارے سیریزختم ہو گئے تو ہوی پریٹانی ہوئی۔

مجمد در محر میں برسی ہوئی کتابیں کھٹالیں۔ پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بازار میں ایک بوڑھے میاں نے چھوٹی سی لائبرری کھول لی جمراس میں ٹارزن کی واپسی ٔ اور بطلسمی قلعهٔ وغیره قتم کی کتابیں نه میں، چنانچہ مجبورا بروں کے ناول پڑھنے پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک میں کواڑیا پڑ ہوجاتے ہیں۔ وئی میرے ساتھ بھی ہوا۔ چھٹی کلاس میں فردوی برين اورنتوبة لنصوح "مضم كرلي\_أس وقت سے أب تك يرا صنے كامرض جان سے چمٹا ہوا ہے۔ پڑھنے والوں کے ساتھ ایک مسئلہ بیجی ہوتا ہ کہ پڑھنے کے کیے اتن بہت ی کتابیں حاصل کہاں سے کی جائیں۔ بھی بھی تو کتاب خریدی جاسلتی ہے، کیکن آ دمی روز کتابیں خرید نے توزندگی کی اور ضرور تیں پوری کرنے کے لیے پیے نہ ر ہیں۔اب ہرآ دمی تو ' اُمراؤ جان ادا' والے مرزا رُسوا کی طرح نہیں ہوسکتا جوتن خواہ ملتے ہی چھکڑا بحر كتابين خريد لائے تھے اور جب أن كى بيوى نے یو چھا۔" ہائے اللہ! مہینہ بحرہم کھا تیں مے

توانہوں نے جواب دیا کہ اِس چھڑے پر کھنے
ہوئے چنوں کی ایک بوری بھی لدوا کر لایا ہوں،
چنانچہ ہم نے کتابیں لوگوں سے مانگ تانگ کرکام
چلایا۔ بھی یوں ہوا کہ کی بدذوق کے ہاں بہت اعلیٰ
معیار کی کتاب دیکھی تو چیکے سے کوٹ کی اندرونی
جیب میں ڈال لی۔



W.W.PAKSOCIETY.COM

☆.....☆

ایک خوش گوار مبح ، جب میں دفتر جانے کی تیاری کررہا تھا، دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے دروازہ کھولاتو ساجد کھڑا تھا۔ یہ میری بھا بھی کا بڑا بیٹا تھا۔ میں نے جیرت سے کہا۔"ارےتم کیے؟ کس کے ساتھ آئے؟"

اُس نے بتایا۔'' ابو کے آفس کی وین کراچی آرہی تھی، اُس میں، میں بھی آگیا اور چھوٹا بھائی۔ بھی۔''

میں نے کہا۔ 'اچھا، اندرآؤ۔' وہ ہنس کر بولا۔'' یہ بوری تو اُتروالیجے ویں ہے۔' بوری بہت بھاری تھی۔اُس میں اُٹا اُٹ کتابیں بھری ہوئی تھیں۔شکر گزاری کے جذیبے سے میری آ تھوں میں آنسوآ گئے۔ یہ کتابیں اگر بازار سے خریدی جاتیں تو اِن کی قیمت کئی بزار بنتی۔ اِتی کتابیں نہ صرف بغیر کی قیمت کئی بزار بنتی۔ اِتی گھر بھی پہنچادی گئی تھیں۔

بوری اُٹر واکر میں نے کمرے میں رکھوائی۔ پھر
یوں ہی بات چیت کی خاطر ساجد سے بوچھا۔
"اور بھئی ،ای نے پچھ کہلوایا بھی ہے؟"
وہ بولا۔" جی ہاں ۔۔۔۔ ای نے تاکید کی ہے کہ خالی بوری واپس لے آتا ،کھولنامت۔"
میں نے جیرت ہے کہا۔" بوری واپس کر دوں؟
اِس کی تاکید ہے؟ بھئی اِس بوری میں کیا خاص بات

ساجد نے ہنس کرکہا۔ ' کیجے آپ کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ بوریاں کتنی مہنگی ہوگئی ہیں۔ دس ، بارہ روپے کی آتی ہے خالی بوری۔ اِسی کیے تو ای نے کہا۔ بوری ضروروا پس کردیں ، کام آجائے گی بھی نہ تھی۔''

كرشمه دامن دل مي كشد كه جااي جاست بہت دل بر پھرر کھااور کتابیں دل سے اُتارینے ی کوشش کی الیکن پندیدہ کتابوں کی تعدادسوے کم نہ ہوئی تھی۔ ایک ساتھ اتن کتابیں لانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ اِس کی دو وجو ہات تھیں۔ پہلی تو وہی كه بها بحى كاشو بركياسوي كااوردوسرى بيكه سفريس سامان زیادہ رکھنا میری طبیعت کےخلاف تھا۔عجیب تحشِیمش کی کیفیت تھی۔ آخر میں نے فیصلہ اپنی بھا بی برچھوڑ ویا۔ میں نے اُس سے کہا۔ "سُو منی! میرے سوٹ کیس میں کپڑوں کے علاوہ جوجگہ ہے، اُس میں تو صرف بندرہ سولہ کتابیں آئی ہیں۔ بييس لے جار ہا ہوں۔ باقی كتابوں كابيہ كي نے اپنی ولچیس کی کتابیں الماری سے تکال کرریک من جردي بي - بيكوني ويره صوكمايين بي اور إن میں سے کوئی بھی کتاب چھوڑنے پر میرا دل راضی مبيس مور مااور چونکه ميس بهت کابل آ دمي مول، اس لے اتی کتابیں لے جانے کا جمیلا بھی نہیں کرسکتا۔ اب بہی صورت رہ جاتی ہے کہتم بھی کراچی آؤلو ليتي آنا- 'وه منس يرسي-

چلتے وقت اُس نے کہا۔ ''اچھے ماموں! یہ کتابیں یا تو میں خود لیتی آؤں گی یا کراچی آنے کا پروگرام نہ بنا تو اِن کے آفس کی وین کراچی جاتی ہے،اُس ہے آپ کے گھر بھجوادوں گی۔'' میں کراچی آگیا۔

وہ پندرہ سولہ کتابیں جو میں ساتھ لایا تھا، مہینے بحر میں ختم ہوگئیں۔ میں اب پچھتانے لگا کہ کیوں اتنا پیارا ذخیرہ چھوڑ آیا۔ اِس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بھائی آئی ڈھیر ساری کتابیں میرے گھر بجوانے کی تکلیف بھی گوارا کرے گی جبکہ اُن مجوانے کی جبکہ اُن کتابوں سے عشق کے باد جود میں خود یہ تکلیف گوارا کتابوں سے عشق کے باد جود میں خود یہ تکلیف گوارا



#### W/W/W.PAKSOCIETY.COM

## روشيز والستان

#### اساءاعوان

(سيح مسلم شريف: باب جواز حمل الصبيان في العسلوة الخ)

طہارت کی اقسام
حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
۔" دین کی بنیاد طہارت ہے۔ اسلام طہارت،
نفاست اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔
اسلام جسمانی، روحانی، طاہری، باطنی اورقبی ہرتم کی
گندگی اور ناپاکی کو دور کرنے کا تھم دیتا ہے۔
طہارت چارتم کی ہے۔ اول ظاہری بدن کو نجاست
اورگندگی سے پاک صاف کرنا۔ دوم، اعضائے بدن
کوگناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ سوم، قلب کو
برے اخلاق اور ناپندیدہ خصائل سے پاک کرنا۔
جہارم، اینے باطن کو ماسوا اللہ سے پاک کرنا اور مرف کی طرف توجدرہنا۔

مرسلہ: ابوحزہ۔مریدے

کہن جڑی ہو ٹیوں والی ان بہترین دواؤں میں سے ایک ہے جو بڑے پیانے پر استعال کی جاتی ہیں اور عمدہ معالجاتی خصوصیات کی حامل ہیں لیہن میں Allicia شامل ہوتا ہے جو کہ کینسر کی روک تھام

رئے والاایک موتر جزوہے۔ کہن سردی، زکام اور انفیکشن کے لیے بھی ت مفید ہے۔ کہن کی ریجی خصوصیت ہے کہ ہیہ فرمانِ البي

دین (اسلام) میں زبردی ہیں ہے۔ ہدایت

(صاف طور پر ظاہراور) گمرای ہے الگ ہوچکی

ہے۔ تو جو تحص بتوں سے اعتقاد ندر کھے اور اللہ پر
ایمان لائے، اس نے ایک مضبوط ری ہاتھ میں
پڑلی ہے، جو بھی ٹوٹے والی نہیں اور اللہ (سب
پڑھ) سُٹا ( اور سب پڑھ) جانتا ہے ہے جو لوگ

ایمان لائے ہیں اور ان کا دوست اللہ ہے کہ
اندھیرے سے نکال کردو تی میں لے جاتا ہے اور جو
کافر ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کورو تنی
کافر ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کورو تنی
لوگ اہل دوز خ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
لوگ اہل دوز خ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
لوگ اہل دوز خ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
(سورة البقرہ 2۔ ترجمہ: آیات 256 تا 257 تا 256)

حديث نبوي

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں کی امامت فرمار ہے ہیں اور اُمامہ بنت ابی العاص جو مفرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوائی ) کوکند ھے پر اُٹھائے ہوئے ہیں۔ جب کی نوائی ) کوکند ھے پر اُٹھائے ہوئے ہیں۔ جب آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو اسے زمین آب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ہیں جاتے تو دوبارہ آباد دیتے اور جب سجدہ سے دو دوبارہ آباد دیتے اور جب سجدہ سے اُٹھے تو دوبارہ اُٹھالیتے۔ 105

احسان

ایک خاتون نے ایک فقیر کو بہت سے پرانے کپڑے دیتے ہوئے کہا۔'' بیسب تمہارے کام آ جائیں مے ۔ انہیں معمولی مرمت کی ضرورت ہے۔زیادہ سےزیادہ ایک دن کا کام ہے۔ ' ٹھیک ہے بیم صاحبہ! تو پھر میں گل آ جاؤں گا۔''

فقیرنے کیڑے وہی چھوڑ کرآ مے بوصتے ہوئے کہا۔

مرسله: را ناشابد\_بور\_والا

ایک نوجوان حسین لڑکی ہے اس کی سہلی نے بوچھا۔" تم اس بڑھے کھوسٹ مخص کے ساتھ کیوں محومتی پھرتی ہو؟ ساہے کہتم اس سے شادی کرنے والى مو ..... آخرتم نے اس ميس كياد يكھا ہے؟ " الاکی نے جواب دیا۔"اس کی سب سے بوی اورسب سے کامیاب خوبی میہ ہے کہ وہ دس کروڑ کی جائدادكاتنها مالك ب

ر: نقى احمد ـ مكتان

ریلوے کے گارڈ نے اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔" سرا ایک دیہائی ہاری پنجرٹرین کے بارے میں شکایت لے کرآ یا ہے۔' '''اس بے وقوف کی گائے یا بھینس ٹرین کے نیچے آ كرمركى موكى اوراب وه ريلوے كے محكے سے ہرجاند وصول کرنے کے چکر میں ہوگا۔اس احمق کو بتا دو کہ ہمارا محكمهاس فتم كے حادثوں ير ہرجانداد انہيں كرتا علطى ان بے وقو فوں کی ہوتی ہے، جوائی گائے ، جمینسوں کوآ وارہ كُوْلِ كَى طرح كھلاچھوڑ دیتے ہیں اور ....!" ممکن تھا کہان کی تقریر جاری رہتی ، مگر گارڈ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ ' سرا بیمسکلنہیں ہے۔ بات مجھاور ہے۔دیہائی کا کہناہے کہ ہاری ٹرین اس کے کھیتوں

خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔اے اک حميرك باعث موجانے والے العيلفن كے علاج کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ لہن پید کے لينسركى روك تقام مين بحى مدود بتاب\_ ہن ایک طاقتور قدرتی اینٹی بایونک ہے۔

خلیوں کی نشو ونما اوران کی فعالیت میں اضافہ کرسکتا ہے۔ کہن کواس کے اینٹی بایو تک خواص کی وجہ ہے استعال كرنے كا اصل فائدہ بيرے كربيجم كے قدرتی نباتیه(Flora) کوتباه بیس کرتا۔

کیل مہاسوں وغیرہ سے نجات حاصل کرنے میں جمی کہن مفید تابت ہوتا ہے۔اس غرض ہے کہن کے جووں کو چل کیجے اور ان کوجلد پر لگاہئے۔

تیز ابیت کو دور کرنے میں بھی کہن فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔اس مقصد کے لیے ایک جائے کا چے لہن کو ایک جائے کی پیالی کے برابر دودھ میں اباليا اوراسے دن من دوبار في ليجيـ

مرسله:انكبين فاروق\_فيصل آباد

جِعاوُں میں کیسووُں کی مہتمے تھے داغ دل کے رہے کنول برسوں زند کی صرف ایک بل ہے مر خوں زُلاتا ہے ایک مکل برسوں فصلے وقت کے الل ہی سہی كيار بي مے يونى الل برسوں جاں گدازی عشق ہے آخر اب جلى ہے توسمع جل برسون ہم خراباتوں سے پرملنا اس خرابے کی راہ چل برسوں نيندى نيندهمي أن أتحمول مي اده تھلے سے رہے کنول برسوں

شاعر:رساچغتانی

غزل

زندگی بھے میں اوٹ آئی ہے

زندگی بھر سے مسکرائی ہے

تم سے ملنے کے بعد ایب الگا

میں نے دل کی مراد پائی ہے

مرتوں بعد میں نے بُوڑ ہے

مرتوں بعد میں نے بُوڑ ہے

مرت مورت جو کم نہیں ہوتی

تم نے کیسی گئن جگائی ہے

بس تری اک نگاوالفت پر

میں نے تو زندگی لٹائی ہے

مری سوچ کے ہوتور پر

مری ہوتی کہاں رسائی ہے

مری تک کہاں رسائی ہے

مری تو نیکم پرائی ہے

شاعره: فتكفته شفيق

نفيحت

'' پڑھائی سوچ شمجھ کے چھوڑنا میرے دوستو، کیونکہ گدھا 25,000 کا اور ریڑھی 10,000 روپے کی ہوگئی ہے۔''

''اوہ میرے خدا! کہاں ہے میری کتاب۔'' مرسلہ:صاحب خان ۔ کوجرخان

دوستي

کی موسم نہیں، جواپی مدت پوری کر کے رجائے۔

﴿ ساون کابادل نہیں، جوٹوٹ کر برسے اور تھم جائے۔ ﴿ آگ نہیں، جوسلگے، بھڑ کے اور بجھ جائے۔ ﴿ آفاب نہیں، جو جہاں کوروشن کرے اور

ڈوب جائے۔ جو کوئی کلی نہیں ، جو کھل کر پھول ہے اور شام

کے قریب ہے گزرتی ہے تو مسافر اُر کراس کی گائے، تعینوں کا دودھ نکال کیتے ہیں ادر پھر دوڑ کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہوجاتے ہیں..... وہ درخواست کررہا ہے کہڑین کی رفتار پچھتو بڑھائی جائے۔''

مرسله: شهبازخان \_خانيوال

كزهمى پتااور كوليسترول

متعددریس سے معلوم ہوا ہے کہ کڑھی ہے

(نباتاتی تام Murraya Koenigii) میں
خون میں شامل کولیسٹرول کی مقدار گھٹانے کی خولی
مجمی پائی جاتی ہے۔ ان چوں میں چونکہ اپنی
آ کسیڈنٹس بھرے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کولیسٹرول
کی آ کسیڈنٹس بحرے ہوتے ہیں۔ اس طرح خراب LDL
کی آ کسیڈنٹس کورو کتے ہیں۔ اس طرح خراب LDL
کی آ کسیڈنٹس کورو کتے ہیں۔ اس طرح خراب LDL
کی آ کسیڈنٹس کورو کتے ہیں۔ اس طرح خراب Atherosclerosis)
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض
مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جسم امراض

مرسله: عمرانه اسلم \_راولینڈی

بہت جی کیے

دُکون کی بی رہت پر چلتے چلتے پاؤں جل جل اس کے ، حرف شکایت نہ لائے لب پر کہ صادا صبر کے اس اس کام پر زندگی اک نیا استحان ہے کھڑی نظر آئی۔ سائسوں کا خراج مائتی رہی زندگی آئی اس کان نہ کی ہے کھڑی نظر آئی۔ سائسوں کا خراج مائتی رہی زندگی آئیوں کے ہار گلے میں پہنا گئی زندگی ہی لیے سب جی لیے دل مرکیا۔ اب کیارہ کیا جینے کو مائل میں آئی مول سے بہہ جانے والے خواب، انظار میں آئی مول سے بہہ جانے والے خواب، انظار میں آئی مول سے بہہ جانے والے خواب، بہت جی لیے، اب تو انظار ہے کہ نہ ہوگا۔ بہت جی لیے، اب تو انظار ہے کہ نہ ہوگا۔ بہاں موکی دکھ نہ ہوگا۔ کوئی پھر بھینک کر زخی نہ کر سے گا۔ بہاں سکون ہوگا۔ کوئی پھر بھینک کر زخی نہ کر سے گا۔ بہاں سکون ہوگا۔ کوئی بھر بھینک کر زخی نہ کر سے گا۔ بہاں سکون ہوگا۔ کوئی بھر بھینک کر زخی نہ کر سے گا۔ بہاں سکون ہوگا۔ کوئی بھر بھینک کر زخی نہ کر سے گا۔ بہاں سکون ہوگا۔

2360

اور فلرمند رہتی تھی۔الی مصیبت کے عالم میں وہ خدا سے وعاتیں کرتی تھی۔"اے اللہ! ملک الموت میری جان لے لے کیکن میرے شوہر کی جان بخش دے۔' ابھی عورت مید دعا ما یک رہی تھی کے ادھر بلی نے کچن میں دورھ پینے کی غرض یسے دیکی میں منہ ڈالا اور برتن کر پڑا۔عورت کھبرا حمی مجھی ملک الموت آ گئے ہیں اسے پی خیالِ آ با کہ میری بیہ دعا قبول ہوئی۔ بہت ڈری اور کہنے لگی كية ' حضرت ادهر خيال نيه تيجيح كا جس كے ليے آپ آ میں ہیںاسے ہی لے جاتیں ، وہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ مرسله: شبانه زمان مسلم عظیم لوگ عظیم با تنیں A سورج اورسورج ملھی کے جرت انگیز تعلق میں کتنا گہراراز پوشیدہ ہے۔ ال بات كى خوشى بكر ميل فالله کرنے والا کوئی ہتھیا را بچاذہیں کیا۔ المح جماري نفرت جمارے دشمنوں كو كم اور جميس زیادہ نقصان پہنچائی ہے۔ اکر کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے نظر انداز کر کے معاف کرنا سکھتے۔ ☆جس پرنفیحت مل نہ کرے وہ جان لے کہ اس كاول ايمان عيضالي ع المردوست بزار بھی کم ہے دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے۔ شکل سے ہیں۔ 🖈 بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے وہ عقل مندشار ہوتا ہے۔ ایک جو مخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضا گناہ میں پڑجاتے ہیں۔ کا پنے زخم اس نہ دکھاؤجس کے پاس مرہم نہو۔ کا پنے زخم اس نہ دکھاؤجس کے پاس مرہم نہو۔ 🖈 عتادوہ نازک شیشہ ہے جوالک بارٹو جائے پرجزنہیں سکتا۔

ہونے پرمرجماجائے۔ المخوشبونبين، جونضا ميں بھر کر چندلمحوں بعد حتم ہوجائے۔ المرياس بيس، جوسيراب مونے پر بجھ جائے کا دوی ملاپ ہے، دوروحوں کا، دوسانسوں کا جو چلے تو دلوں کی دھڑ کن ہے اور زُک جائے تو زندگی مرسله: قراة العين \_حيدرآ باد ایک آ دی چوری جھے جنگل سے لکڑیاں کا ث تها كه كارد آياس نے يو جھا۔" كياكرر بهو؟ آ دی - "مسواک بنار ما مول جناب " ''اتن بری-'' کارڈنے کہا۔ اس نے فورا جواب دیا۔''اپنے کیے جیس جناب چو لیے کے لیے۔" مرسله:نعمانعمر\_اورنگی ٹاؤن الممتق بن جاؤسب سے زیادہ عبادت گزاد 🕁 قناعت کرنے والے بن جاؤ،سب ہے زیاده شرگزار سمجے جاؤ کے۔ ﴿ جواینے کیے پند کرووبی دوسروں کے لیے پیند کرو۔ کامل مومن بن جاؤ کے۔ ☆ یردوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کروکامل مسلمان بن جاؤ کے۔ 🏠 كم بنسا كروزياده بنسنا قلب كومرده كرديتا ایک عورت کا شوہر نہایت بیار تھا جے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھاوہ بہت پریشان

: فهدغفار-کراچی

## والمراث وي العالمان

پھرلوٹ کے آیادہمبر
ہے پھر اب لوٹ کے آیا دہمبر
پیام سوگ ہے لایا دہمبر
ہائی کیے اپی داستال اب
ہاری زیست یہ چھایا دہمبر
ہاری زیست یہ چھایا دہمبر
میں نم آنکموں میں بھی ہننے لگا ہوں
ہنر کیا سکھا لایا دہمبر
ہنر کیا سکھا لایا دہمبر
ہمر کیا ہوں ہے عشق کرکے
ہمر ایک باتی ہے سرمایا دہمبر
ماری باتی ہے سرمایا دہمبر
ماری باتی ہے سرمایا دہمبر

محبت ہم سے نہ ہوگی میا ہوتا ہے میں ہیت نقصان ہوتا ہے میں ہیت نقصان ہوتا ہے میں ہیت نقصان ہوتا ہے میک جمیدی ہوتا ہے میک جمیدی کو رہ محر سے شام ہوتا ہے مین کھوکر وہ ، محر سے شام ہوتا ہے محبت ہو ہوگی کرتا ہے ، بہت بدنام ہوتا ہے میں ہوگی میں ہوگی میں ہوگی میں ہوگی میں ہیں بچا ہوگی موسم ہیں بچا ہوگی موسم ہیں بچا ہوگی ہوت ہیں ہوگی موسم ہیں بچا ہوگی ہوت ہیں ہوگی ہوت ہو ، وہ جون مجر ہیں ہتا ہوگی ہوت ہو ، وہ جون مجر ہیں ہتا ہوگی ا

میراخان۔ شاہ کوٹ ہمیں خاموش جا ہت ہے انہیں کہ دے کوئی جا کر بہت تکلیف ہے ہر بل نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ مین سائس کیتے ہیں نہ آب بیدل معلما ہے

فرح علی -کراچی

مجمح بإليا

میری جاہت میری ریاضت! کاہی توصلہہے کہ میں نے تجھے ہارتے ہارتے آخر پاہی لیاہے

معدبیعابد\_کراچی

محبت کی مجھ پر نظر کرلو تو اچھا ہے مجھے اب زندگی کا جمسر کرلو تو اچھا ہے بہت دن سے اُدای ہے میری دیران کلیوں میں ادھرسے اب مرے ہمرم گزر جاو تو اچھا ہے تہمارے بیار کے قابل اگر میں ہونہیں علی مجھے آ کھوں سے اپنی بے بسر کرلوتو اچھا ہے تہماری زندگی میں پھر پائے ہوئی جاتی ہوں میں تہمارے عشق میں پائل ہوئی جاتی ہے تمثیلہ خطا اس کی اگر تم درگزر کرلو تو اچھا ہے خطا اس کی اگر تم درگزر کرلو تو اچھا ہے۔

شایان۔کراچی ج: بمتى بخول كوآيس مين بات كرتے بغورسنا س:جنتني عورت كى زبان چلتى ہے اگراى طرح اورد يكما ب ....بى مل كريى-و ماغ حلي تو كيا موكا؟ ج: شوہر کے سر پر جتنے بال رہ محتے ہیں، وہ بھی س: زین جی!بات کا بمنگر کسے بنایا جاتا ہے؟ ج: جیسے پر کا کوا بھیکرے سے کڑھااور رائی کا پر بت۔ بنایا جاتا ہے آپ بات کا بمنگر بنالیا سیجئے۔ حتم ہوجا میں تھے۔ ثميينها شفاق - کرارجی س: زین بھائی۔شادی کی مودی بنانے کا کیا رياست دين ـ پيثاور ج: تاكه جب بيوى سے لڑائى موتو فارورڈ كر یں:زین لڑکیاں ناخن کافنے کے بجائے ير هاني كيون بين؟ کے دیکھا جائے۔ ج: تا كه لا كے ان سے تعلقات نه برد ها سكيں۔ وعاشنراد \_حيدرآباد راحيلهاحمد بحوربن س: بھیاجی! پرندے بجل کی تاروں یہ بیٹھتے ہیں س:زین جی اپیازاور پیار میں کیافرق ہے؟ البين كرنث كيول كبين لكتا؟ ج: دونول كى برت اترف كلي تو آسو بهاف ج:ربر کے دستانے پہنے ہوتے ہول گے۔ مميه غازي - بدين شامد حسن خان \_سجاول س: بعائی مجھے خواب بہت دھند لے نظر آتے س: زین بھائی جننی عورت کی زبان چلتی ہے اكراى طرح وماغ چلتا مو؟ ج: آپ عینک لگا کرسویا کرو۔ ج شوہر کے جتنے بال رہ محے وہ بھی ختم ہو فرواشاه ـ ما تكي س: بھیا جی ازندگی آ زمائش ہے تو قیامت کیا تورجهال \_نواب شاه ب: زین بعائی ان کی مسکران اب پیجانی ع: قيامتResult Day ي. كيول بيس جاني؟ ☆☆......☆☆ ج: انہوں نے نئ بتیں جولگائی ہے۔ مراوالی کے لیے میراسوال ہے۔ Company of Man Salaha - A کو پن برائے جنوری 15<u>05ء</u>

ووشيزه 242 ي









جارا تمام پروگرام ہفتہ بجراتوار کے دن کے لیے ملتوی رہتا ہے اور ای طرح بیکم صاحبہ بھی اتوار کی تاک میں گئی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتوار کے دن جمارا ذاتی پروگرام اور جمارے بیکم صاحبہ کا پروگرام اور جمارے بیکم صاحبہ کا پروگرام جو جمارے پروگرام کا رفتی حیات ہوتا ہے لی جمل کرا بیا ہوجاتا ہے کہ .....

#### مزاح کاایک انوکھارنگ جوشایدآ پسب کےدل کی آ واز ہو

والا پرزه چلاگیا تو بیٹے ہوئے ہیں مختفر یہ کہ مجمع ہوتے ہی دفتر آنادفتر میں ایک مقررہ خدمت انجام وینا، شام کودفتر سے جاناسب بچھاس طرح ہوتا ہے:

ابنی خوشی نہ آئے نہ ابنی خوشی چلے

ابنی خوشی نہ آئے نہ ابنی خوشی چلے

کی ایک متحرک تصویر معلوم ہوتے ہیں ہم نے

ہم یے خور میس کیا کہ علادہ اتوار کے ہم بھی انسان

ریخے ہیں یانہیں اور نہ اس مسئلے پرغور کرنے کا موقع

ملاکین جب بھی اتوار کے دن ہم نے اپنی زندگی پر

فور کیا تو ہی نتیجہ نکلا کہ ہماری زندگی کے دن شار کرنے

والے جوچاہیں شار کریں گین ہم تو ہی بچھے ہیں کہ اتوار کا

دن ہماری زندگی کے دنوں میں شار کئے جانے کے قابل

دن ہماری زندگی کے دنوں میں شار کئے جانے کے قابل

کرتے ہیں یا زندگی ہم کو ہر کرتی ہے۔ اب اس سے

اندازہ فرمائے کہ بجائے بہادر شاہ ظفر کے آپ کے

ہناب غالب صاحب قبلہ ہم کو یہ دعاد سے ہیں کہ

ہناب غالب صاحب قبلہ ہم کو یہ دعاد سے ہیں کہ

ہناب غالب صاحب قبلہ ہم کو یہ دعاد سے ہیں کہ

ہر برس کے ہوں دن بچاس ہزار

ہر برس کے ہوں دن بچاس ہزار

وہ مبارک مسعود دن جس کی قدر شاہ دائدیا بداند جو ہری یعنی یا توعیسائی یا ہارے ایسے ملازمت پیشران ہی لوگوں کا یہاں ذکر ہی نہیں جو گھر بیٹے شنبہ، یکشنبہ، دوشنبہ سب کو ایک ہی لاٹھی ہانکا کرتے ہیں۔ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہفتے کے بعد کون سا دن آنے والا ہے۔ بچ توبیہ کہ دہ اتوار کی کیا قدر کرسکتے ہیں، ان کے نزد دیک جیسے بدھ اور منگل کرسکتے ہیں، ان کے نزد دیک جیسے بدھ اور منگل و سے ہی اتوار۔اوراس اتوار کی قدرتو کوئی ہارے دل سے یو چھے کہ یہی وہ دن ہے۔

دن گئے جاتے تھے، جس دن کے لیے
یقین کیجئے کہ اس دن کا انظار پیر کے دن سے
شروع ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے
الیے بیچارے ملازمت پیشہ خدا کے بندے اپنی ذاتی
زندگی کا دن تمام ہفتہ میں صرف اتوار ہی کو بچھتے ہیں اس
کے علاوہ باتی تمام دن کو بندگی اور بیچارگی میں اس طرح
گزارتے ہیں کہ ہم کو اپنے انسان ہونے کا ایک دفعہ
مجمی احساس نہیں ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مشین ہے
اگر لکھنے والا بٹن دیا دیا گیا تو لکھارہے ہیں۔ اگر بیٹنے

#### ترقی کا راز

نادر بادشاہ نے جب دلی پر قبضہ کیا تواسے ہاتھی کی سواری پیش کی گئے۔ ہاتھی پر بیٹھ کراس نے کہا۔

"اس کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو۔"
مہاوت نے کہا۔" حضور!اس کی لگام نہیں حوتی
بلکہ یہ میرے اشارے پر چلتا ہے۔"
نادرشاہ یہ من کر ہاتھی سے اُتر آیا اور کہنے لگا۔
"میں ایس سواری پرنہیں بیٹھتا جس کی لگام کسی
اور کے ہاتھ میں ہو۔"

حسنِ انتخاب: محر كاشف بث \_سيالكوث

د یا کہیں سفر کو جانا ہوا تو اتو ار کا دن سفر کی تھہری ، شکار كودل جاما تو اتواريراثها ركها غرضيكه تمام مفته جو باتیں ہم گوائی زندگی کے متعلق یاد آئیں ہم نے سب کوانوار کے سیرد کر دیالین ہم کو پی خرمیں ہوتی کہ ای طرح بیکم صاحبہ نمک ختم ہونے پر ۔ کپڑے معنے یر، زیورٹوٹے پر، غرضیکہ ہربات پر اتوارکو یادکیا کرتی ہیں اور اتوار کے دن ان کووہ باتیں سوجھتی ہیں کہ ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں سو جھ سکتیں۔ وہ تو کہیئے اس دن ہارے دفتر کی طرح سپتال ، کچہریاں، ڈاک خانہ مدرسے وغیرہ سب بند ہوتے ہیں، ورنہ بچوں کو ہیتال لے جانا ،اسکول میں نام لكهوانا، وغيره بهي اسى دن يراغها ركها جاتا\_اوراب فتكرب كهم كواس سے ايك طرح كى يكسوئى حاصل ہےاس میں شک نہیں کہ اتوار کے دن کی مشغولیتیں معمولی دنوں سے دگنی اور چوکنی ہوئی ہیں کیکن اس کے

کومبارک رہے۔ہم کوتو ایس دعاد یجئے کہ جاری جتنی زیدگی بھی ہاس میں جا ہے کچھ تخفیف کردی جائے کیکن ہردن اتوار بن جائے یا کم ہے کم ہفتہ میں دو تین مرتبہ اتوار کا دن آیا کرے ذرا غور تو فرمائي كدايك الواركاون مفته بحرك بعدآتاب جس میں معمولی دنوں کی طرح بارہ محفظے ہوتے ہیں ۔ان ہی بارہ تھنٹوں میں اپنی خوشی کھانا کھا ہے ، اپنی خوشی نہائیے اپنی خوشی بال بنوایئے ،اپی خوشی سیر کو جائے اور آگر کہیں اپنی خوشی سورے ہیں تو تمام کام آیندہ اتوار تک ملوی یا اگر بیکم صاحبے نے موقع فنیمت جان کراس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی خوشیاں پوری کرانا شروع کردیں تو بس دن بحر گھر ہے بزازگ دکان، کھرےاناج کی منڈی، کھرہے جوتے والے کی دکان، کھرے کوٹا کناری، لیس، بانکڑی والے کی دکان کے سوسو چکر کافیے اور چورن چتنی وال کا مسالہ فراہم کرتے ہوئے شام کواس طرح تفك كريزري كويادن بعرال جوتاب - قصه بیے کہ جاراتمام پروگرام ہفتہ بھراتوار کے دن کے لیے ملتوی رہتا ہے ۔اور ای طرح بیٹم صاحبہ بھی اتوار کی تاک میں لکی رہتی ہیں۔ نتیجہ سے موتا ہے کہ اتوار کے دن عارا ذائی پروگرام اور عارے بیم صاحبه كا پروكرام جو مارے پروكرام كا رفيق حيات موتا ہے ل جل کراپیا ہوجا تا ہے، کہ ہفتہ بھر کا کھایا پیا نکلوا کر چھوڑتا ہے۔ہم تو تمام ہفتہ بیرکرتے ہیں کہ بالوں پر ہاتھ پھیرا اورز برلب کہددیا اب کی اتوار کو کی انوارکو بالش ہوگی۔ کیڑوں کودیکھااورارادہ کرلیا شكايت كي تو دعده كرليا كهاب كي اتواركوحاضر بهول گا ملخ كوكهات الواركاون

وور 245 و



ير وفائل رکھے گئے۔لولی وڈکی ایان علی کو دسوال نمبر دیا

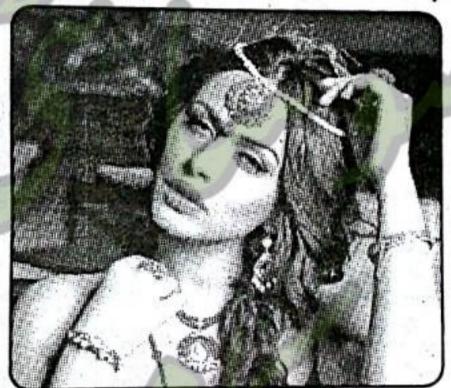

ئیا۔ پیخبرواقعی اولی وڈ فیشن انڈسٹری کے کیے خوش آئند ب- گذرنگ .....ایان علی \_

جوہی جاؤ فورسیون

بولی وڈ کی شوخ وچنیل جوبی جاؤلہ نے اپنی 47 ویں سال گرہ منائی۔1984ء میں جوہی'مس انڈیا' كا تاج الية سريرسجانے كے بعد فلم انڈسٹرى ميں داخل ہوگئیں۔1986ء میں فلم سلطنت سے اپنے کیرئیر کا آغاز كرنے والى جوبى 1988ء ميں تيامت سے قیامت تک سے لاکھوں دلوں کی دھرکن بن کئیں۔جوہی جاؤلہ نے 26 برس کے کیرئیر میں 70 سے زائد فلموں عِن كَام كِيارِجن مِن عَشْق، دراڑ، ڈر، لُولُولُو، اینا مینا ڈیکا،

ملمان خان ، قوال بن گئے سلو بھیا! آنے والی فلم م بجر مگی بھائی جان کے لیے قوال بن گئے کیونکہ اس فلم میں ایک قوالی بھی شامل ہے۔ د بنگ خان برنیکشن کے لیے ممل طور پر قوال بن گئے ہیں۔اس قوالی کے چربے ابھی سے بولی وڈ میں گونج



رے ہیں۔ کیونکہ سلو بھیا بہ قوالی اپنی آ واز میں ریکارڈ الراميس تے۔ يادرے كماس سے يہلے افي فلم كك میں بینگ او در بھی وہ ریکارڈ کروا کرمقبول کرانچکے ہیں۔ ایان علی کی گڈی چڑھ گئی ایک انٹرنیشنل ایجنسی کی طرف سے ہونے والے سروے الے موسف بیوتی قل ماؤل آف 2014ء میں دنیا کے مختلف مما لک سے تعلق رکھنے والی ماڈلز کے



ثناء پھرسے اِن لولی وڈکی سپراشار ثناء نے بیٹے کی پیدائش ہے بل شوہز سرگرمیوں کو کلوز کردیا تھا اب پھرسے شوہز میں شو اِن برنس کے لیے واپس آگئی ہیں۔ بہت جلد پھرسے



شاء پوری آن بان شان کے ساتھ، شوہز مصروفیات کا آغاز کریں گی۔ تیار ہوجائے کیونکہ فلمز کے لیے تو وہ اب اُن فٹ ہیں۔ منی اسکرین ہی ہے سلور کما کیں گی اور گھر کا چولہا ہانڈی چلائیں گی۔

ارجن کیور کے سوناکشی کے ساتھ شیور بولی وڈ کے کامیاب اداکار ارجن کیور اور خوش قسمت سوناکشی کی نئ فلم سیور کا پہلاٹریلر منظر عام پرآگیا

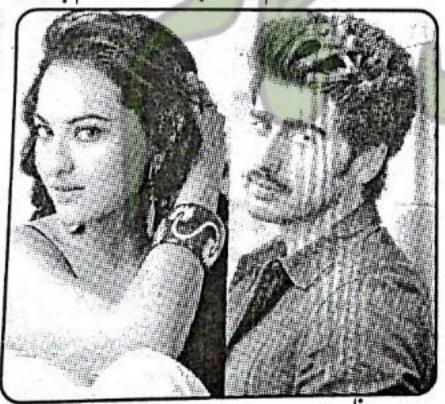

ہے۔اس فلم کے ذریعے بید دونوں تو تہلکہ مجائیں گے ہی اس فلم میں ایک اور دھا کہ منوج باجیائی بھی فل فارم میں نظر آئیں گے۔اس فلم کی نمائش آئندہ برس 9 جنوری کومتو قع ہے۔



لٹیرے، زہر ملے، انداز، ساڑھے سات پھیرے، گلاب گینگ، ہم ہیں راہی پیار کے۔

دوسری دمیرا" بھی تیار میرائے بعد (اب بھی) لولی وڈکی دوسری سب سے بڑی سپراسٹار (آہم مم) کیلی جی ہیں۔ کیونکہ یہ بات ہم کنٹرووری پھیلانے کے حوالے سے کررہے ہیں۔ اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ انڈسٹری میں اس منے کے لیے شفقت چیمہ تک کی ہیروئن بنے والی کیلی

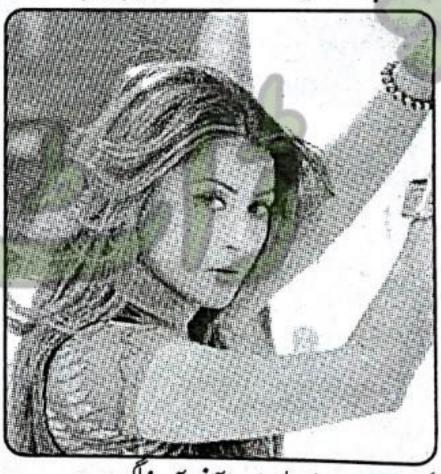

کو(اِس عمر میں) بولی وڈھے آفرز آنے گئی ہیں۔ بہت جلد آپ انہیں رنبیر کپور کے ساتھ کاسٹ ہوتا بھی سنیں گے اور پھرٹا کیں ٹا کیں فش، پھرلیلی میں جذبہ ک حب الوطنی جاگ جائے گا اور ..... وہ خواب سے بیدار جا کیں گی۔لیل ہے واقف ہیں نا آپ .... كر ، سوچ سمجه كركرتي بين- بين ايندنگ كي ريليز

2014ء كاواخر من متوقع ب-كېل شر ما' ينگ چور ميں كاميدى سرس سے شہرت كى بلنديوں كو چھونے



والے کیل شرمانے عباس متان کے ساتھ بولی وڈ میں وحاکے وار انٹری وے ماری ے۔ ڈائر یکٹر عباس متان ایکشن فلموں کے مانے ہوئے کھک

ہدایت کار ہیں۔ دیکھتے ہیں اس بار کیل شرما کی قسمت اور عباس متان کی ہدایتکاری کون سے پہاڑ سرکر تی ہے۔ جيكولين كاذبل رول

بھوشن کمار کی آنے والی فلم 'رائے میں بولی وڈ ساحرہ جيكولين فرنانڈس ۋيل رول ميں جلوه گر ہور ہي ہيں۔اس فلم

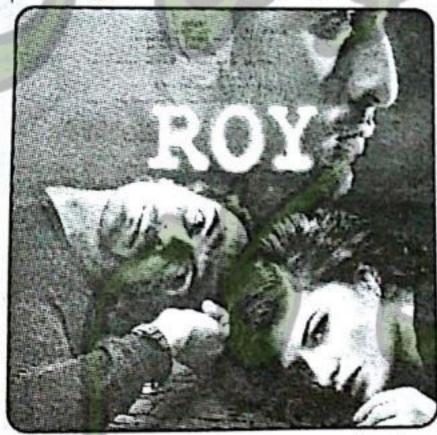

میں اُن کے ساتھ ارجن رام یال اور رنبیر کیور بھی کام کررہے ہیں۔جیولین کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اتنی جلدی ایک چیلجنگ رول مل گیا ہے۔ اُمید ہے جیولین این یر فارمنس ہے رائے کو ضرور کا میاب کرائیں گے۔

يريا نكاجو يزا كاخواب يورانوا وارسواميں 100 كروڑ ماليت كابنكله خريدكريريا نكا چوہڑائے ایک خواب کی تھیل کر لی کیولی وڈ کی نمبرون

عامرخان،ایشور بیرائے پہلی بارساتھ کہلی بار عامر خان اور ایشور بیرائے کی جوڑی بوے موے پر نیارنگ جمائے گی۔ کرن جو ہرنے ایک کنگ فلم وهرما میں مسر رفیک کے ساتھ بری بہوایشوریہ رائے بی کو کاسٹ کیا ہے۔ لیجے ریڈرز Wait &

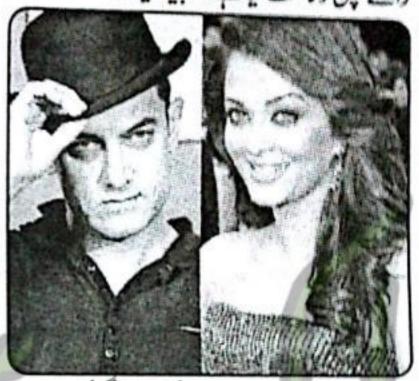

Watch\_ دونوں سیراشارز کی موجودگی کی وجہ سے ابھی ہے اس فلم کو سپر ہٹ قرار دیا جانے لگا ہے۔ الیاناڈی کروز کی ہیں اینڈنگ ساؤتھ کی 16 فلموں میں اداکاری کے جوہر و کھانے کے بعد بولی وڈ کا رُخ کرنے والی الیانا ڈی

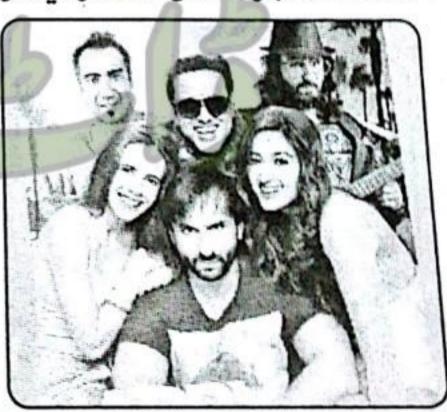

کروزنے بہت سوچ سمجھ کرسیف علی خان کے ساتھ ہیں اینڈنگ میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الیانانے جب انڈسٹری میں قدم رکھا تو وہ فقط 18 برس کی تھیں اور اب دہ26 برس کی ہوئی ہیں اور ہر فیصلہ ایک قدم ہجھے ہے

ادا کارہ پریانکانے 2014ءیں میری کوم کے ذریعے ا بنی ادا کاری کالو ہا منوالیا۔ پریانکا کے بنگلے میں 15 بند رومزیں۔اب دیکھناہہے کہ پریانکااس بنگلے میں اپنے كس كس خواب كي تعبيريا كيس كي \_

#### د يامرزا كهني مون

بولی وژکی ادا کاره دیا مرزااینی شوبزمصروفیات میں ا تنامکن ہیں کہاہیے ہی ساحل سانگھا کواب تک بنی مون کے لیے وقت نہیں دے پارہی ہیں۔ویا کے لیے بس اتنا



كہنا ہے كہ و هائى كھنے كى فلم كے ليے اپنى لائف ٹائم فلم كو خراب نہ کریں اور فوری طور پر ساحل کے ساتھ بنی ون ياترايرروانه بوجائيل-

نے دیول، بہت جلداسکرین پر سی دیول کی آج ہے 25 برس پہلے ریلیز ہونے

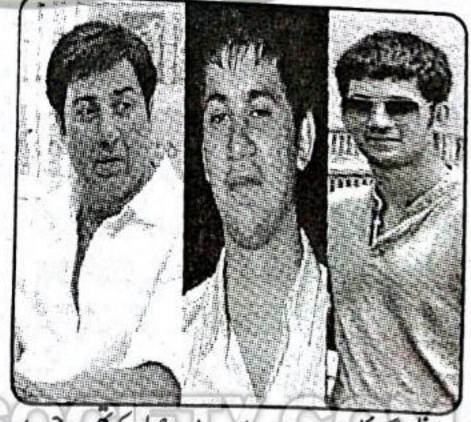

والى فلم كمائل نے ريكارة كامياني حاصل كى تقى -جس كا

کیت' ساتھیا تیری شم' آج بھی سدا بہار ہے۔ سی دیول نے اپنے دونوں بیٹوں بڑے کرن دیول اور حجھوٹے راج ور دیول کولانج کرنے کا فیصلہ کیا تو "گھائل ہی کے سيكول بركام كرنے كافيصله كيا۔ ريدرزاب بهت جلدآ پ اس قیملی ڈرامہ کوسلوراسکور پر دیکھیس گے جس میں دادا دھرمیندر، جا جا بو بی و بول، باپ سی د بول اور پوتے کرن اورراج وربھی ساتھ ہوں گے۔

سورج پنچولی کی ہیرو آ دیتیہ پنچولی **0 3** برس بولی وڈ میں ہیرو کی Race ين دوڙتے رہے مگر ناکام رہے۔ ہاں



سپورٹنگ اورسکنڈ ہیرو کے طور پرانہیں ضرور قبول کیا گیا۔ اب ان کے بیٹے سورج پنچولی کوائن کی پہلی فلم ملی ہے اور اس فلم کے ذریعے ایک نئے ہیروسورج پنچولی اورنئ ہیروئن آتھیا میکھی کا جنم بھی ہور ہاہے۔ 1983ء کی بلاک بسٹر، سبھاش تھئی کی Debet اشاررجیلی شروف کے ساتھ کامیاب ترین فلم مہیرؤ نے ہیرو کا Trand بى بدل ديا تھا۔اب ديجينا ہے تھل ايرواني کی ہیرو کون ہے جھنڈے گاڑتی ہے۔سلمان خان اور آ دیتیہ پنچولی بھی اس قلم میں اہم رول ادا کررہے ہیں۔ مزے کی بات سے کہ آ دیتیہ کا سگا بیٹا اس فلم میں اُن كے لے یا لک بينے كارول ملے كرر ہا ہے۔





# نفسياني ألجهنين اور أن كاحل معلاقة

دعك الني ساتھ جهال بهت سارى فوشيال كرآتى ہوي بهت سارے ايے مسائل بھى جنم ليتے ہيں جواس زعرى كو مشكلات كے فلیج می مكر ليتے إلى إن من سے بيشتر الجمنين انسان كى نفسيات سے جڑى ہوتى ہيں اور انہيں انسان ازخود طل كرسكنا ر ہے۔ بیسلسلہ می اُن بی الجمنوں کوسلھانے کی ایک کڑی ہے۔اپ مسائل کھے بیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان سائل سے چھٹکارہ پالیس۔

> عاہے۔ بری خریں باربارنہ سنا کریں۔ مسلمی قاضی - کراچی

اليارى باجى الفين كري مجھے بے مد تكليف ہولى ہے جب مرے نے اے باب سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں۔ وہ جھے ہے بھی بدئمیزی کر لیتے ہیں۔ مگر میں درگز رکردی ہوں۔ میرے شوہر کو برداشت نہیں۔ ہارا آپس میں بھی اختلاف ہوتارہا ہے۔ بچے یہ بات بہیں مجھتے کہ میرااور شوہر کا برابری کامعاملہ ہےاور بچوں کا حرّ ام کرنے والارشتہ ہے۔ وہ مجھے مچھیجی کہدلیں لیکن باپ کی عزت کریں۔ یہی میری خواہش ہ، دل جا ہتا ہے بچے مثالی ہوں۔

حد: بچوں کومثالی بنانے کے لیے والدین کو بھی مثالی تعلقات قائم کرنے ضروری ہیں۔ یہ کیے مکن ہے کہ آپ دونوں او کچی آ واز میں تکنی کلای کریں اور بیجے نہ سیکھیں۔ جہاں تک بچوں کاباب کے ساتھ احر ام والارشتہ ہے تو آپ كابھى ايے شوہر كے ساتھ عزت واحر ام كابى رشتہ ہے۔ هيناكل -ايبكآباد

ا شروع سے میری عادت ہے اینے سارے مضامین ایک ساتھ لے کر بیٹھتا اور پڑھ کر اُٹھ جاتا، مجھی قبل نہیں ہوا۔ میٹرک میں اجھے تمبر نہیں آ رہے۔ حالاندامتخان باتی ہے۔ ثمیت میں فیل ہور ہا ہوں۔ شهناز \_ خيبر پخونخوا

اباتی میری بنی نے ضد کرکے یو نیورٹی میں دا خلہ لے لیا ہے اور بیٹے کو اینے والد کی حمایت حاصل ہونے پراسٹوڈنٹ ویزائل کیا۔وہ انگلینڈ جارہا ہے۔دو بي الجي كالح من راهة إن ونت آن يريه جي لهيل نہلیں چلے جائیں گے۔ مجھے آنے والے وقت کا خوف ے- وسوے ستاتے ہیں۔ دنیا کے حالات میں تبدیلی آ ربی ہے۔ ملک کے حالات بھی ٹھیک تبیں رہے۔ پا مہیں کیا ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات ظہور پذیر ہونے کا اندیشہ وتاہے جوآئے دن جرول میں سی رہتی ہوں۔ حمر: ان واقعات كاخوف جو بيش مبيس آئے۔ وسوسے، اندیشے بیرسب ذہن میں آنے والے متفی خیالات کی پیداوار ہیں۔ پریشائی کے بغیراس کا بوجھ اٹھانے والے ایسی مشکل میں خود کو ڈالے رکھتے ہیں جس کا وجود تہیں ہوتا۔شاید ہی بھی ایسا ہوا ہو کہ اندیشے حقیقت ہے ہوں، آنے والا وقت کیما ہوگا؟ کیا حالات پیش آئیں مے اس کا فیصلہ غیب سے ہوتا ہے، اوہام اور وسوسوں سے نہیں۔لوگ جاہتے ہیں ان کے بيج الحچي تعليم حاصل كرين، كيونكه تعليم يربي بهتر اور : روش متعبل كا انحصار موتا ہے۔ آپ كو بچول پر نخر كرنا

اب ٹیچر بھی بدل گئی ہیں۔میری سمجھ میں پہلے والی ٹیچر کی بات آتی تھی۔ بھی سوچتا ہوں پڑھنے میں اچھا نہ ہونے کی وجہ نفسیاتی بھی ہوسکتی ہے۔

علی میں ہیں۔ ہر مضمون کو علی ہیں۔ ہر مضمون کو علی میں علی میں علی میں میں ہیں۔ ہر مضمون کو علی میں علی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی بر ھنے کے حوالے سے گھر میں بھی بر ھنے کے لیے دن اور کھنے مقرر کرلیں۔ مثلاً ایک دن دو کھنے مشری کا مضمون پڑھنا ہے۔ دوسرے دن صرف تیمسٹری کا مضمون کو وقت دینا ہے، اس طرح تیمر یا دن اور باقی دن بھی اس طرح بحر پور توجہ دیں۔ یہ ٹائم میں اس طرح بحر پور توجہ دیں۔ یہ ٹائم میں اس کے مطاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ پڑھنا ہواس پڑھا وہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ پڑھنا ہوں کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو نہ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو نہ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو نکل میں سوچ کو نکل دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو نکل میں سوچ کو نکل میں سوچ کو نکل کے دور سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ ہر سوچ کو نکل کے دور سوچ ک

الده کی جان! گزشتہ جھ ماہ سے ہماری والدہ کی عجب حالت ہے۔ انہیں اپنے گردوپیش کی خرنہیں۔ ورنہ پہلے ان کے گرد بچوں اور بروں کا ہجوم رہتا تھا۔ تحفے تحاکف دینا، دعوتیں کرنا، لوگوں سے رابطے رکھنا، لاگوں سے رابطے رکھنا، لاگوں سے رابطے رکھنا، دلعزیز خاتون کو کسی کا خیال ندر ہے تو جرانی ہوتی ہے۔ اتن ہم اب کئی دن کپڑے نہیں بدلتیں، پہلے بولنا کم کیا، ایک جگہ بیشی رہتی ہیں۔ آ ہتہ آ ہتہ عادت تبدیل ہوتے ہوتے اب التعلقی اختیار کرنے گیس۔ اگروہ ہم سے ناراض ہیں تو بتا کیں ہم بہن بھائیوں نے ان سے معافی ما تی ہے۔ کوئی تکلیف نہیں بنا تمیں۔ گروہ کی بات اثر نہیں کررہی۔ میں آپ کو بچے بنا رہا ہوں، محصائن کی کیفیت پردونا آ تا ہے۔ کوئی تکلیف نہیں بنا تمیں۔ جبکہ ذبنی حالت کو بیان کرنا آ سان ہوتا ہے جبکہ ذبنی حالت کو بیان کرنا مشکل اور بعض اوقات نامکن جبکہ ذبنی حالت کو بیان کرنا آ سان ہوتا ہے جبکہ ذبنی حالت کو بیان کرنا مشکل اور بعض اوقات نامکن جبوجا تا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جم پیار ہوتا ہے تو و مائ

سیح کام کرتا ہے اور مریض جسمانی تکلیف کومسوں کرکے
بیان کردیتا ہے۔ اگر دماغ ہی ٹھیک طرح کام نہ کرے
بلکہ بیار ہوجائے تو ایسے موقع پر مریض کے اختیار میں
نہیں ہوتا کہ وہ بتا سکے کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ گردو پیش
سے بخبر ہوجانا معمولی بات نہیں۔ والدہ کی عادت نہیں
بلکہ رویہ تبدیل ہور ہاہے۔ چھ ماہ میں اتنی زیادہ تبدیل کہ
انسان کی شخصیت ہی بدل جائے ، معمولی نہیں ہے۔ اس
سے پہلے کہ وہ مزید لا تعلقی اختیار کریں اور بھول کی کیفیت
پیدا ہوجائے ،ان کے ذبئی علاح کی طرف توجہ دیں۔
راحت جان سیالکوٹ

ا بھرا جھوٹا بھائی جو میرے ہی کمرے میں سوتا ہے۔ میں اُنھار مجھے بتا تا ہے کہ میں رات کو بر برا ار ہاتھا۔ تب میں یاد کرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا تو مجھے یاد نہیں آتا۔ البتہ ہاکا ہاکا ساخواب یاد آتا ہے گر واضح طور پر کوئی بات نہیں یاد آتی۔ امی بتاتی ہیں میرے بچا نیند میں چلتے شھے۔ مجھ میں ان کا اثر آیا ہے۔

نوف: اینامسکه بھیجے ہوئے لفافے کے ایک کونے پر
"نفسیانی مسائل" ضرور لکھیں تا کہ آپ کے خطوط
براور است متعلقہ شعبے تک بہنچائے جا سکیں۔
خطوکتا بت کے لیے:
خطوکتا بت کے لیے:



بہت پیارے ساتھیو۔ ابھی عیدقربال کا تبوار گزرا ہے۔ قربانی کا گوشت کھا کھا کرہم بکسانیت کی شکار، ڈشز سے ہاتھ مینے لیتے ہیں۔اس ماہ ہم آپ کے لیے مچھلی اور جھینگوں کی ڈشز ہیں سے ہماری می فوڈ ز میں شار ہوتی ہیں۔ مچھلی اور جھینگوں سے بنی سے دشز یقیناً آپ کے دسترخوان اور Taste کوتھوڑا چینج دیں گی۔اس ماہ کا کچن کارنر آپ کوکیما لگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔

ہوجا ئیں تو نکال کرالگ رکھ دیں۔ایک پیالے میں چھلی کا گوشت ، انڈا ، کیموں کا رس اور پیاز کا آمیز ہ شامل کرے کونے ہنالیں۔کڑاہی میں تیل گرم کریں، ڈبل رونی کا چورالگا کرکونے فرائی کریں۔دیکی میں تیل گرم کرکے پہلے پیاز منہری کریں پھرادرک ،کہن ، بیا ہوا دهنیا، زیرہ، لال مرج، ہلدی اور ٹماٹر شامل کر کے بھون لیں۔ کوفتے ڈال کر مزید دس منٹ پکانے کے بعد اُ تاریس بان پاسادہ جا دلوں کے ساتھ پیش کریں۔

مجلي كاقيمه ڈھائی کپ أملے ہوئے آلو נפשענ چوکورنی ہوتی پیاز أيك عدد أيبا ہوالہن ايكعدو يسى بونى ادرك とりれられるかん يبابوا كرم مسالا وبل روتي كاجورا

#### فش کوفته کری

بغيركان كي كيمل آ دھاکلو کی ہوئی پیاز دو سے تین عدد かんりんひんい ياج عدد يحينثا بواانذا ایک عدد وبل روني كاجورا آ دهاکپ ليمول امك عدو حب ذا كقته يبابوادهنيا ذيره حائے كا ججي يهابوازيره ويره جائكا فيح چوتھالی جائے کا جمجہ يهابوالهن آ دهاجائے کا جمح ىپى ہوئى ادرك آ دهاجائے کا چمچہ تماثر كاكودا كثا هوا دهنيا دوکھانے کے چھیے يى موئى لال مرج ايك عائے كا چي

مچھلی کے گوشت کو پیں لیں ، فرائی پین میں ایک کھانے کا چجے تیل گرم کر کے اس میں تعوری کی بیاز، بری م ج اور برا دهنیا دال کر تحوزی در یکائیں۔ جب بیزم

دواشده 252

ہلدی

پراہے نکال لیں۔سلاداور چتنی کےساتھ پیش کریں۔

### ہول بریڈش

زيتون كاتبل

17.19 ثابت محجملي روكلو سفيدالا تجي دومائے کے چھے ثابت سفيدزيره جارگھانے کے چکچے باريك كثابهوالبهن دو.وے باريك كثي هونى ادرك آ دھا جائے کا چمچہ بيابوا كرم مسالا ايك طائے كا چي ایک چنگی بلدي چوتھا کی جائے کا جمجہ د کنی مرج نک حب ذا كفته أيك چنگى لال فو ذكر

چھلی دھونے کے بعد خشک ہونے کے لیے رکھ دیں، چھری سے دونوں جانب کٹ کے نشان لگائیں، فرائی پین میں تھوڑا ساتیل گرم کرے الا پیجی کے دانے اورزیرہ بھونیں جیسے ہی خوشبوآئے فورا نکال کرموٹا موٹا پیں لیں۔بلینڈر میں تمام مسالے، دہی اور فوڈ کلرڈ ال کر آ میزہ بنالیں، چھلی کے دونوں جانب آ میزے کو انچھی طرح لگا کر فرت میں تین ہے جار تھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ گرل کو چکنا کر کے گرم کریں ، برش کی مدد ہے چھلی پر بھی تیلِ لگائیں، گرل پر مجھلی کو لگا کر تقریباً سات منٹ تک بیا میں جب بیدونوں جانب سے یک جائے تو وش میں رکھ کرنماٹر، پیاز، کیموں اور ہرے دھینے سے سجا کر جاولوں کے ساتھ پیش کریں۔

حب ضرورت



#### پراؤن بال جاؤ

15:12

ایک پیالے میں انڈے کو پھینٹ لیں اب بڑے سائز کے پیالے میں تمام اجزا والیں اور تھینے ہوئے اندے کی نصف مقدار شامل کر کے ملائیں آمیزے کورول کی طرح لمبا بنا کر ملکے ہاتھ سے چیٹا کریں،کڑاہی میں تیل گرم کریں، پیٹیز يراندانكاكر إبل رونى كا چورانكائي بحرسنبرى مونے تك میں-ہری چنی یا کیب کے ساتھ پیش کریں۔



#### لا ہوری فش

محجصلي

ہلدی

بيابوادهنيا

ياموازيره

ليمول كارس

2

بيابوالهن

ڈیڑھ کھانے کا چیجہ ىپىي ہوئى اورك ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ىسى بونى لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ آ دهاجائے کا جمجہ ایک جائے کا جمحہ يبابوا كرم مسالا آ دهاجائے کا جمحہ ايك جائے كا فجي خارکھانے کے چھیے دوکھانے کے چھیے ایک طائے کا چم ليسي مونى اجوائن حسب ضرورت

آميزه بنانے کے ليے: بین چھ کھانے کے چھچے، میدہ ایک کپ، کارن فلور جار کھانے کے چھچے نمک حب ذا نقد۔

بریب. مچھلی کو دھوکر خٹک کرلیں ،ایک پیالے میں لیموں کا ریں، سرکداور ہے ہوئے مسالے ڈال کر ملائیں۔اب مچھلی کوایک بڑے برتن میں رکھ کرمسالا لگائیں اور ایک مھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ ایک برتن میں بیس، میدہ، كارن فكور، نمك اورياني ذال كر كا زها آميزه بناليس، كرابى ميں تيل كرم كريں، مسالا كلى ہوئي چھلى كوميدے كا آميزه لكا كركرم تيل مين ذيب فراني كرين-اي دوران آ چ درمیانی رکیس ۔ چھلی کارنگ سنبری ہوجانے

چوكور كے ہوئے تماثر یا جے سے چھ عدو ايك الح كاعمرا ادرک سب سے پہلے مجھلی میں نمک بہن اور تھوڑ اسایانی ابت لال مرج وس سے بارہ عدد ایک کھانے کا چمچہ رائی چوتھائی جائے کا چمچہ دارجيني دوائج كاعمرا لوتك

ڈال کر پکنے رکھ دیں ،تھوڑی دریمیں بھانپ میں کل جائے کی چراہے مختذا کرنے کے بعد تمام اجزا ڈال کر الحچى طرح ملائين، جب تمام چزيں يكجا ہوجائيں تو حب پیندشکل دے کر کباب بنالیں انڈ اپھینٹ لیں اور تیار کیے ہوئے کباب اس میں ڈبوکر دھیمی آ کچ پر تلیں۔ مُمَا تُو کیپ یا چننی کے ساتھ پیش کریں۔



## نىپالى چلى پراۇن

درمیانی سائز کے جھینگے چلی ساس دوکھانے کے چھے كثابوا يارسك آ دھاکي مین کھانے کے پہنے زيتون كالتيل حب ذا كقه پسی ہوئی کالی مرج حب ذا كقته

جارعدد حارکھانے کے چھے چوتھائی کپ حب ذا كقته حب ذا كقه مينش يونيثوودآ ليوآئل زيتون كاتيل كثابوا يارسكے کیسی ہوئی کالی مرچ

جھینگوں کی نس نکال لیس دھوکر اِن کوخشک ہونے کے کے رکھ دیں۔ پیالے میں چلی ساس، نمک اور کالی مرج کا آمیزہ بنالیں پھراس آمیزے کوجھینگوں پرلگا کررکھ دیں۔ فرائی بین میں زینون کا تیل گرم کریں پھردھیمی آنج پر جھنگے تلیں، تیل سے نکالنے کے بعد جھینگوں پر کٹا ہوا یارسلے واليس-دينجي مين ياني، نمك اورآ لووال كرأبالين، جب آلوگل جائيں تو چھلكا أتاركران كومسل ليں پھريارسلے، مك اوركالي مرج شامل كرك كول كياب بناليس جفينكون كو میش یونیواور جلی ساس کے ساتھ پیش کریں۔ 公公....公公

آ تھے دی عدد ايكعدد پياز دوکھانے کے چھیے آ دھاکپ حب ذا كقه كزىيتا آ تھے سے دی عدد

ايك فرائي بين مي لال مرج ، زيره ، دائي لونگ أور دار چینی ڈال کر بھونیں مے شدا کر کے پیں لیں ۔ادرک کہن بھی پیں لیں۔اب ایک علیجہ ہیں میں تیل گرم کریں کڑی پتا اور پیاز چوکور کاٹ کر ڈالیں۔ ٹماٹر ڈال کر زم ہونے تک لا من، اب سے ہوئے مسالے میں سرکہ، چینی اور نمک شامل کردیں۔ جب مسالا اچھی طرح بھن جائے تو جھینگے شال كريں - آتھ سے دى من تك يكائيں - تيار ہونے ير گرم گرم أبلے ہوئے جاولوں كے ساتھ پيش كريں۔

### چٹ ہے مائی کہاب

بغيركانے كالجھلى آ دھاکلو حب ذا كفته يى بوئى كالى مرج آ دهاجائے کا چجے يسى مونى لال مرج آ دها جائے کا جمح يهابوا كرم مسالا آ دهاجائے کا چج يبابوالبن آدهاجائككا فجج بعنابواسفيدزيره آ دهاجائے کا چی کی ہوئی پیاز جارکھانے کے چھے かんりれいりん دوکھانے کے چھیے كثابوا برادهنيا دوکھانے کے چھ



13.

ساتھیو! اکثر جمیں کسی ایسی بیاری سے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے جمیں سمندر کی تبہہ یا آسان کی بلندیوں، جنگل بیابانوں یا بہاڑوں تک پرجانا پڑجاتا ہے مگر .....جان ہے توجہان ہے۔خدااگر بیاری دیتا ہے تو اُس نے شفاء بھی وی ہے۔ قدرت کے طریقة علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کو آج بھی روزِ اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای کیے طبیب اور علیم صاحبان کوخدائی تحفہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے بیسلسلہ بعنوان عیم جی شروع کیا ہے۔ اُمید ہے ہارے متنداور تجربہ کار عیم صاحب آپ کی جملہ بیار یوں کے خاتے كے ليے اہم كرداراداكري مے - نياسلسله عيم جى ! آپكوكيمالكا؟ اپن آراء سے ضرور آگاہ يجيم كا

وجوبات ہوتی ہیں کیلن عام طور پر چندوجو ہات زیادہ و سی میں آتی ہیں جن میں مطلی سکری، بےخوالی، سر در د، د ماغی کمز وری،خون کا بالوں کی جڑوں تک نہ پہنچنا، مناسب مقوی غذاکی کمی جسم میں وٹامن اے اور ڈی کی تھی مسلسل نزلے کی شکایت عیر معیاری تیل اورا دویات کا استعال ، ہر کمھے ذہنی پریشانی میں مبتلار بهنائهر كمحسوج ميں ڈوبےر بهنااورزيادہ د ماغی محنت كرناوغيره-

مخصوص وجوبات:

موروتی بالوں کا گرنا، کسی شدید مرض کے بعد بالوں كا كمزور مونااور كرنااورالي ادويات كااستعال جوبالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کا سبب بنیں۔ جرى بو نيون كاتيل ہى كيون استعال كيا جائے: جڑی بوٹیوں کو قدرت لنے انسان کی ضروریات کے مطابق پیدا کیا ہے۔کوئی نہکوئی جڑی بوئی انسان کے سی نہ سی مرض کوشفا پہنچانے میں معاون ہوئی ہے۔ کیونکہ ہر جڑی بوئی میں قدرت نے مرض کے مطابق خواص رکھے ہیں۔انسانی جسم جڑی بوئی کوآسانی سے تبول کر لیتا ہے اور اس کے کوئی منفی اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے جبکہ دیگر

بالوں كاخوبصورت، گھنااور پُرنشش ہوناانسان کو جاذب نظر بناتا ہے کیونکہ بالوں کی خوبصورتی انسان کی شخصیت کودوسروں سے متاز کرنے میں اہم كرداراداكرنى ہے۔ بالول كى افزائش كيے ہوتى ہے؟

بالوں کی جر جلد کے نچلے حصے نینی Dermis میں یائی جاتی ہے۔جوایک گانٹھ Knob کی شکل ک ہوتی ہے یہ جر Fibrous Tissues سے تشکیل یالی ہے۔ بالوں کا یہی حصہ نشو ونما یا تا ہے۔ چونکہ بالوں کا بیرحصہ Dermis میں ہوتا ہے اور جلد کے اس حصے میں خون کی نالیاں بکثرت یائی جاتی ہیں لہذا بالوں کی نشو ونما کے لیے ضروری غذائی اجزاء (وہ بیرونی طور پر استعال کیے جائیں یا اندرونی طور پرمہیا کے جائیں) ہاتا سائی دستیاب ہوجاتے ہیں جو بالوں کی مضبوطی اورخوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن یادرہے کہ ہرانسان کے بال ایک خاص حد تک نشوونمایانے کے بعد مزید بردھنا بند ہوجاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کی عام

طريقهاستعال: بالوں کو اچھی طرح دھوکر خٹک کرلیں۔خٹک ہونے کے بعدروزانہ سے اور رات تیل کو بالوں کی جروں میں لگا کرجلد میں جذب ہونے تک ماج كريں - كم ازكم رات كوتيل كا مساج ضروركريں اور صبح بالوں کوا چھے صابن یا شیمپو سے دھولیں \_

بالوں کو تیز دھوپ اور کرد وغبار سے بچائیں خوشبودارصابن اورشيمپوسے احتياط كريں۔ بال حجيز 10 گرام افتيون 10 گرام حجفر يلا 10 ناكرموتھ 10 /19 آمله 10 كرام سكاكاني 10 219

> 10 گرام ارين جوت 10 گرام تخم حلب 10 گرام 10 گرام تاليس پتر براجى 10 گرام 10 گرام حبالآس 10 گرام ہس راج مندل سرح 10 كرام

جونیر کنجدسیاہ تیل ترکیب تیل تیار کرنے کے لیے: آ دھاکلو

بيتمام چيزين كوث كرآ دها كلو كنجد سياه تيل مين 15 من تک درمیانی آیج پر یکائیں۔ جب لیل مختدا ہوجائے تو اُس کولمل کے کیڑے سے چھان کر روزانہ رات کوسوتے وقت بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور سیج سر دھولیں۔

ادویات کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں جوانسانی صحت يرمعزارُات مرتب كرتى بين- بم في اليي خاص جڑی بوٹیوں کے مخصوص اجز اوکو یکجا کرکے بیاسخہ تیار كياب جوبالول كرنے اور كمزور مونے كوروكتا ہے۔ان جر ی بوٹیوں کے محصوص اجزاء میں ایسے شفائی عناصر پائے جاتے ہیں جو بالوں کے امراض کو شفا سے ہمکنار کرنے میں مخصوص افاديت ركھتے ہيں۔

بیننخ بالوں کو گرنے اور کمزور ہونے سے رو کتا ہے۔ بالوں کولمبا، گھنا اور مضبوط بناتا ہے۔ بالوں کی جروں کومضبوط کرتے ہوئے خشکی اور سکری کا خاتمہ کرتا ہے۔ بالوں کی رنگت کوخراب ہونے سے بچاتے ہوئے انہیں قدرتی رنگت



فراہم کرتا ہے۔ بالوں کوخوبصورتِ اور پُرکشش بناتا ہے۔ نزلہ زکام کے باعث اگر بال سفید ہو چکے ہول تو البیں واپس قدرتی رنگت برلاتا ہے (بشرطیکہ عمر کے حساب سے بال سفید نہ ہوئے ہوں) د ماغی کمزوری ، سر درداور بے خوالی کو دور كرتے ہوئے يُرسكون نيند لانے ميں معاونت فراہم كرتا ہے۔ بالوں كوملائم كرتے ہوئے بالوں كے سروں كودومو مناہونے ہے بجاتا ہے۔

10 كرام



### آپ کی نے پیچانے اس اسپیٹلیف ڈاکٹر کرور دھیے مرادآپ کی بیوٹی سے متعلقہ سائل کے لیے کا تھے

حسن اورخوبصورتی میں صرف چیرہ ہی نہیں بلکہ خواتین اپنے ہاتھ اور پیر بھی نرم و ملائم اورخوبصورت جاہتی ہیں۔ اس ماہ ہم بیوٹی گائیڈ میں خواتین کے لیے اہم کیے ہاتھوں کی خوبصورتی کے حصول کے لیے اہم معلومات لائے ہیں جو یقینا آپ کے اس مسئے کوئل کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔

چہرے کی دکھنی کے بعد ہر عورت کی بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤل نرم و ملائم اور خوبصورت نظر آئیں کیکن اس خواہش کا حصول ایسا کچھ مشکل بھی نہیں تھوڑی ہی توجہ اور محنت سے ہاتھوں اور پیروں کی صفائی اور کھار کے لیے منی کیور اور بیڈی کیورکا طریقہ اختیار کریں۔

نرم وملائم اورخوبصورت ہاتھ جہم کی دکھی کے لیے متوازی غذا ضروری ہے۔ متوازی غذا ضروری ہے۔ متوازی غذا ضروری ہے۔ متوازی غذامیں ایسے پروٹین وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو چہرے ہاتھ اور پیروں کی جلد کونرم و ملائم اور صحت مند و خوبصورت رکھنے ہیں معاون ابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو متوازی بنانے کے ابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو متوازی بنانے کے لیے سبریاں واکیں' اناج' مچھلی' دودھ اور پھل استعال کریں اور کم سے کم دن بھر ہیں بارہ گلاس پائی ضرور پئیں تاکہ زہر لیے اور فاسد مادے سم سے ضرور پئیں تاکہ زہر لیے اور فاسد مادے سم سے خارج ہوجا کیں۔ کھلی جگہ ہیں روزانہ کم از کم دی بار

مبی کمبی اور گہری سائس لیس تا که آگیجن خون میں شامل ہوکر صاف و تازہ خون جسم کو گردش کرنے دے صاف وشفاف خون چرے پر ہی نہیں ہاتھوں پر بھی دلکشی بن کر جھلکتا ہے۔متوازن غذا کے ساتھ سیسٹیم کی بھی مناسب مقدار کینی جاہیے تا کہ آپ کے ناخن ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوکر ہاتھوں کی بےروقی کا سبب نہ بنیں۔ ہاتھوں کی بیرونی صفائی کے کیےروزانہ جنتی بار آپ ہاتھ دھوئیں کم از کم خشک موسم میں ہاتھوں کو خشك كرنے كے بعد بينڈلوش كولڈكرىم يا پھر بالائى مل لیں اس طرح کلائیوں تک مساج ہوجائے گا بعر مقيليوں كى پشت اور انگليوں كى حركت بميشد فيج ہے اوپر کی جانب رھیں۔ اوپر سے نیچے کی جانب حرکت کرنے سے جلد لٹکے لگتی ہے۔ گلیسرین عرق گلاب اور کیموں کا رس ہم وزن لے کے ملالیس۔ اس آمیزے کو بازوے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک لگاکر یا کچ من مساج کریں۔اس طرح ماتھوں کی جلڈ نرم اور دککش ہوجاتی ہے اور بازو سڈول اورخوبصورت شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سردیوں میں گرم یانی کے استعال سے نہصرف جسم کی جلد خشک ہو کر چنختی ہوئی نظر آنے لگتی ہے بلکہ ہاتھ بھی گرم اور سرد یائی کے باعث کئے سے کے رونق اورخشک ہوجاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ناخن بھی

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تراشے سے ابتدا کریں۔ بیمل ہفتے میں کم از کم ایک بار ضروری ہے۔ناخن تراشتے وقت اس کی موز وں لمبائی اور مولائی کا خاص خیال رهیس ۔ اگر آپ کے ناخن کمزور ہیں اور ٹو منے ہیں تواہیے میں انہیں تین سے جارون بعد تھوڑا تھوڑا تراتتی رہیں۔ ناخن تراشنے کے بعد اگر ان پر تھوڑ اساز بیون کا تیل بادام یا ناریل کا تیل مل لیاجائے تولیمل ناخنوں کے لیے موسیحرائزر کاسب ہے گا۔ ناخنوں کوخوشما بنانے کے لیے انہیں دودھاور

خراب ہوکر ٹوت چھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھر کا کام کاج مثلاً کپڑے اور برتن دھونے کے باعث بھی ہاتھوں کی جلد اور ناخن کو نقضان پہنچتا ہے اور ہاتھ بدنماد کھائی دیتے ہیں اس لیے ان امور کی انجام دہی کے وقت وستانے پہنیں تاكه باتقول كى ملائمت برقرار رب بلكه سرزيول كو كافي اورانبيل حصيلت وقت بھى سرديوں كے موسم ميں كيڑے كے دستانے استعال كرنا مناسب موكا تاكه

کیموں کے رس میں پندرہ من بھگوكر رھيں ۔ بھي بھي شهد میں عرقِ گلاب ملا کراس ہے بھی ناخن صاف کریں۔ اکر ناحن ملے ہوں تو ایک پیالی یانی میں ایک چیچہ کیموں کا رس ملاكراس سے ناحن صاف کریں۔ بہن کے ایک یا دو جوے روزانہ ناخنوں پر ملنے ے ناخن مضبوط اور خوشما ہوجاتے ہیں۔ منی کیور کا اگر بهترين تعم البدل دركار ببوتوايك جمحير جيني اين ما تھوں ير ڈاليس

روز روز ہاتھوں پر محنت کرنے ے فی سیس اور ہاتھ بھی صاف متقرے اورزم وملائم رہیں۔ بالقول كي خويصورتي و وللتي برقرار رکھنے کے لیے رات کوسوتے وقت ہاتھوں پر دودھ کی بالائی مالش كرين \_ دودها ورعرق كلاب ملاكر باتفول يرمليس اور ايك کھنے کے بعد ہاتھ دھولیں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کارس ملا کر ہاتھوں پر 😸 مليس تو ناخن گلاني مضبوط

اوراے کیموں کے مکرے سے آستہ آستہ ملیں۔ ہاتھوں کی خوبصبورتی اور دلکش کہدیوں کی صفائی کے بغیر ممل نہیں ہوتی۔ کہنوں کی دلکشی کے لیے ایک آلو کاٹ کراہے کانٹے سے گودکراس کا عرق کہنوں پر ملنے سے سیابی دور ہوجاتی ہے۔اس کےعلاوہ کیموں کا رس لگانے سے بھی کہنوں کی سیاہ رنگت صاف ہوجالی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے لگانے سے بھی کھر دری سیاہ اور بھدی کہنیوں کی جلد صاف ستفری اور چکنی ہوجاتی ہے۔

**公公.....公公** 

اور جلد میں تکھار اور ملائمت آئے گی۔ کیموں کا رس اورسركہ بھى ہاتھوں پر ملنے سے داغ و صحاور نشانات كا خاتمه موجاتا ب اور جلد تلحر جالى ہے۔اس کے علاوہ میم کرم دودھ کوسونے سے جل باتقول يرطن سے بھی ہاتھ خوبصورت ہوجاتے ہیں۔وقتا فو قتا کھیرے اور ٹماٹر کے گودے کومسل کریا ہاتھوں براس مساج کریں۔مردہ اور بھدی کھال نکل کرصاف شفاف جلد نگھر آئے گی اور ہاتھ خوبصورت ہوجا تیں کے

باتھوں اور پیروں کی خوبصور لی کے لیے ناخن